وبنيك والمعتبي

## افلاق وللفافلاق

اصول اخلاق انواع اخلاق او فله فداخلاق کے تمام کوشوں پردلپذر آور سل کے بخت اور اسلام کے ابواب اخلاق کی علمی تشریح جس کے سامی اخلاق کی بزری منصور بالکہ علم تحقیق کے معیار برتمام ملتوں کے صابطہا ہے اخلاق کے معیار برتمام ملتوں کے صنابطہا ہے اخلاق کی بروجاتی ہے۔

معت المربن واضح بہوجاتی ہے۔

معت المربن واضح بہوجاتی ہے۔

معت المربن واضح بہوجاتی ہے۔

مولانا محرفظ اليمن بهواردي في الى يدة المنفين

منیجرندوة المصنفین کے اہتمام سے جیّد برقی پرسیس دہل میں طسم ہو گی

519p.

غیرمب لد المجمر المجمر

| فرس مضامين اغلاق اورفلىفاخلاق |                                |             |                                |      |                                 |  |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|------|---------------------------------|--|
| صفحہ                          | مضمون                          | صفحد        | مضمون                          | صفحد | مفتمون                          |  |
| ٥٢                            | كسيئ صفات                      | I           | عرزه کی تعربیت اوراس کی        |      |                                 |  |
| ar                            | احول .                         | 72          | خفعوصبات                       |      | ~ · · · · · ·                   |  |
| or                            | طبعی احول                      | •           | غریزه کی تربیت                 | ı    | علم اخلاق کی تعرفی              |  |
| 04                            | اجماعی احول                    | 10          | الكات                          | ٣    | بموضوع                          |  |
|                               | ورا ثنت اور احل کے             | 74          | عاورت                          | 1    | علم اخلاق كافائده               |  |
| ٨۵                            | درمبان علاقه                   | ۲۷          | عادت كى خلىق                   | 4    | طبيت، حال ادر كمهامي فرق؛       |  |
| 41                            | إراره                          | <b>r</b> 9  | عادت اورعلم دمنا لفت اعفنا ر   | 1.   | وبرعلوم سيعلم اخلاق كانتعلق     |  |
| 42                            | ميلانات بيرغالب مغلوب ؟ ٥      | . سو        | ما دت ادراس کی خصوصیات         | 1110 | علم اخلاق وعلم انفس رساليكالوك  |  |
| 44                            | شعور، رجحان ، تردی،عزم         | ا سم        | زانه کی افزونی او تذنبه کی مجث |      | علم فلاق وعلم اجتماع (موشولوجي) |  |
| 75                            | اراره ایک قوت کا نام ب         | سرسو        | عادت کی توت                    | 11   | علم اخلاق وعلم قانون            |  |
| 40                            | ارا دە طىببا دىكادىنىڭ كى رائے | gu 4        | عادت مين تبديلي                | 100  | تاب كيقيم                       |  |
| 77                            | قوتِ ارا ره                    | اسم         | فكرادريفادت                    |      | ا خلاتِ ایجا بی وافظات معیاری   |  |
| 44                            | ارادہ کے امراض                 | Lili        | عادت کی انہیت ،                |      | را)<br>اخلاق کےمباحث نف         |  |
| 44                            | ادا دوکے امراض کامحالجہ        | <b>1</b> 44 | ورانت                          | 100  | ا علاق مے مباحث تقب             |  |
| ۷٠                            | اراده کی آزادی                 | 44          | ورا ثت کیا ہے ؟                | 10   | سلوک دکردار) کے مبادیا          |  |
| 4.4                           | جبرواختيا را ورئولف كامحاكمه   | L.K         | انسانی خصالص میں دراثت         | 14   | عزائز - لمكات                   |  |
| 44                            | اعل مے بواعث اساب              | 44          | تومی خصوصیات .                 | ۸۱   | حفاظت ذات ،                     |  |
| داد                           | انزوا بثار                     | 844         | والدمين كي خصوصيات             |      | مدریثِ نظرت اورایک ·            |  |
| 44                            | إعث كيمعنى                     |             | خلقى توارث اور حديث            | 11   | ستنبه كااذاله                   |  |
| ۇ سى<br>ئ                     | كيالذت بي بميشه باعث مولي      | 0.          | الناس معاول مخ                 | 14   | حفاظت نرع 🔹                     |  |
| 40                            | أتنبيه                         | اه          | مجوعة عيميني اوراسكي خصوصبيات  | ۲.   | افرن «                          |  |
| 22                            | ایثار کے شعلق معبل طادیث       |             | وراثن كى مقدا ررصفت            |      | المكيت دحيازت وسيستطلع          |  |
|                               | ترجيح نفس ادرا بثار سيمتعلق    | اه          | مِن اخْلَاث                    | ۲۲   | مُتِ اجْهاع                     |  |

| صفی  | ( ) y Siccio                                       | نسفح  | مهنبون                             | مغيد   | U sain                    |
|------|----------------------------------------------------|-------|------------------------------------|--------|---------------------------|
| 14-  | اخلاتي ككم كانشووا رتفقار                          | 5 5 5 | شعودا فلاتى كے متعلق علماء كي ائيں | ۷٩     | ابنىرى دكئ                |
| IAL  | افلان عكم كم لي يعجع دامناني                       |       |                                    | اد     | مُلَق                     |
|      | اخلا في نظرون كاعماني ندگي                         |       | 4.4                                | i      | ا فنن کی تربیت            |
| IAA  | - Colorina                                         | :     |                                    | 1      | ا يورىپ كى تنگ نظرى       |
|      |                                                    | ì     | رك عامر، روابات نقول،              | 10     | الحيول كي صحبت            |
| 14.  | دوسرے فوالمن                                       | 317   |                                    |        | . ટાપેલ                   |
| ig.  | نوانىر طىبىي                                       | 1     | 1                                  | 1      | وحدان تصمبر               |
| 197  | 1                                                  | 1     | مزمب سما وث                        | 3      | صوتِ وجدان اور صوتِ مسوال |
| 140  | وَا نِينِ اهْلَا فِي إِدِرْتُوا مِنِينَ رَضِّعِي . | į.    |                                    | 1      | وحدان كالنثودنا           |
|      | ظانی مجن کی ارتج پر                                | d.    | · ·                                | 1      | اختلات دحدان              |
| 190  | , ,                                                | F .   | مرمياسا دنياعام -                  | a sr   | وجدان كي غلطي             |
| 191  | ونان مين علم الاخلاق                               |       |                                    |        | وحدان کی تربیت            |
| r.r  |                                                    | 1     | المساحدة المستعاني والمستعالية     | 91     | وجدان کے درجات            |
| .1.5 | قرون وطئ مير علم اخلاق                             | ı     | 1                                  | (      | وجدان کی اسمبت            |
| 7.0  | ت ي                                                | 100   | ورهبانية في الاسلام                | ı      | متلِ اعلیٰ                |
| 1 10 | وبين علم اخلاق                                     | 1     | 1                                  | 1      | مشل اعلیٰ کی اقسام        |
| 1.4  | المام                                              | 1179  | رتقاء كا وسيع مفهوم • ا            | 1-7    | مشِ اعلیٰ کا اختلات       |
| ۲٠,۸ | وب اور بحث علمی                                    | 17.   |                                    | 1      | مشل على كى كيت كن مور     |
| 7.1  | إب مذام باوراصحاب عقول                             | : 41  | ر تفاء طبيعي                       | i      | ہے ہوتی ہے ؟              |
| 71.  | زمنهٔ جدیده می علم اخلاق                           | 141   | رتقاء كانظريه قديم نظريه بح        | 1 1. 1 | مثلِ اعلیٰ کانشود نما     |
|      | عا ادار                                            | 142   | 1 7                                |        | اعلم امال (۲)             |
| rim  | ي اهلال                                            | 124   |                                    |        | علم اخلاق تنظر            |
|      | جماعی وحدت اور فرد                                 | /     | علم تتألج كے لحاظ سوصا در ہوتا ہ   |        | اوراُس کی تاریخ           |
| 414  | کے مانھاس کا علاقہ                                 | - 167 | إغرمن كے بیشِ نظر 🔹                | . 111  | شعور إخلاقي .             |

| صفحد  | مضمون                          | صفحہ   | C 2 miles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | and parameters of an angle of the parameters of |
|-------|--------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112   | نفيدت ترسني ينفنأل كااخلأ      | 444    | the state of the s | de c | الفالمراني وصعف المعاش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | انفرادی واجہاعی احمان کے       | 1      | الك خاص كمك عام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 716  | وعدب أقت يأ فوتى وحدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| mr.   | متعلق اسلامي نظريه             |        | حق زیریت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٣٠١  | ففيلت كےاقیام                  |        | عام نعلیم اوراسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | اسلامی نظریهٔ افوت اورودین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ppy   | افيتاق                         | 48.77  | عورت كحقوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | النكريه فوميت ووطنيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٣٠٤  | منكنت المنت                    | 45 14  | بها لت کا دور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rro  | الفردة كامرتية جاعت كيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | صات دلی کانتیج مطلب            | بها ۲۸ | -,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | فأنون اوررك عامته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۳۸   | وعده فلا ئى                    |        | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | قانون<br>ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 444   | شهاعت                          |        | اسلامی نظریه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ١٣١  | قانون اور اُزادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2774  | شجاعت ادبيبه                   |        | عورت النان ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | قانون كااحترام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 441   | شجاعتِ ادبه یی مثالیں          | 144    | عورت اجهاعي زندگی کاجزایح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (    | ایک اسلامی نظریه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳.۴   | بزدلی کا علاج                  | PA6    | عورت مردسي حدا ايك صنف بري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | }    | الليخ عاتمه ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 104   | ٠٠٠٠                           | 190    | نرعن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | رك عامّركي قوت ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| u     | ضبط تقس                        | 790    | زمن کی تعربیت ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | حقوق وفرالض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| myy   | ضبطِ نفس کی 'ہم انسام          | ž.     | فرائفن كي قتيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | i    | حق دفرهن کے معنی ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المسو | فكر دضيطا يرقابو               | 1      | ادارفرص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ł    | زندگی کاحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| P4P   | 9.0                            | 1      | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | l    | حق آزادی<br>اس در به مراه په                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| "     |                                |        | صروری فرانصن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | ازادي طلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| m74   |                                | 1      | انسان پرانند تعالیٰ کے فرائفن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | جنبه داری مِراً اوه کرسنے والی | 1      | فرتضيرُ انسانيت نوم ووكل ليح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ray  | ا آزادی افوام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11    | باتین-                         | 1      | وطنيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | یورمین نظریم قومیت اور<br>رین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3424  | جاعتی عدل                      |        | وطنیت کے مظاہر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | YAC  | اسلام کا نظریهٔ وحدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| P49   | عدل اودمماوات                  | 1      | نبی اور مصلح میں انتیاز<br>نزور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۲.  | شهری آزادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۸.   | م ماوا شلیم کرنیوالوں کے دلاکل | ٢١٧ ا  | فضيلت ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 777  | سیاسی آزادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | 7      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| سفحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 05.                                       |        | مفهون                       | سفد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مفنون                                 |
| ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 - 00 -                                  | ,      | دوسری!ت                     | PAF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | البين مماوات كے اعتراضات              |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مكت                                       | 11     | تيسري إت مجرم كي صلاح       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نبصل                                  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عدل                                       | "      | اس ملسارین سلامی نظریه      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i                                     |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الشجاعت                                   | ۲۲۳    | جاعتنى جرائم                | P14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | انتصاد-مبالدري                        |
| N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عفت                                       |        | يوتقااب                     | ۲۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ر دیبیے استعمال کے قواعد              |
| ror                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |        |                             | 79 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قرض اورجوك كے نقصانات                 |
| 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | "      | تفاوت نظر                   | T94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وْضِ لِينَ كَا الْهِمُ سِبِ بِوَالْهِ |
| 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | pra    | علم ا فلات اورعلماء اسلام   | 19A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ونت كى هاظت                           |
| Mar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | 44.    | فلق کی تعربیت               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وتت وفائده أنطلني                     |
| لدء .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ا خلاق پرابن تیم کی نظیف بحث              |        | اس سلسامین ام غزالی کانظریه | 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | دو اتوں سے مردلتی ہے                  |
| וגא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فنت افراط وتفريط كى درمياني راقع          | 7/     | ثاه ولي الشرصاحب كا نظريه   | W.W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مہلی اِت کا علاج                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اس ملسلیس ابن قیم کے نظریہ<br>کی تفصیل    | العلما | افلاق کی غرص د غایت         | К.К                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | دوسری بات کاعلاج                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |        | ا فلاق کی غرص و غایت        | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فراعنت كے ارقات                       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تزكينفوس كالمانبياطيهم                    | - 1    | مفتولِ سعادت ہے             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فرصت کے ادفات کو                      |
| W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.11                                      | ł      | سعادت                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | کس طی گذاہے                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اخلاق اكتسابي بين يأس بح إلاتمه           | - 1    | سعادت کے درجات              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا خلا فی امراض اور                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا خنق کو عادت بنانے کے اتبام              |        |                             | pr. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أن كاعلاج                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مشن اخلاق كاتعنق خدا او فحلوق             | - 1    | فير بمعادت فضيلت،           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جرائم اورگناه                         |
| W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ہ ادونوں کے ساتھ ہے<br>میں میں ا          | 444    | مفعت ورأيكم إبم مباز        | MIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جرائم كاعلاج                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | 448    | نضائل کا ارتقاء وتنزل       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عل ح کے دوطرفقے                       |
| WAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | YPYA . |                             | 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ببلا طريقيها جثماعى اصلاحات           |
| 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | امش اعلی کے درجات<br>تا سام میں میں ان جا | "      | ارتقانی مراتب               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | دوسراطریقیرمنرا                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | علّا مەمحىدقاسم ئانو توڭ كى               | "      |                             | 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سزائے جرم مرتابل محاظا مور            |
| mar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | م عجب غريب مثال                           | 01     | فضائل                       | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | يىلى يات 🗀                            |
| Children of the Control of the Contr |                                           |        |                             | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |                                       |

|      |                      |      |                           | enterprotest Characteristics | AND THE PROPERTY OF THE PROPER |
|------|----------------------|------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ | مضمون                | صفحه | مضمون                     |                              | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| orr  | . کمو کاری           | ۵۰۵  | کم صبر                    | LV L                         | الام راعنب كانظريه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 074  | انون ! رقم وتنفقت    | "    | حصيد لي صبر               |                              | ا غلاق میں نزقی اورشل اعلیٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۲۷  | رحمن عام             | 0.4  | حيا ر                     | 1                            | اتک رسائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ora  | اخلاقی امراصٰ        | 6.4  | حیار کی عماقتمیں          | MAA                          | منلِ اعلى صوفيه كى نظر مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ar.  | علاج                 | "    | الشرتعالي سے حیار         | Pr. 9                        | ربرح ونفس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| arr  | كبر                  | ۵۰۸  | تواضع                     | ۲۹-                          | حتیفنت روح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٦٣٣  | علاج                 | 0.9  | ا هم ه                    | 491                          | فلاسفه کی دائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11   | عصبيت                | 01.  | امباسطم                   | 4dt                          | علما وإسلام كا تطرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 279  | علاج                 | ماه  | مخسن خلت                  | 4914                         | محا کمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1    | سود                  | 010  | مثرات وعلامات             | 440                          | اننس کی عتبقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٣٤  | ایک شبرا در اُس کاهل |      | نفأق مفوثنا مداور خسن فلت |                              | ا خلاق اسلامی کے عملی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| م٣٥  | تمار                 | 014  | میں فرق                   | §                            | مظاہر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| arg  | علاج                 | 016  | من هلن متربعیت کی نظر میں | "                            | صدق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ואם  | جارم اخلاق           | 619  | وفا رعهد                  | 0.1                          | مرانب صدق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |                      | ar.  | أعيب بيشي                 | ٥٠٣                          | صير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | •                    | OTT  | غيرت ا                    | 0.1                          | اسادهبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

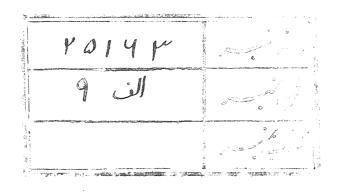

## بهم الدارش الرسيم

الحمد الله الذى خلق الانسان وزنيند بعماسن الدخلاق والصلوة والسلام على هم المبعوث لتكميل مكارم الاخلاق وعلى الدوصعبد الذين اهتدام الهدالية الله معارم الاخلاق

#### 1 21/1

" علم الافلاق" مزمهب اعقل دونوں کی نگا ہ میں محمود و محبوب شنے ہے۔اس لیے قدیم قس حدید ہر زمانہ میں اس سے تعلق علمی ذخیرہ کی کہمی کمی بنیس رہی ۔

ان انی تاریخ میں حدتک ہماری رد کرسکتی ہے اُس سے بہ تابت ہوتا ہے کہ دنیا افلاق کا نام سے پہنے اربی خرب حدتک ہماری رد کرسکتی ہے اُس سے بہتا اربی کا ام سے پہلے نرہب کی زبان سے منا۔ تاریخ کا جو با بقبل از طوفان شار کیا گیا ہواس ایس ایک پیٹم مرحضرت آور حملیا لسلام ) اپنی قوم کے سامنے اخلاق کا درس دینے نظر آتے ہیں اور انسان کے باید حضرت آوم علیا لسلام کے بعد رہی وہ پہلے رمول ہیں جن کی تبلیغ قبلیم کو تا امریخ نے لینے اورا ق ہیں جگر دی ہے۔

اس دورکے بعد بونان وہ خطہ ہے جس نے اس علم کی خدمت کی اوراس کی رژح کوفلسفہ کے قالب میں دورکے بعد بونان میں اس خدمت کا الدیس نثر میٹ سوفسطائیوں کو حالسل ہوا۔ ان کے بعد تقراط نے اس کے مباحث کو وسعت دی اوراُس میں چارچا ندلگائے، بیمان تک کہ

ا منطونے اس کوا کے مندب مدون علم بنایا ۔ اس کی شور دمعروف کتا ہے علم الاخلاق وس کا بیٹن شرینے ہے ۔

فلا سفۂ بونان کے بعد تاریز کے روبارہ اپنا سبق ڈہرایا، اور کا افلاق نے بحرایک مرتبہ مذہبے دامن میں بنا ہیں کہ اس دامن میں بناہ لی اور کاس کی و سبع آنوین آئیست حاصل کی بنیدائیت اور اسلام نے اس کی اس کو" دحی اللی کے اخکام پر ستوار کیا، اور اس کے دنیوی اور نفسیاتی افادات کے سلسز کوابدی وسرمدی فلاح کے سلسلۃ الذہب بل دیا، اوراس طرح اس نے روحانی رثبتہ سے بھی اپنی برتری کا اعترات کرایا۔

اس کے بعد اسلام کا دعلمی دورآیا جس بین خلافت بغدا داور خلا فدن قرطبب زیرا میرنیا کے تمام علوم وفنون نے صدیوں تک تربیت پائی اور عرفیج و ترقی کی تمام منا ڈل طے کیس علوم وفنون کی اس فاروا فی کے دور پیل بھن علما مرکو عقل فعم ت کی مطابقت کا شوق مبدا ہوا اوراً بنوں نے دوسرے علوم کی طرح علم الا خلاق کو کوئی اسی کی اس میں برگھا ، علماء کی برجہا عمت اپنے اپنے نقط کر نظر کے کھا طرسے و وجدا حلقو منتہ میں سرم میں میں میں میں میں اسلام کی برجہا عمت اپنے اپنے نقط کر نظر کے کھا طرسے و وجدا حلقو

فارانی، این سکویه، این سینا، او دا بک حدیک این رشدو فیره بین -

ومری جا مت نے بڑہی اخلاتی مسائل کو بنیا د قرار دیا اور عقل کو اُن کے سیھنے کے لیے آلہ کی حیثر اس طریق حیثبت سے استعمال کیا۔ یہ زاہران پاکباز کی وہ جماعت بھی جوصو فیا رکے نام سے مشہور ہوئی۔ اس طریق کے ہا دی شبخ سمرور دی، امام غزالی ، شبخ اکبر، عار دن رومی ، ابن تیم، مجدد سرمبندی اورشا ہ ولی استرا ہوی

وغيره بين س

ان حالات الى بريوال خود بيدا بوجانات كرج علم فديم وجديد سرعمد من مخذوم رام بواور جس كا ذخيرهٔ على ترام زيانون بين لذن والم كى طرح وافرموجو د**بوايسے علم كى غدمت كے لي**وا**س** جنعبن قلم کی ضرورت کیا تھی، اوراس ٹالبیٹ کا ہاعث کیاہے ؟ اورکس غرص و غالبت کے مات اس کتاب کو ترتیب دیا گیاہیے۔ اگر برکتاب ازاول تاآخرکسی کے مطالعہ کی رہین منت بن جا توجيراس سوال كاييخه دشاني وكافي جواب موكارا ورصاحب مطالعه كسامت اصل حقيت روشن ہوجائیگی ۔ ناہم اس قدر عوض کرنا ضروری ہے کہاس تام این واس کے با وجودیدالیک حقیقت ہے کہ ہم ہند دنتان ہیں آباد ہیں اور ہماری مادری زبان اُردو ہے عقبل وخرد کا برتقاصا ہے کہ اپنی زبان کوعلمی زبان بنایا جائے ، اوراگر دعلمی زبان ہے تد اس کی کوششش کی جائے کہ تمام علوم وفنون کے علمی جوا سر مارے اس کے دامن میں سماجائیں اور اُس کی انٹوین حکمتوں کے بچولوں سے محروبات۔ تاکہ وہ زندہ زبانوں میں ایک کامیاب ادر ترقی بذیر علی زبان کملانے ئی ستحق ہو۔ اور دنیا کی علمی زبانول کی ففل میں کسی او پتجے مفام پر حکمہ پائے۔ اس ختیقت کورما منے ر کھ کر ہیں نے "علم اخلا*ت سیمتع*لق اُکہ ؛ ولٹر پیرکا بغور مطالعہ کبیا ، ا در مثنا ہیرومتوسط اہل قلم کی ج<sup>ر تکور</sup> ملمی وطبوعه کتابون یک دسترس بوکی اُن کویطها، گرد جیموها اُسندبری بات" اس نام دخبره می میری نگاهب چزگی متلاشی رهی اُس کو نه پاسکی *-اگرچی*ان مبین بها جواهرمی گورمزنب چراغ مجی تھے اور درشهوار تھی ہمکیج ب موتی کی مبتجو مجھے تھی وہ نہ ملا۔ اس اجال کی تفصیل بیہے که اُر دومیں اس سلسلہ کی جس قدرتا لیفان موجودہیں وہ دوخبرا عُیرانظریوں کے اتحت تالیعن کی گئی ہیں جن حصرات کو مٰدہبی ذوق ہے اُنہوںنے جدید نظر ہیائے اخل ف سے جدا ہو کراپنی مولفات کو صرف ایک ہی طرز میں ادا کیا ہے اور جن اراب قلم کوجد پرملمی نظر بویں سے شغف ہے 'انہوں نے صرت ان ہی نظر بویں کی تحقیق تفتیش اور شرح'

بطکوا پنامندائے۔ مفصد بنایا ہے لیکن دفت کا تفاضاء بہ تھاکہ اس ملسانہ میں ایک ایسی کتاب مرتب کی جائے۔ مرتب کی جائے۔ جریداکشا فات علی کا مفید ذخیرہ محفوظ ہوا اور زبروئنی کے تصدب اور بہٹ دھری ہے اُن کے ساتھ موا ندا نہ رومن اختیار نہ کی جائے۔ اسلامی اخلاقی قبلیم کواس اندا زسے بہین کیا جائے کہ صرف حُسن طن کی بنا دبر بندیس ملکو ملمی دلائل مرابین کی روشنی میں اسلام کے نظریہ اخلات اور اسلامی تعلیمات کی برتری واضح موجائے۔ مرابین کی روشنی میں اسلام کے نظریہ اخلات اور اسلامی تعلیمات کی برتری واضح موجائے۔ مہاں تک بریان و ترتیب کی اس نوعیت کا تعلق ہے علم اخلاق برابی کوئی تالیف نظریۃ آئی ، یہ دکھی کرا بنی بے بصاحتی علم کے با دج دعزم وا دا دہ کی قوت سے اُن بھارا ، اور وجدان و ضمیر نے گارا۔ ۔

تونیق باندازہ ہمت ہے ازل سے آنکھوں میں ہورہ تطرہ کہ گوہر نہ ہو انحا

اس ملسلەمبى مىلىم شىخ قىدامىن كى كاب الاخلاق نىظرىت كذرى ، اس كى تىن ترتىب، او تىخىقىر مگر جا مع اسلوب بىيان نىڭ ئىمىيزى كام دىيا، اوراس بى بىكى اگرچەچەر يەنظرىكى بىلىد كواساس بنا ياكىياپ، نا بىم اس كى غىرىم ولى خومىيىن كى دەبسىتە بىرى ئىڭ لىپنىتالىدى عظرىك بىلىد اسى كوزمىن بنايا -

اس تالیف کے جارحظے ہیں، پہلے میں حضر میں جدید و قدیم یا ندہی عقفی دونوں ا نقطها کے نظر سے علم الا فعلاق پر بحبث کی گئی ہے، اور تھ تقے حصر میں صرف اسلامی تقطر نظر سے اس طرح محبث کی گئی ہے کہ اس سے علمی وعلی ہراعتبا رسے اسلامی تعلیمات کا کمال و تفوق ظام ہو اور علمی دلائل کی روشنی میں ظاہر ہو۔

خدائے تعالی کابے فایت وب نهایت شکر ہے کہ آج فیشن اول بین کرنے کے

قابل ہوں، اور تو قع کرتا ہوں کہ انشاء اللہ بہتا لیف دو ٹوں جاعتوں کے افراد کے لیے معنید نابت ہوگی ۔

اس تالبیف کے لیے کس قدر ذخیرہ کتب کا مطالعہ کباگیا ، اس کا اظہار غیرضروری ہے ،
اور میری استطاعت سے باہر بھی ۔ اس لیے کہ بہ جو بھے ہے سالها سال کے مطالعہ کا نتیجہ ہے جس میں عربی ، فارسی ، اُردو تالیفات اور انگریزی و فریخ تراجم کا ذخیرہ بھی تنا مل ہے ۔ البتہ فرآنِ عزیز اور کتب اور شروح احاد بیٹ کے ملاوہ ذبیدی کی اتحات السادۃ التقین شرح احیار العلوم ،
ابن نیم کی مدارج الساکبین ، نزاہ ولی انٹ کی حجۃ انٹرالبالغہ ، امام راغب کی الذریعہ الی مکارم الشریعی المنادۃ ، ارسطوکی علم الاخلاق ، صادق سین کی الاخلاق ، فیاد فی الدین ، حمد طالعہ ، کی اوروی کی ادب الدنیا والدین ، حمد طفی کی تاریخ فلا سفۃ الاسلام خصوصیت سے ذبیر مطالعہ ، بی اوروی کی ادب الدنیا والدین ، حمد طفی کی تاریخ فلا سفۃ الاسلام خصوصیت سے ذبیر مطالعہ ، بی و وجوجیں دھیق ۔

خادم ملت محره فط الرحمٰن كان الله لهُ

١٢- رحب المرحب ووساء



# علم اخلاق کی تعرفی موضوع، فائدہ اوردوسرب علوم سار کانعلق

تعربی اور بی الفاظ بولئے ہیں کہ کام انجاہے یہ تراہے ، یہ درست ہے یہ نا درست ، یہ ہے ہے اللہ اور بی اللہ اور بیورٹے ہیں۔ اور بی اللہ کار وہاری لوگ کاروبا رہے کا مہیں ہم ہیں کا اللہ تاہیں۔ قاصی منابط ہیں ہی کا اللہ تاہم کے کا مہیں ہم ہیں کا اللہ تاہم کے کا مہیں ہم ہیں کا اللہ تاہم کے کا مہیں ہم ہیں کا اللہ تاہم کی کہتے ہیں ؟ اور وہ کو نسا " بیانہ" یا کونسی ترا دو ہے ہیں ہیں کہ بیا جہا ہے یا تراہے ؟

ہے جس سے ماہب ہوں مری ہی ہے۔ میں ہمہ یں سیر، بیس ہے یہ رہے ہ مجر ہم میجی دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اُن اغراض و مقاصد میں بھی جن کی طلب ہیں وہ

سرگرداں رہنے ہیں ہبت بڑااختلات ہے۔

کا فدائی ایک علم کا عاشق ہے ، تو دوسرااِن سب سے بےپروا ہوکراپنی کا مراز وؤں کا مرکز آخرے

اکی اُس زندگی کو بنا نے ہو نے ہے جس میں اس کے نفس کوعوج ہوگا اورجہاں اُس کوطرح طرح ) نعمتیں ملینگی " گربیہ بان آسانی سے بھوس آسکتی ہے کدان میں سے بہرنن سے اغرامن مقا ده بهرجن كوَّانسان كيليه" آخرى غرص اورانتها في مقصد بنبيس كهاجاكيّا -یا یوں کیے کہ ان میں غائت الغایات یا نتہائے غرنس بننے کی سلاحیت ہنیں ہے س بيه كه اگرتم يرسوال كروكرتيخف جاه ، مال يا علم كاطالب كبو س ب تواس کےجواب میں ایک اورغوض یامقصد کو بیان کرنا پڑ گا۔جوان سرسیق ومقاصدكے ليے نتمائے غرص ہے - اور يول جواب دبا جائيگاكة مصول سعا دن و فلاح کے لیے" رمثلًا) توکیا انسانوں کی زندگی کے لیے کوٹی غابرننہ وغرمن اہیں ہیں موجو دیے جوسے کے ليه يجيان غايت الغابات بإمنهائ عزص كهلابئ ورانسانون كي طلب كالمجارا ور حدنگاه تشرب، وہی اعمال کی انچھا ئی وٹرائی کا پیماینہ ہے۔اوراسی پراعمال کو اس طرح کسا جائے أكم عمل أس متهائ عرص كے مطابق مواجها كهلائ اورجومطابق مرموم إكهلائ ؟ اوراگرایسی غایت الغایات بانتهائے غرنس موجود ہے تو وہ کبیاہے ؟ یهی وه تمام ٔ امورمین جن <u>سے علم اخلاق عجت کر</u>یاہے ۔ تواب علم اخلاق کی تعریف اس طح کرنی ہوا ہیے۔ چو کم مجلائی اوربُرانی کی ختیفنت کو طا ہروا نسا نوں کو ہیں بیر کس طرح سعا ملہ کرنا گیا۔ اس کو بیان ، لوگوں کو لینے اعمال میں کس منتها ہے عرص اور مقصفظملی کو پیش نظرر کھنا جا ہی ک اس کوواضح کرے اور مفیدو کارآمد باتوں کے لیے دلیل راہ نے" علم اخلاق کہلا تا ہے۔

له اورا دسطو، محقق دوانی، او مسترجون کھنے میں : " حرعلم میں انسانی کردار پراس حیثیبت سے انقید عاشیہ نبیانیو ہ

موضوع الطوربالاسے برواضح ہوگیا کہ علم الاخلاق لوگوں کے اعمال سے اس طور پریجٹ کرا ہوگیا ہے ا چھے یا ٹرے مونے کا حکم لگائے۔ گریری معلوم رہے کہ سرعل میں یصلاحیت سیں ہے گئیں يربيكم لكاياجاسك اس کواس طرح سبجیے کرانسان سے بہت سے اعمال غیرارا دی طور بیصا درموتے ہیں، شلًا سانس لینا، دل کا حرکت کرنا، تار بکی سے روشنی بیں اجا تک آجانے سے بلک جھیکنا توان امور کاعلم الاخلاق کے موضوع سے کو ٹی نعلق ہنیں ۔ ہم نہ اِن پراچھے اور ٹرے ہونے کا حكم لكات بين، نه أن لوگول كوُّجن سے كه بامورصا درموٹے" نكوكار يا بدكار كيتے ہيں اور نه اُن ان امول كى وجرس كونى حواسم كريد النان اوروہ اعمال بھی بن جوانسان لینے ارا دہ سے کرناہے اوراُن کے نتا کے برغو روفکر کے نے کے بدیکر تاہے۔مثلًا ایک شخص میروخیاہے کہ اس کے شہرمیں ثفاغانہ کی تعمیر توم کے لیے نافع افرا اُن کے مصائب مین خنیف کا باعث ہوگی ۔ میسوچنے کے بعد دوانے قائم کر دنیا ہے۔ یا ایک تتخف لینے دننمن کے قتل کا ادا دہ کر تاہے اور تھے اپنی تیز قنمی اور ذکا ویتے فکرسے اس کے اسابہ يرغور كركاب اورارا ده كوكاسباب ينالبتاب-سوياعال اعال ادادي كهلاتين ادرأن يريكم لكا إجاله كريد الجعيس يا دبقيه حاشيصفه مى بجبث كى جابئت كدوه صواب وخيريي يا خطا وشراوراس طرح تجدث كى جاسك كه بيرتام احكام صواب خطا ورخيروشركسى مرتب نفلام كى شكل بس آجائيس نؤاس علم كوعلم الاخلاق كينة بين راخلاق جلائي مشله وعلم الاخل وجلدا صاك و اخلاقيات مرجد دين عبدالباري أي يروفسيرجاموعثاين

ا ور روجوس کہتا ہے کہ'' جوعلم ابیے اصول بٹا تا ہوجن سے انسانی کردار کے بھیجے مقاصلہ کی حقیقی اور سیجی مدر فتميت كالتبين بوك، أس كانام علم الاخلاق بي تاريخ اخلاقيات مترمبمولوي احسان احدركن وارالترهمه جامعيثا منيرى

رے اوران سی کے متعلن انسان سے بازیرس کی جاتی ہے اوروہ ان ہی امور ہیں جوا بدہ ہوتا ؟ اِن دقیموں کے علاوہ اعمال کی ابکت تمیسر قی ہم بھی ہے جو بیان کر دہ دو نوٹ تمول کے ما تقد مثنا بهرت رکھتے ہیں۔اوراسی بنا پر بھی کھبی اُن پر کھم لگانے سیے بٹم پیٹی کی جاتی ہو۔ ایا یہ مجمع علم الاخلاق کے موضوع بنتے ہیں یا ہنیں اوران کا عالی می ان اعمال کی وجهے جوابدہ ہے یا ہنیں؟ یہ دوسوال ہیں جو صلطلب ہیں ہٹاگا حسب ذیل مثالیں کیجے۔ د ، بعض آ دمی میند کی حالت میں معجی بعض کام کرگذرنے ہیں۔ ایک اُٹھتاہے اوزمیندا اسی کی حالت میں گھرکوآگ لگا دیتاہے،اس کے برعکس ایک دوسرانبیندہی کی حالت میں أعمر المركم المركو حلاد النه والى آگ كو مجها دنيا ہے۔ توكباإن خِلقى عادات كى بنا پرسيكے كوفابلِ مذمت اور مجرم فرار دیا جائے اور دومتر كو فابلِ سائش اور مدفرح سجها جائے ؟ ۲٫ کبھی انسان کو نسیان ربھول کی بیاری لگ جاتی ہے اوروہ اس بیاری کی وجرسے اُس کام کوہنیں کرنا" وفنتِ معین یر" جس کاکرنا اُس کے لیے صروری تھا۔ رس كيمي أنسان كسى كام مين تتعرق اورمنه كبية وتاب " شلاً علم مندسه كسي مسئله کے حل میں باکسٹی کیے سے ای کے بڑھنے میں" اوراً س کا بیراستغراق اُس کو سیکے ہوئے وعلماً یا و تت مقرره کے درس سے غافل کر دیتاہے۔ ر سوفکروتا مل کے بعدان اعمال کے متعلق ہم کو یہ کہنا پڑتاہے کہ پیسب غیرارادی عمال ہیں۔اس لیے کہلی مثال میں کوئی بہنیں کہ سکتا کہ سونے والے تعف نے جان وچھ کڑھ کو حلاویا، اور بیکہ اس کے متیجہ کا وہ بہلے سے اندازہ لگائچکا تھا، لہذا اُس کے اس عمل برخیا له لمبى اصطلاح بيراس مرض كانام "مشى فى النوم "مسب

نہیں ہوسکتا اس لیے کہ اس الت میں اُس سے بیٹل "بارادہ" صا در مواہے۔ اورا گراس کو بیمعلوم ہے کہ وہ اس مرض میں متبلا ہے اوراً سے میند میں ابیے اہم حادثات صا در موتے رہتے ہیں اور پھروہ بیداری میں اُن اُمورسے احتیاط نہیں کرتا جو کان حادثات کے لیے سبب بنتے ہیں " برکہ آگ اوراس کے لوا زمات کو اپنی خوا بگاہ اوران ماحول سے جُدانہیں رکھتا۔ (مثلاً) توضروران اعمال میں بھی اُس سے محاسب ہوگا۔اس بیلے . که ایسی صورت میں وہ اخلاقی طور براکش کا جوا بدہ ہے جس کی بدولت اُس *نے غیرحوا* بد<sup>و</sup>" اوقات میں ابسے اعمال صادر موتے ہیں ۔ اس طرح یا قی مثالوں کا حال ہے ۔ فرصٰ کرو کہتم سورہ ہوا ورجیہ لیے ہیں تم نے آگ روشن جیوڑ دی ، ایک نشرارہ اُٹڑا اور اُس نے مکان کو حلا ڈالا۔انسی حالت میں تھارا بہ عذر بنیں ٹنا جائیگا کہ" اُس میں سمبراکو ئی نق<sub>عود م</sub>ہنیں ،میں نبیند کی حالت میں کس طرح جنگاریاں اور شرارے *اُ*ڑنے کوروک *سکتا تفا*اُ اس لیے کہتم سے کہا جا ٹیکا کہ تم کومعلوم تھا کہ تم عنقرسیب سونے والے ہو اور نیند کی تيارى كرهيكي بواورتم يرتهى حانت تصكراس حالت بين حواس كاننعو تنطل موحاتا ب- سو تم کو مناسب تھاکہ اپنے بیداری حواس کے وقت اُن ذرا نُع کا سد باب کرتے جن کی وحب ے نیندکے وقت بیرہ و تذہبین آیا ، بینی اوّل آگ جُمِاتے اور کھرسوتے۔ اورببی حال اُستَخف کا ہے جو پیلے ایک کام کرگذر تلہے اور پھراُس سے جو نتا کج پیدا مہوتے ہیں اُن کے تنعلق اپنی ناوا قفیت کا عذر تراٰ شاہے۔اس لیے کہ انسان اُن عظم اعال میں جوابدہ ہے جواس کی عادتِ ٹا نبہ بن گئے ہیں مفواہ اُن اعال کو کرنے وقت اُس سے وہ اعمال بغیرارا دہ کے ہی صا در موت رہنے ہوں کیو نکہ عادی ہونا اُسے ارادی عل کے بار بارصا در ہونے کاہی قدرتی نتیجہہے۔

پی اگرایک شخص مجوک سے پرسٹان ہے اور اپنی نہ برداشت ہونے والی مجوک کی وجسے چری یا قتل برجود ہوجا تاہے نوشخص مجی لینے اس علی میں فا بل بحاسب یاس کیے اکہ وہ کم کردہ عقل وشعور نہیں ہے اور جس چیز کا افدام کر رہاہے اُس کی قیقت سے بخوبی والت کے دو مجود کی والت کو برداشت، کرلے یا گرسنگی رفع کرنے کے لیے چوری یا قتل برا آبا دہ ہوجائے ؟ اور مجمول نے ارا دہ سے دو سرے مل کو میں پر ترجیح دیتا اور اس کو کرگذرتا ہے۔

فلاصهٔ کلام بیب کرعلم الاضلاق کاموضوع دقیم کے اعمال ہیں۔ دا) وہ اعمال جو عامل کے اختبار وارا دہ سے صادر ہونے ہیں اورعمل کے وقت دہ خوب جانز ایت کہ کیاکر رہاہے۔

دم) وہ اعمال جعلے وقت اگر حیب نیرارا دہ صادر مہتے ہم کسکین اختبار ہ شعورا ورا را دہ کے وقت اُن کے متعلق احتبیاط برت سکتاہے۔

اور بہی وہ اعمال ہیں جن برخیرا و رستریا اچھے اور ٹرے ہونے کا تکم لگایا جا آ ہے۔ لیکن جو اعمال نہ تو ارا دہ و شعور سے صادر ہوئے ہیں اور نہ اُن کے بارہ میں اصتباط برتی حاکتی ہے وہ علم الاخلاق کا موضوع ہنیں بن سکتے۔ علم الاخلاق | یسوال بار ا ذہن ہیں گذر تاہے :

م الأسمال المياسية من يون المساح المارة المساح بنادي ؟ كافت أيُده كياعلم الاخلاق مين يه فقدرت سي كدوه بم كونيكو كارا ورصالح بنادي ؟

جواب بیہ کر اس علم میں ایستطاعت وقدرت نہیں ہے کہ تام انسانوں کو صالح اوز کمو کار بنادے، ملکہ اس کی مثال توایک طبیب کی سی ہے۔

طبیب کا اتنا ہی فرص ہے کہ وہ مربض کوسکرات کی گی خرابیوں سے وافعت کردی

اور بم عقل باس کے بینے و کھانے سے جو برا اثر پڑتا ہے مس کو بیان کردے۔ اس کے بعد مرفین کو اختیار ہے کہ اپنی صحت کی بہتری کے لیے اس سے باز رہے ، یا طبیب کی بنا ٹی ہوئی احتیاط سے بے بروا ہوگرائس میں مثلا ہوجائے۔ ابیری حالت بس طبیب اُس کو کمب دوک

کئے۔ علم الاخلات کا بھی ہیں حال ہے اُس کی طاقت سے یہ تو با ہرہے کہ وہ ہرانسان کو

صالح بنا دسے نیکن انسان کولیجھا ورٹر سے میں انتیا زکرا آا، اوراس کی شیم عبرت کو واکر تا ہے تاکہ وہ خیروشراوراس کے آٹار و لواز م کو دیکھے اور بہچانے سوعلم اخلاق کا اُس قت تک ہم کو فائدہ نہیں پنچ سکتا حب تک کہم میں ایسی قویت ارادی موجود نہ ہوج ہم کوعلم اخلاق کے اوا مرزاحکام) کے انتقال اور اُس کے نواہی زمنوعات سے پر ہمیز برایکا دہ اکسکے۔

ہاں ٹیمکن ہے کہ جو تحض علم اخلاق کی تعلیم سے ناوا تھٹ ہو وہ بھی خیروشریا اچھے ور ٹرے کے متعلق حکم لگاسکے ، اور ریھی ٹمکن ہے کہ وہ صالح ہواوڑ پن اخلاص کا پیکر۔ لیکن علم اخلاق کے واقعت ، اور ناواقعت کی مثال صوف ریشمینہ ) کے اُن دُو

تاجروں کی سی ہےجن ہیں سے ابک اس تجارت کا ماہراور کجر بہ کارہے ، اور دوسرا نا دا تقت دنا مجر بہ کار ، دونوں صوحت کی خریداری کے بیے نتکلے اور دونوں نے اُس کے ہر

اچھاور بُرے سیلوپرنظر ڈالی، اُس کو پھو کر کھی دیکھااور طرح سے آز مایا بھی۔

گرمپلاا پنے تجرب، اورا پنی مهارت کی بناپرنقینیا دوسرے کے مقابلہ میں بہترین جے اوربہت اچتیا اندازہ شناس تا بت ہوگا ۔

سرعلم كابه خاصمت كه ده اپنے بڑھنے والے كو" ان اموركے باره ميں جن براس علم

مِي حبت بوق ہے " اقدانه نظرعطاكر اہے۔

علم الاخلاق کی بھی بہی شان ہے کہ جنٹی میں سکے رائے شغف رکھتا ہے یا سکو ان اعال کے نقد و پرکھ کی پوری قدرت عطاکر دیتا ہے جو اُس کے ساھنے بیش کیے جائیں -اور اُن کی صیح اور پائدار تقویم پرائیسی کامل مقدرت بخشتا ہے کہ وہ اُن کے متعلق حکم نا فذکر نیمیں اوگوں کے رجی نات اور تقلیدات کے زیرائز نہیں رہتا یک وہ اپنی آرا ،میں علمی نظر مایت ،قواعد، اور تیا سات سے مدد حاصل کرتا ہے -

ایک اور بان فابلِ توجہ وہ بہ کعلم اخلاق کی عرص صرف نظریوں اورقاعدہ ای معرفت کے ہی اندرمحدود ومقصورہنیں ہے ملکہ اُس کی اغراصٰ میں بہم می شامل ہے کہ ہمارے ارا دے میں تاثیراور ہرابت کا رفرہا ہو،اورہم میں یہ حذبہ پیارہو کہم اپنی حیات کی شکیل

، و و صفی می بر در در برجی ما در در بیشت ما در در است. ازین ، اور اینے اعمال کو زمگین (عمدہ) بنائیں، تا آنکر ہم جیات کے لیے ایک اعلیٰ شال فائم

ار دیں ،اور نوبی، کما الع معامنه الناس کی بھلائی جیسی چیزوں کو حاصل کرلیں مردیں ،اور نوبی کمال معامنه الناس کی بھلائی جیسی چیزوں کو حاصل کرلیں

ہر حال میں تاثیر ادادہ کوعل خیر براً مادہ کرتی اور بہا در بناتی ہے۔ گراس کو ہر موقعہ پر سی کا میابی حاصل نہیں ہوتی، ملکواس تاثیر کا اثر اُسی وقت ہوتا ہر جبکہ فطرت انسانی اس کی پیروی کرے اور اُس سے متاثر ہونے یہ اَ مادہ ہو

ارسطو کا قول ہے:-

"فنیلت کے یہ صرف اس قدرجان لینائی کافی ہنیں ہے کہ وہ کیا شے ہے؟ ملکاس سے ذائدا ورجیزوں کی بھی ضرورت ہے ۔ مثلاً اُس کے قیام و خفاظت کے لیے ریاضت اس کا روزمرہ کے کاموں میں استعمال، اور استیسم کے دوسرے وسائل واسباب کی ابجادیا کہ بیسب بانبی ل کریم کوصاحب فضیلت اور نیکو کا رنباسکیں ۔ علاہ ازبی تناکتبِ اخلاق، اور وعظو بندکو بھی بیت پہنچاہے کہ وہ ہم کونیکو کارا و فضیل اللہ بنگ ب نبائے میں رہبزنا بت ہوں - چنانچہ تیغنیس کا فؤل ہے: -

چاہیے تو یہ تھاکہ ہرآدمی اخلاقی کتابوں کا طالب ہوتا، اور قدرومنزلت کے اعتبار سے وہین بہائیرا۔ وہ بیش بہاتیمتوں پر فروخت ہوتیں ، گرافسوس کہ ایسانہ ا

اله اس متام پرایک قدی شبه بیدا ہوسکتا ہے وہ یہ کہ "علم اخلاق سے حسن علی، کلوکاری یاعث میتِ قصوی کا ومقعد اعلیٰ حب ہی حاصل ہو سکتے ہیں کا نسانی عادات ہیں تغیر و تبدل مکن بھی ہو، حالا نکہ ایسا نہیں ہے ، اس لیے کہ قواعد حکمت کی روسے اخلاق و عادات مزاج کے تا بع ہیں، اور مزلج ہیں نبدیلی نامکن ہے کہ تو کہ بیماں تبدیلی مزلج سے بیر مراد نہیں ہے کہ تخصی مزاج کے "اطوار" طفلی، شاب اور شخوخت کے ساتھ مزاج میں تبدیلی نہیں ہوتی مزلج سے بیر مراد نہیں ہوتی ہے جو افراط و تفریط کے درمیان مخرص منظر ناج موقوفت ہے اور وہ غیر متبدل ولا زم ہے ۔ اور حدث سے اور حدث سے اور حدث ہی اس کی تا نبر نماتی ہے ۔ رمول اکرم سلی الشرطیہ دہم کا ادر شاد ہے ۔

اذا سمعتم بجبل زال عن مكأند فصرقوه تم الركسى بها لا كم تعلق منوكروه ابني هكرس لل يا والداسمعتم برجبل زال عن خلقه فلا تواس كوهي مان ابينا اوراكر كسي قص كم متعلق بينو نصل قوه فا تدسبعود الى ما حبل عليه كراسكي فلفت برل كري قرم الراس كوي نه ما اس كم الخام كارس اس كواين جبلت كي طف لوط أنافروي

سواس کا جواب ایک مقدمه پریموتوت می وه مید که "فنس انسانی" لین کردا دیس تین امود بس سے سی ایک امر سے متعلق ہوتا ہے ایک طبیعت " دوسرا" حال "تمیسان ملکم

طبیت جبلت کا نام ہے جس میں تغیرو تبدل کا تطعی امکان نہیں ہے۔

حال ۔ نفس کی اُس کیفیت کا نام ہے جس سے استعداد قبول کی نبایرنفس متکیف ہوتا کر حلدہی زوال بھی

أرعلوم عصر الم علم اخلاق فلمف كايك ثاخ ب-الاخلاق كاتعلق الولسفرول كيابك بژي جاعت كي رائي مين فلسفه كي حسب ذيا خاخين

دا، ما بعدالطبیعة د۲) فلسفطبیعی (۳) علم النفس (۴) علم أنطق (۵) علم أنحبال (۶) علم

الاخلاق (٧) فلسفهُ قالون ر٨) علم الاجتماع اورفلسفهُ تاريخ -

اچھا تو یہ تھا کہ اس معرفت سے پہلے کہ علم اخلا ن کے ساتھان دوسرے ملوم کاکیا تسلن ہے،خوداس علم کی تعلیم،اوراس کی محبتوں اور متعلقات کی حرفت مصل کی جاتی تاکہ علاقہ کی مترح تفصیل کے وقت اُس کے سمجھنے میں آسانی ہوتی الیکن مسنفین کی برعادت ہوگئی ہو کر پیلے وہ کسی علم کے اور بوسرے علوم کے درمیان جو علاقہ ہے اُس پر محبث کرتے ہیں اور میمر

اس علم اورأس كے متعلقات پر۔ لهذا ہم مجبی اُسی طریقیہ کو بہاں جاری رکتے ہوئے علم اخلاق

لے سائھ جن دگر علوم کاہست قریبی اوربہت بڑا علاقہ ہے اُس کو واضح کر دینا صروری شجھتے ہیں۔

ربقيه حاشيه سفحه و) قبول كركسيا ب

مُله۔ اس کیفیت یا قوت کا ام ہے جونفسِ انسانی میں راسخ ہوجاتی ہے اوراُس کا زوال موتوسکتا ہے لیکن

اس کے بعد بہ واصلح رہے کہ 'خلق'' ان تینول کیفیات بیں سے''نفسر ہ'' کی اس کیفیت سے شعلق ہے جوملکہ لهلاتی ہے، اوراً س کا حال مزاج کا سا بنیں ہے۔ لہذا علم الاخلاق کے ذرایعہ اس کی تهذیب اصلاح ممکن ہے۔ اورود ببت بیں اسی کے لیے ارشاد مواہد :-

قال م سول الله صلى الله على وسلم كل رسول الشرطي الشرعليد والمهن ارشا وفرا ياكم سريح يظرت مولود يول على الفطوة فابوا ع اودا ند يريداكياكياب، سكبعد والدين داحل، اس ير يهود ميته، نصرانيست اورمجرسيت كارنگ جُرُهك عَمْ وينصل ند وتمحماً شه (الحدمينية)

اور هر دواحا دیشه بی تعارض کسی کنیمین برکههمیلی حدیث کا مطلب به برکهانسان مینعبن کینیات و و بین جرحبّبت او طبیعت کملاتی بین اُن کو عام اصطلاح کی بنا براگر منکق میں شامل کیا جائے تو بلاشبہ اُس میں کوئی تبدیلی تکن ہنیں ہج اور دوسری

صدیث کی مرادیہ کو انسان بی فطرت بینی فنولِ ستعدادیں سادہ ہے اور اضلاق سے خروشرکا سی پائریڈ کہے مداخلاتِ

ملم **اخلاق و سلم |** اِن دونوں علوم کے درمبان بہت بڑا علاقہ اورار تباطب ۔ اس بلیے کٹھ النفس (ما بكالوك) انفس سب ذيل استار استحب في كذله يع قرن احاس، قوت ا دراک ، قوت حانظه ، قوت ذاکره ، ارا ده ا دراراده کی آزادی ، خبال ، ویم بننعور ، عواطف و اوران برس ابك شفي السي نبير ب العلم افلاق سي محبث كون والأس شے تعنی اور بے بیرواہ ہو سکے - لہذا یوں کہنا جا ہیے کہ علم نفش بعلم اخلاق کا ایک منروری مقدمہ ہے۔علوم کے اس آخری دورمیں علم انفس کی ایک اور شاخ کا اضافہ ہو اہے جبر کو علم نفس ٰلاجتماعی ٰکهاجا یا ہے۔ بیقل کواس علم کے اجتماعی ژخ کی قبلیم دیتا ہے ، یہ کفت ہے۔ بحت كرياب اورتبايًا ب كعقل براس كأكيا الزيزيّاب، يه وشي اقوام كي عادات والل ی بحث کرتا ہے، اور ظاہرکرتا ہے کہ نظم اجتماعی پر کیسے کیسے مالات طاری ہوئے اورکس وقعم كه دور گذرى يى اسى كى يى علم اكتفس اجهاعى علم اخلاق يرعلم انفس شحفى سے زياد " علمِ اخلاق فطم جَمَّاعُ إن دونول علوم كا بانهى علاقه بهت مفسوط ہے۔اس ليے كرانسا ت رسویتولوجی) ارا دی اعمال کے لیے جو کھلم اخلاق کا موضوع ہیں مفروری ہے کہ وه انسانوں کی حیات اجماعی کی بحث میں جوکہ علم استماع کاموضوع ہے، زیر بحث آمیں۔ یہ اس لیے کوانسان کی زندگی اختاعی زندگی کے بغیزمامکن ہے۔ لہذاوہ ہمیشہ اکسی نرکسی جاعت کا فرد ہوکر ہی رہ سکتا ہے۔ ا دریہ ہماری قدرت سے با ہرہے کہ ہم کسی ایک فردے فصنا کل سے اس طرح مجت ای*ی ک*ے حب جاعت کی طرف وہ منسوب ہے اُس سے بالکل قنطع نظر کرلیں کیونکہ بغیر*ا* سر

ہم یکیے جان کتے ہیں کر حرج مینت اس کا تعلق ہے اُس ہیں وہ کون سے اوصا ف ہیں جن سے فصال کی نشوونا میں مددلتی یا رکا وٹ پیدا ہوتی ہے۔ نیزاس شلِ علی کے لیح جوعلم افلاق کسی فرد کو لیے تجویز کرتاہے ؛ یہ صروری ہے کہ اس کا ارتباط اُس تُلِ علیٰ سے ہو جِ نظم اجتماعی کے بیے وضع کی گئی ہے، تاکہ وہ اس فردکے نتہائے مقصود کے وجوب وُنبوت ین عین ومددگار ثنا بت بهو-اور جوهم اس آخری شنے کاکفیل و ذمید ارہے اُسی کا نام علم علم جماع ریجبٹ کرناہے کہ دنیا ہیں کون سی قوم مہلی قوم وجمعیتہ اورائس نے ں طرح تر می کی ؟ا دربیلغنت ، مذہب، خاندان اور قبائل سے بحث کرتاہے اور نبالا ہم كه قانون كس طرح بنے ، حكومت كس طرح وجود ميں "نئ ، ، اوراسى تىم كى دوسرى با توں كوظا ہر ان باتوں کے پیسے ان نوں کے ادادی اعمال ، اور اُن کے تھلے یا ٹرے ورست بانا ورست مونے کے انتخاص کا نے میں مدوملتی ہے۔ علم خلاق و ان دونو علوم کاموضوع ایک ہے دینی انسانی اعمال اورکھی کیمی ان کی لم مت انون عرض بھی ایک ہوجاتی ہے ، وہ یہ کدانسا نوں کو نکو کا را ورسعبد بنانے لیے اُن کے اعمال کی نظم و تربتیب لیکن علم اخلاق کا دائر ہملم قانون۔ یہ وسیع ترہے۔ ليونكه علم اخلاق توہزنا فع على كاحكم كرّنا اور ہرنقصان دەعمل سے بنجا ناہے ليكن قانون كا يە كام نبير بي اس ليك كعض عال اگرچ نفى خش بركين قانون اس كے ليے كم نبيب كرنا مثلًا ممتاج کے ساتھ حن سلوک، پاشو ہرکا اپنی بیوی کے ساتھ حُسن معاملہ۔ اسى طرح لعبن اعمال اگرچه باعثِ نفرت ہیں مگرفا نون اُن کی ماندت کے لیے دنیل ا

تهبي بونا مثلًا حموف محد الغفن -

اور قانون کے ان اعمال، یا ان جیسے دوسرے اعمال میں مراضلت نہ کرنے کی وجہ سے کہ قانون ایسے ہی اُمور پرامروہ ہی کو جاری کرتا ہے جن کی تعمیل نہ کرنے پروہ سزا دے

کے ورنہ تو پیرفانون فانون نبیں کہلاسکتا۔

اور بسا اوفات اوا مرو نواہی کے بارہ میں قانون کا نفاذ لیسے وسائل کے ستعا لوبھی صنروری قرار دیتا ہے جواکثر قوم کے لیے صنرٹا بت ہوتے ہیں -

نیزلوگوں میں کچے پوشیدہ رزائل کھی ہوتے ہیں جیسے گفران نعمت اور خیانت اور فانوں ہیں یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ ان کے مرمکب پر منزا وعذاب دینے کے لیے اپنی دسترس کھ کے۔اس لیے کہ بیاعمال قانون کی دسنرس سے باہر ہیں اور اُن کا صال چوری اور آن کا صال

ہنیں ہے۔

علم اخلاق اوعلم قانون میں ایک فرق اور تھبی ہے وہ یہ کہ قانون کی نظراعال پڑ اُس کے نتائج کے اعتبار سے ہوتی ہے ، اوراس کے سوااُس کا دائر ہُ مجٹ یہ ہوتا ہے کہ عامل کا ارا دہ اس عمل خارجی سے کہا تھا :

سین علم اخلان جس طرح اعمال خارجیہ کے متعلق بحث کرتا ہے اسی طرح نفس کی حرکا
اطنی سے بھی بجث کرتا ہے خواہ اُن حرکا ت سے کو لئے عمل خارجی صا در مذبھی ہوا ہو۔
اس کی وضاحت کے لیے بوس مجھو: قانون کا دائرہ نو بہہ کہ وہ کم دے کہ چور کے
مرکو "اور قتل مذکرہ" اس سے زیادہ اُس کے حدام کان سے باہر ہے۔ مگرا خلاق، قانون کی
اس ما نعتِ قتل و سرقی میں شرکی رہتے ہوئے اس سے زائداور بھی کہ تاہے۔ وہ یہ کہ
"کسی ٹری بات کا دھیان مت کرہ" اور "بے کارو باطل کے سوج و وجارمیں بھی مذیطوہ"

اور دوسرے حقد میں اخلاق کے معیاری نظریوں اوراُن کے متعلقات کی مجیث ہوگی 1 اور کچھ علم الاخلاق کی تاریخ بریمی روشنی ڈالی جائیگی -

. اورتهیسرے حصتہ میں علم اخلاق کی عملی زیدگی کن**شری** زبرتجبیثه آبیگی تاکه دوسر حیصته

میں علم اخلاق کے جن نظریوں کو بیان کہا گرباہے تیمیسراحقیداس کی مطابقت کا ٹبوت ہے۔ اوراس طرح اس علم کے علی ولوں کیہلو واٹنج اور رونٹن ہو جا کیں۔

اورج تصفير فالعل سلاى افرايت وعبات اطلاح والتيان بالكام

کے اس جگریہ بات بھی فابل ذکر سب کہ اخلاقی زنرگی کے دو میدلو ہیں ایک ایجا بی اور دوسرا میاں کا ایجا بی اخلاق سے مُراد وہ اعمال دکر دار ہیں جوکسی خاص زمانہ یاخاص توم کے اندر خبر وصوا ہے ہمجھے جاتے ہوں یا اُن اعمال کی غایت الغایات اُن کے لینے عقیدہ میں خیر وصوا ہ، پر حاکر ختم ہونی ہو۔اس کے بمکس معبادی اخلاق سے اُس پہلو کا نام ہے جوزمانہ ،اور وقتی رسم درواج سے الگ ایسے اصول پڑبٹی ہو جؤتھیقی معنی میں کردا دیکے خبر وشرکو ظاہر کرما ہو،اوراس کے لیے قواعد وضوا بط مرتب کر ہے اُن پرخیرو شرکا مرار رکھتا ہو۔

موجودہ محت کاروئے بین خن رحق بغنت ا خلاقی زندگی کے اس دوسرسے ہیلوکی بما نب ہے۔ زناریخ اضافیات مصنف درجرمائی ())

# ماحن اول (روار) کا دات

علمِ اخلاق کی اصطلاح میں ہملِ ارادی کو" سلوک " کہتے ہیں جیسے سے اور حجوث بولن، یا سفاوت و بخل اختیار کرنا ۔

انسان کے کردار کے لیے کچھ نفیاتی مبادیات ہیں جن کامصدرونسب نفس ہر جیسے ملکہ اور عادت مگریہ مبادیات ہم کومسوس ہنیں ہوتے ہیں اور ملکہ ان کے آثار محسوس ہوتے ہیں اور

ان ہی کا نام سلوک (کردار) ہے مثلاً ہم ملکہ کومحسوس ہنیں کرتے ہیکن اُس سے جواعالی صادر ہوتے ہیں اُن کومحسوس کرتے ہیں ۔ اس لیے سرکردار سے سیے بیصروری ہے کہ وہسی فیسیا ڈی با

سے ظاہروصا در ہو۔

اسی میں اضان سے بحث کرنے والاصرف اس پر تناعت ہنیں کرسکتا کہ وہ اعمال کے ظاہر ہی پر نظر رکھے جبیبا کہ علم طبیعی کا عالم صرف (حقی نصنا رکا گنات کے طاہر ہی پر قنا سندی کرسکتا، ملکو اُن کے اسباب علل کی معرفت کے بعد بھی اس کے لیے ازلس صنروری ہے۔

کردار کے مبادیات کی معرفت کے بعد ہم اس پر قادم وجائے ہیں کہ اگروہ (کردار)

بُراہے توہم اُس کا علاج کریں، اوراگروہ ایجا ہے توہم اُس کونٹر تی دیں۔ بیس اگرتم ایک کا ذب سے پیکموکہ جھوٹ نہ بول، اور بار باراس کو ڈہراتے اور شناتے رہو، مگرائس کی اُس نفسیاتی حالت کواسی طرح رہنے دوجس سے مجبوٹ، صادر ہمزناہے توئم ارسے اس کہنے کا کوئی اثرائس پرنہیں ہوسکتا۔

اوراگرتم اُس کی نفیاتی حالت پر مجبث کردادراُس سب کو پہیان لوجس کی دجم سے وہ اس جھو ط میں مبتلا ہے ، پھرائس کا سناسب علاج کرونو یہ علاج زیا دہ سے زیادہ کامیا ب ٹابت ہوگا۔

علم کی رفتنی نے بیزنا بٹ کردیاہے کہا خلاق انسانی کوئی ایساعطینز میں ہیں جوب اتفاق م كوعطاكردياكيا ب مبكروه ابني صلاحيت لين فسادًا ين نرقى اور لين انخطاط میں دقد رنت اللی ہے، ایسے حکم ویضبوط قوانین کے تابع ہیں کھھی اُل سے مجدا نہیں ہوستی ہیں اگریم کواُن قوانین کی معرفت ہو جائے ، اور ہماُن کے موافق عمل کریں توہم میں یہ فذرت پدیا ہوکئی ہے کہم اخلا نِ انسانی کوائس دانسان، کی صلاجیتِ طبع کے مطابق درست کرسکیں ۔اور یہ نتوانین '<sup>ا</sup>خواہ انسان کےفنس سے نعلن رکھتے ہوں یا 'س کے ماحول ہے جوکنفٹسِ انسانی کا احا طہ کیے مہوئے ہے، ایک بیجیا یہ تھی ہے جوپوری طرح آج تک نہیں کھئی۔مگریہ امراس سے مانع تنہیں ہے کیجن قوانین کا ہم کوعلم ہو چکا ہے اُن بر گا حزن ہوں اور جن كا المحى تك اكتفا ف تهيس بواأن كي مرفت كي اليسمى وكونسس جارى ركفين-شاذونا در کوچھپوڑ کراً ہم اختلافاتِ باہمی کے باوجو ٔ دُنتام انسان مکیساں طور پریشرافت<sup>،</sup> حق ستجائی اوراستی سے فضائل کے خواہشمند ہیں۔اگرچیان کے اس میلان وخواہش کیا صعف وقوت کے اعتبار سے کتناہی اختلات کیوں نہو۔اور صیح تربیت اس میلان میں

قوت پیدا کردیتی ہے،اورانسان کواخلا نِ کا ملے اس انتما کی درجہ پرپہنچا دیتی ہے جہاں آگ بہنینا اُس کے امکان و قدرت میں ہے

اسی طرح مبری ترمیت اس رجحان کو کمزور کرتی رہتی ہے۔ اور مجی فالے گھا ہے مجا

ربتی ہے۔

وه باب یقیناً خطا کارہے جو بہلے ہی یہ طے کردے کرمیرا بیٹا عنقریب طبیب یا مند یا قاصنی بنیگا، اور بچراس کو مقرر کردہ محدو دراہ پر جلنے کے لیے مجبور کرے -اس لیے کہ بسا ارتفات ہیں اگرینے والے فکر لکے نزدیک اس میں طب ، جندسہ یا فانون کی استعماد ہی

گروہ باب ہمیشصواب پرہے جو اپنے بیٹے کے لیے پیطے کردے کہ وہ اُس کو این نشجاع، اور صاحب فضل بنائبگا، اس لیے کہ وہ اکھی لڑکا ہے اور اُس میں سکسی سکسی حدتک اِن اخلاقِ فاضلہ کی استورا دیموجود ہے ۔اور جیح تربیت کے ذریعیت نفسیاتی مبادیات، اور اُن کے فوانین کی معرفت قبلیم پرانسان کو قدرت ہو بوکتی ہے۔ یہ موضوع اگر چولمویل ہے لیکن اس موقعہ پریم بحبث کے اسی مصتہ پراکتفاکرنا سنا بھتے ہیں۔

### غرائز (ملكات)

فلسفۂ قدیم کامیمقولہ شہورہے کہ انسان ایک سادہ کتاب کی طرح پیدا ہوتا ہے بھراس کے مُرتی صب خواہش اُس پنِقش دِنگار کرنے ہیں ۔ یا بوں کیے کہ ہر ِ نظرت میں انسان کی مثال سیدہ کی نزم لوئی کی طرح پرِنشش دِنگار کرنے ہیں ۔ یا بوں کیے کہ ہر ِ نظرت میں انسان کی مثال سیدہ کی نزم لوئی کی طرح

11 ب، پھراس کے مرتی اپی خواہش کے مطابق اُس سے بس کی تصویر ماہتے ہیں بنالیتے ہیں ں پنظر بہ غلط تا بت ہو چکا ہے اور یہ واضح ہو گباہے کہ صحیفۂ انسانی (مدر نظرۃ میں بھی) لینے اسلا ے نیوش سے نقش ہو تا ہے۔اس لیے کہ وہ رکتم عدم سے) دجو دمیں تنے ہی بہت عجلت ما تقدامين طبعي اعمال كرف لكناسي، جيساكد حيوان كا خاصم ب اب مم اس موفعه يرسطبيعت "كي الهم اقسام كا ذكركرنا چاست بين -حفاظتِ ذات مِي مي سي كهرابك حيوان برا مويا حيوا، مبند بويا پست، ابني پيدايش ہے وقت سے اس کو سنسٹن میں نظراً تاہے کہ نشور و نماا ورتز فی حاصل کریے۔ وہ قوت کے هاصل کرنے ہیں امکان مجرکوسٹسٹ کرتاہے اور موت سے بیجنے کے لیے انتہا کی فکرمیں ا اس بان سے فیلطی پیدا نہونی چا ہے "کہ ملم افلاق کے فائدہ کی بجت میں مدیثِ فطرة کے حوالدے بیر ما گباہے کہ انسان اپنی فطرت میں سادہ ہجاو را اس کے والدین یا ماحول اُس کو حمیب مرضی ہیو د میت . نصرانیت وغیرہ کے نقتن ذیگا رسے نقش کر لیتے ہیں اور اس حکم " کماب الا خلاق کے حوالیہ سے خود لینے اس قول کی تردید کی جاری ہاریا کیوں ہے؟" اس لیے کہ یتعبیروا داء کامعمولی فرق ہے" حدیث فطرۃ میں بتا یا جاچکا ہے کہ نظرت سے مرا د . فَهولِ حَق كى استعداد" ہے اور"استعداد" اليبى شنے كا 'امہے جوكسى خاص على شل ميں مخصوص موكر نہ پائى جاتى پر ملكي تتفاأ ومخلف اٹرات کوعلا نبول کرسکتی اورکرتی رہتی ہو۔ امندا حدمیث میں اس نظریہ کو ثابت کیا گیاہ کو انسان مدونیطرت میر کسی مخصوس علی جیات 'کسے اس طرح حکوا ہو اپیدا نہیں ہو تا کہ پھراس پرخیرونشراد درا خلاقی اصلاح و نسا د کاطلق اً و بی اتر نه بوسکے ملکہ وہ بعد ہیں آبا رواحدا داور ماھول کے نقش وٰٹکا رسسے کٹبئ قتش ہوتا ہے اورا خلاقی اصلاح ونسأ

اداکرتی ہے "مجھیلی کے جائے کِن تیرائے" اور کتاب الا خلان کی عبارت اسی دوسرے مطلب کوا داکر ہی ہے اور قدیم فلسفہ کے اس نظریع کی تردید کے دریے ہے جو ندصرت فطرت "کے اعتبارے انسان کو" سا دہ لوح "کی ؓ ماننا بلکر" جبلت" میں بھی سادہ ورق کی طبح تسلیم اکر تاہے۔ دئولف )

المحيى تبول كرتاب - بان ميج ہے كدانسان ايك سا دەصفى كتاب كى طرح اس معنى ميں بيدا بهنبس ہوا -كەبد دفطرت

مِى اس كَنْ جلّت الليس كونى ستنه و دلعبت ہى ندىھى ،كيونكراس كى جلت كى غلىق سنے ساليخے ميں جھلى ہونى ھى بريكتى ہو

ا وراپنے آباء واحلا دے نقوش کے مطابق تھی، اسی کو حدمث ' حبلت' میں واضح کیا گیاہے اوراسی کو مہندی کی بیشل

شنول رسال -

اوراگرا نسان پرنظرڈ اکتے ہیں نو وہ بھی اسی ارا دہ میں نظراً تاہے کہ حب حالت میں بھی وہ ہے خواہ مبری ہے بری حالت ہو" زندہ رہے اورکوسٹسش کا کو ٹی وقیقہ نہیں جو نا لفس كى اصلاح ودرستى كرك أس كواس قابل بنا دے كجبر الن ميں وہ جي رہاہے نفس أس كے سائد حيثارہے۔

تم كونعجب بو گاحب تم به و كليوگ كه ايك جا زارسم براگركوني ايسي أفت آجاتي ہے کیعنقرمیب وہ اس کا خاتمہ ہی کردے تو وہ اس خطرہ سے بیجنے کے لیے قبریم کے ہتھیارہ

سے سلح ہوجاتاہے۔

اسے عمی بڑھ کریہ ہے کہتم خو دلینے نفس میں اُس میلا بطبعی کو پاتے ہوجونفس کو اس کی دعوت دبتار ہتاہے کہ موجودہ زندگی سے بھی بلند زندگی حاصل ہونی چاہیے ہیں وہ ملکہ ہے جس نے بساطِ ارض کوکروڑوں جا نداراجہام سے بھردیا ہے ، وہ سب زندہ <sup>ہ</sup>یل س یے کہ اُن کی طبیعت کا تفاضہ ہے کہ وہ زندہ رہیں۔اس ملکہ کا نام '' حفاظتِ ذات ''ہے۔ رہ،حفاظت بوع | یہ مکات ِطبعی میں سے قوی تزرملکہ، ہے اورزُندگی میں اس کے مظاہر بہت زیادہ ہیں۔ اس کے مظاہر میں سے مب سے بڑا مظہر میل منبی ہے جینی وہ نتبادل مبلان جویزه ماده کے درمیان مرقام اور میں افتیال میں سے اعمال وکروار کا منبع ہے۔ بس اكثراعمال شاب سيليمي كوشش، حصول شهادت كى عِنبت جُسن سمع کاتحفظ،کسب واکتساب میں سعی ہے کی بینیترغرض وغایت ،اسی فطری سبب کی خدمت ہے '' جس کا نام میلا ت نبی ہے'' اور ہین بل خبسی فن وادب کے رججا نات کی حیات کا سبب

اوراس میلان بنبی بن اگرنظم واعتدال رکھا جائے توہی سعادت کا منبع بن جا آہے۔ ورنہ پھر سی برائیوں اور شعا و توں کا مخزن تھی ہوجا آباہے۔

اوراسی کے مظام رس سے عاطفۂ ابویہ رخمبت والدین) ہے اور بیر مرحکے مقابلہ میں عورت کے اندرزیادہ تو تی ہے۔ اور بیا خلاقی زندگی میں بست زیادہ مُوثرہے بیلیک مغرود (الڑھ) زود رنج ،خود عرض نوجوان کوٹا بت الرئے ، تحل ورا نیا رہیں ہادی ہے ، اورا کیا اللہ المنسور کوا بیا مفکرو باوفارکر دیتی ہے کہ وہ اپنی مسئولہ بت (ذمہ داری) کو محسوس کرنے

کی کے ۔

اور پیغریزهٔ حفاظتِ نوع "کبھی اس قدر توی ہوجاتی ہے کہ اس کے سامنے حُتِ ذات کا فطری جذبہ ما ندا ورکمزور پڑجا آہے ، اسی کانیتجہہ کے کہ والدین اپنی اولا دکی راحت کی

خاطرابنی راحت کو تج دیتے ہیں،اوراپی نسل کے فائدہ سکے لیے اپنی ذوات کو محروم کردیتے ہیں ملک کھی کھی ماں لیٹے بچے کی حفاظت کی خاطراپنی حال تاک دیدیتی ہے۔

مبرحال به دُوتهی ایسے ملکات ہیں جوعالم کی آبادی، اوراشنیاص انواع کی حفاظت کے کفیل میں نیزان ہی کی بدولت و نیا تنا زع للبقااور معرکۂ ہست و بود کا میدان بنی ہوئی ہج

اورایک قربانگاه ہے جس پرآئے دن افراد وانواع کی مینٹ چڑھتی رہتی ہے۔

اورہبی دو نوں ہبت سے انسانی اعمال کے لیے اساس وبنیا دہیں۔ بہاں مک کہ بعض علما و نغیبیات کی رائے تو یہ ہے کہ باقی تمام غوائز د فطری ملکات ) صرف اِن ہی دو کے اِن من دو مد

اندينخصرابي -

خو<u>ف</u> ایرغریزه انسان کی اصل د بنیا دمیں داخلہے، اور عمدِطِفولین سے حب کک کروہ سپر دخاک ہوتا ہے یہ اس کے سائقہ رہتی ہے، اور بساا و قات دوسری غرائز کے ساتھ تصادم بھی ہوجاتی ہے مثلًا غصّہ، مُنہ اندھیرے جیل قدمی کا نفوق رحقائق حال کی بیجو کاعشق ُ اور میل صنبی انجام خوائزنے وجود و فلم ورکے لیتے خوف " مارنع آتا ہی، اورکم از کم نزدد کا سبب نو بن ری جا تاہے۔

انسان اگر عقلی و مرنی ترقی کو پہنچ جائے تو خون کے بہت سے ایسے اسب رائل ہوجائے ہیں جوایک وسٹی انسان کے بلیے خون کا موحب بنتے ہیں لیکن دوسری سم کے اور ایسے اساب بیدا بھی ہوجاتے ہیں جن کی برولت ابک متمدن انسان بھی خوت میں مبتلا ہوجا آئے۔

وشی انسان نے بہتی ، دیدارت ارسے ، چاند بهورج گهن اوراسی می چیزوں سی خوت کی آنا بھا ہمیں جی است کی جیزوں سی خوت کی آنا بھا ہمین جب متحد ان انسان کو ان سے امراض ، مصائب ، آفات انسور وغفل سے اوراس ، است کو اس کی جاعت بااس کے گروہ پر کو فئی درست درازی نزکر دی جائے ، اوراس گھی کے دوسرے امور کی وج بیان سے کوت کھا تا رہتا ہے۔

پس انسان مدتی ہویا وشقی، خون اُس کے رائقر ساتھ ہے۔ وہنس کے بارہ میں خون کھا ماہے۔ اواج م سے خالف ہو تاہی، فقیری، ٹرھا پا، اور موت سے ڈر تاہے اور موت کئے ایک خون ہی میں کھرار متاہے۔

اِس تصویر کا دوسرا ڈرخ مجی ہے۔ وہ یہ کرخوف تربیت کے اعلیٰ کارکنوں میں سے ہے اورانسان دجیوان کی صلاح کاری کے لیے معتد ل خوفت کا وجو دا زلب صروری ہے۔ اسلے کہانسے چہار جانب دشمن لگے ہوئے ہیں جن کو یہ مرغوب ہے کہ ہمائے نفوس، اموال اور اخلاق، پر بنت نئے آفات نا ذل ہوئے دہیں۔ اور ہم کوان آفات سے کوئی شنے بھی نجا ننیں دلاتی مران سے بیدا ہونے والی ا ذبت و کلیف کا خوف - نیز ہوا خیزی کی کلیف كا فوت بى يم كوم الس اعمال مين كامياب وكامران بنايان كيا أاده كراب. اور ہما سے اخلاق، ہماراً حن سلوک بلاشبہ ضا دکا ذریعینجاتے اگرہا حول کی مذمت، اورتیقیر کا خوت اُن کی حفاظت نے کرتا۔ اس پر ساورا منا فیکیجے کہ ستقبل کے برے بتا کم کا خوت ہی دہ چیزہے جوصلحبین است کے اندلابنی امتوں کی اصلاح کے لیے حمیت مغیرت مجرد بیاہے اور اُن کواس قابل بنا دیتاہے کہ اصلاح است کے نفاذواجرا ہیں حیں قدر مگرو لات دمضائب بھی میش کتے ہیں وہ بخوشی اُن کو جھیلتے اور برداشت کرتے ہیں۔ اس لسلمیں اور تھی غرالز را مکان، ہیں گراُن کے تشرح ویسط کا یہ میدان منہیں ہے بکر ان کی تفصیل کاموقع علم النفس ہے "<u>جیسے</u> مکیت یا حیا زت دجمع کرنا)" شاً حب انسان کامیلا دولت کے عاصل کرنے اور اکٹھا کرنے کی جانب ہوتا ہے تو اس حالت ہیں ان دونو ں کا بھی ظور ہوتا ہے، اور یہ دونوں آنسان کے لیے ہست سے انواع اعمال کا سبب بنتے ہیں ماور حُبِ استطلاع مثلًا به اليي فوت كانام ب جؤدمن كوحصول معلومات اورمسائل كيوشيره تورخفا فی کے اکتشافات کی طرف منوجہ کرتی ہے۔ اورجُبِ احتماع مثلًا به نوت پارٹبوں، جاعتوں، اور جاعنوں کی سردادی کی نکوبن تخلین کا باعث ہوتی ہے،اوراُن کے ختلف نظام کے وضع وایجاد کا سبب منتی ہے۔ دراصل یہ اور القیم کی دوسری توتیں انسانوں کے ظاہری اعمال کے بلیے پوشیدہ غریزه کی تعربیا اور اعلما دِنفیات کاغریزه کی نعربیب بین بهت زیاده اختلات به اُن ى خصوصيات كى بيان كرده نغرىفيون ميس صواب سے قريب تز تعرفيت أستاذ

جيس کي تعرلف ہے۔ وہ کنناہے۔

"غریزه اس ملک کانام ہے جس کے ذرابدس الب عمل پر قدرت صاصل ہوجائے جو فہنگ مقصود تک اس مشرط کے ساتھ بہنچا دے کہ نداس منتمائے مقصود کی جانب اس سے بہلے تظرفے کام کیا ہوا در نداس عمل کو اس سے بہلے تھی اختیا رکیا گیا ہو"۔

اس مگرافتلا فات کونقل کیے بغیراس تعربین کا ذکر کردینا ہی کا فی معلوم ہوتا ہے، اور حت مختلف تعربیفی س کی بجائے اُس کی خصوصیات کا ذکر کرنا اُس کی زیادہ و سے زیادہ وضا کا موجب ہے۔

ر ا) اشخاص المم کے اختلات سے ملکان (غوائن) کی قوت بیں کھی اختلاف رونما ہوتاہے، اور فرود و اُمن کی عقلی ترقی اور اُن کے ماحول واسباب کے اعتبارے بہ قوت مضبوط و کمزور کھی ہوتی رہتی ہے ۔ اور بہی ملکان مع لینے مختلف اسباب نِنرقی وتنزل ....۔ ان انوں کے باہمی اختلاف کاسبب بنتے ہیں ۔

ری، ملکات مختلفہ کے ظہور کا وقت انسان کے اندراس طرح محدود و دونظم نہیں یا یا جا تا جیسا کہ حیوان میں یا یا جا تاہے۔

رس بسااوقات ملکات بین تصادم موجا ما ہے اوراس کی وجسے اعمال میں اِضطراب یا تر دد پیدا ہوجا ماہے۔ شلا ایک شخص میں ملکیت ذاتی کی عبت کا ملکم بہت مضبوط اور تما تھے ہی میلان قوی موجو دہے اور ساتھ ہی اُس کو دمکھو گے کہ وہ سخت مضطرب نظر آئیگا۔ اُس فنت ان دو نوں ملکات کا نضادم ہی اُس کو اس اضطراب میں ڈالے ہوئے ہوتا ہے۔ ہی اُس کواس اضطراب میں ڈالے ہوئے ہوتا ہے۔ ہی اُس کواس اضطراب میں ڈالے ہوئے ہوتا ہے۔ ہی اُس کواس اضطراب میں ڈالے ہوئے ہوتا ہے۔ میں ملکات کا خصنب رہم ، ملکات کا خلور ، اعمال کے اسباب و حرکات کی شکل میں ہوتا ہے میں ملکہ غضب

انسان کوتنر کلاهی، اورانتقام جیسے اموریرآبادہ کرناہے ، اور مکرُخت جیتجو، کترت سوال، قراتِ لتب، غرمعلوما شاربر حبث، جيما مورك لي باعت بنات-[یعنی غضرب باحسیم بیتر نظر نهیس تستے ملکه وه ان اعمال کے محرک مینتے ہیں اوراسی سی ان ملكات كى بىجان بو تى ہے۔ ره) لمکه انسانی" کردار" کی اساس وبنیا دہیے۔وہ ایک دن میں بہرت سے کام کڑنا ے" مثلًا نیزرے اُٹھنا ، لباس ہیٹنا ، ناختہ کرنا ،اور مختلف حالات میں فیتلف کام **کرنا غرفز** جست محكام أس كويندا مُرف كراما المهداور برروزاسي طرح كرار متله -یه کام اینی تعدا دو شماریے اعتبار سروہ ہست زبا دہ ہی کیوں نرہوں لیکن اُن کی کلیل کی جائے تولینے محرکان کے اعتبار سے حینہ ملکات میں محدود رہ جائمینگے یاوران ہی ملکات الى درىيدانسان كے سرا ماي" كردار"كى تشريرى تفصيل مكن بوككى -بس انسان که آمای - اس بلی کطبعی محبوک رجوع غربزی اس کواس برآماده رتی ہے۔اس کے بعدعادت آتی ہےا ورمحضوص شکلوں میں اور معین او قات میں اُس کے کوانظم وانتظام کرتی ہے۔ اسی طرح روبید کے حصول کی فاطروہ اقدام عمل کرتا، اور اس افسیس سخت سے سخت صعوبیں برداشت کرتاہے اور صول زر کی سیعی اس لیے کرناہے تاکہ لینے فنس اور اپنے اہل وعبال پرصرف کرے اوران رجحانا ت طبعی کاستِرباب کرے جن کی جا نب حُسبِ ذات اور حُب ا نوع ُاس کو دعوت دہتی ہیں ۔ غرض اسی طرح جہاں کہیں کو بی عل میش آئے اُس کو کسی نظری ملکہ (غریزہ) کی طرت

براةِ راست بإبالواسطه رجوع كرنامكن ب- بس والدبن، اولاداوراهباب كي محبت، مال و

تذگری کی محبت ، موت کا ڈراتہٰمائی سے وحشّت ، مسرت رساں خبروں سے رغبت ، رنجدہ خبروں سے رغبت ، رنجدہ خبروں سے رغبت ، رنجدہ خبروں سے نفری فطری ملکہ اور میں فطری ملکہ اور میں فطری ملکہ اور اسلام فطری ملکہ اور میں فطری ملکہ اسلام فطری ملکہ اسلام فیصلومی اشکال عطاکر تاہیں۔

اوراس لسلرمیں قدماء کا بر فرسب کر هیوانات کے تنام اعمال تو اُن کے نظری ملکات کا براہ باست نینی بہن اورانسان کے اعمال کا صدوران کی عقلوں سے ہوتا ہی بہت نریادہ دورا زصواب ہے ساس لیے کرحت پر سے کہ انسان نظری ملکہ (غریزہ) اورقیل بہت نریادہ دونوں موثروں میں ایک ساتھ دونوں کے زبرا نزعمل کرتا ہے اور کیسی طرح ممکن ہنیں کہ دونوں موثروں میں ہے کہ ایک ساتھ دونوں موثروں میں ہے کہ ایک میں فطرت تو غایت مطلوبہ کو مدر بہنجاتی ، اورعت اُن میں غائیت کے صول کے لیے وسائل و ذرائع مہباکرتی ہے۔

عُرنیه کی اعزیه میں بیرقا بلیت و دلعیت ہے کہ وہ قائم رہے اور تربیت سے اُس مین نشاہ و تربیب خارہو حس طرح اُس میں بیرقا بلیت ہے کہ وہ کھزور بڑجا ہے اور بہار حجود دبینے کی وحبہ سے فنا ہو جائے۔ سو بہ اُس قیم کی ثابت اور با قی رہتے والی چیزوں میں سے ہنہہے اکہ فنا زہویا کھزور زہو، اس لیے کہ ب اوقات ایک انسان کو وراشت میں ایک استعداد خاص ملنی ہے گرمنا سب وقت پڑاس کی نشو د نا زہونے کی وجہ سے وہ فنا ہو ماتی ہے

(مثلًا) مُینیا بط کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حب وہ گرفتاری کے بعد چند مینے پانی سے الگ کردی جائے تواس کا فطری مبلان جو پانی کی جانب ہوتا ہے کم ہوجاتا ہے۔ ملکہ وہ پانی سی خوف کھانے لگتی ہے۔

ملکات الملکات الملکات میں مادہ ہے جس سے اخلاق کی نکوین ہوتی ہے کہ کی یہ مادہ ہالک سادہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے مید درست نہیں ہے کہ بغیر ترمیت کے یوننی سکا رحمیو ڈ دیا جائے ، اور نہیں

جائزہے کہ اُس کو برباد کر دیا جائے۔ بلکہ صروری ہے کہ اُس کی تربیت کی جائے اور اُس کو مدنب در مرتب دکھا جائے۔ اور اُس کی تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ اُن اسباب و محرکا ت کی مدا فعت کی جائے جن کی تخریب یہ خود کرتی ہے کہی اُن سے روکتی ہوا وکھی اُن کی ترغیب دیتی ، اُن برلبیاک کمنی اور اُن کو اغتیار کرنے کے لیے آبادہ کرتی ہے۔

بیس دہ لڑکا جو بیجہ تھابٹرلا اور کھلاڑی ہو صنروری ہے کہ اُس کے اس میلا ن طِبعی کو روکا جائے اوراُس میں اعتدال پیداکیا جائے۔ جبیبا کہ یہ صنروری ہے کہ صدسے بڑھے ہو کنداور خاموش لڑکے کو ٹیطیلے بن ، او کھیل کو دکی طرف مائل کیا جائے۔

اس مو فع پرا بک اعتراص وار دہوسکتا ہے وہ یہ کہ بواعث دھرکات، کوکب برانگیختہ کیا جائے اورکب روکا جائے ؟

جواب یہ ہے کہ وعمل حس پرطنبیت آمادہ کرتی ہے اگراس کے نتائج بہتر ہیں تو ضروری ہے کہ اُس کے محرک کی حوصل افز انی کی جائے اور لاز می ہے کہ اُس کے اعتف (محرک) کا مقالم کیا جائے ۔ اوراگراُس کے نتائج بڑے بہی تو واحب ہے کہ اُس کے باعث (محرک) کا مقالم کیا جائے ۔ اور اُس کو روکا جائے اور اُس عمل کو دوسری اِر نہ ہونے دیا جائے ۔ مہتم کے تواب وعقاب اپنی ابتد انی اشکال سے لے کو انتہائی درجات تک اسی نظریہ پربہنی ہیں۔ یعنی آباعث علی انخیر کی حوصل افز انی اور اُس کامقا بلہ .

ہم پہلے کہ چکے ہیں کہ غوائز (ملکات) لوگوں ہیں ہمت زیادہ اخلا من کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ دیکھیے ایک وقت ہیں ایک نسان سی ایک غرزہ (ملکہ) کو قوت دیتا اور دوسرے کو کمزور کرتا ہے اوراسی وقت میں دوسر شخص ہیں غریزہ قوی ضعیف ہی اور میں اور میں اور میں اور میں سے بچوں ہیں اور میں سے بچوں ہیں زندگی کی مخلف خاخ رہیں ہے کہی ایک نشاخ میں مصولی کمال ونزتی کے لیے سخوالجسی موجود ہوتی ہے اور اس کمال کا خلور اُس وقت ہوتا ہے حب اُس کوکسی لیشخص کی سربہنی حاصل ہوجا نی ہے جواس با کیزہ رجحانات کی خاطست کرے اور وہ اس سے واقعت ہوکہ اُن کے نشو ونما اور اُنجا انے کی کیا صورت کی جائے ، اور اس بارہ ہیں کس کی رہنما نی کرے کہ کون سے عمل اختیا رکرنے کے قابل ہیں اور کون سے ترک کرنے کے لائن نہاں تک کہ اُس کے خوائز را کھات ، میں خیا گی آجائے۔

ایسے ہین سے انسان ہیں جن کوہم ناکا رہ ہجھ جبکے ہوتے ہیں لیکن اگراُن کی طر توجہ کی جائے اور اُن کے ملکات کی ترمیت کی جائے تو وہ استعداد کے درجوں کے اختلا کے با دجود صاحبِ کمال بن سکتے ہیں یس ایک ہدت بڑا صاحب فِن ، ہتر بہ کار رمنما پخینہ کار مرباولقہ ی الفلب کہ بھی تھی تنہیں ہے نہیں ڈزنا اور نہ اُس کو موت کا خوف پیدا ہوتا ہے۔

## عادث

کونی کام اگر بار با رکیاجائے، بہاں تک کھاس کا کرنا آسان ہوجائے۔اُس کو "عادت" کہنے ہیں۔ اورا نسان کے اکٹراعمال اس قتبیل سے ہیں۔ جیسے حلینا بھزا، لبا پیننا اور بات چیت وغیرہ۔

عادت کی کوئی کام انجیا ہو یائبرا و و چیزوں سے عادت بن جا آہے یفس کا اُس کی تخت بین جا آہے یفس کا اُس کی تخت بیت طرف میلان، اور اُس کو وجود میں لانے کے لیے مبلان کی پذیرائی ببتر طبیکہ یہ دونوں چیزیں کا فی حد مک بار بار ہوتی دئیں ہیکن تنہا عمل خارجی کی مکرار ، بعنی عمل کی وجہ سے محض عضا ، کا بار بار حرکت کرنا تخلیقِ عادت کے لیے ہرگز مفید منہیں ہوسکتا۔

پی ایک دونی جونے دواکو گھونٹ گھونٹ کونٹ کرے بیتا ،اور ہر گھونٹ براس کی گواک محسوس کر کہ ہے دیسی اس کی اُر دوکر السب کا س کو جلد شفا ہو جائے ناکہ اس کو اس تلخ دوا کے پینے سے بنا ہے بیان سلے اور آئی کی اور شاہد کی وجہ سے دوا کا بینیا اُس کی عاد سے تعبیر اُروزانہ مدرسہ اور ایک غنی و کا بل اڑکا جو اپنے باہی کی شخت گیری اور غصتہ کی وجہ سے تعبیر اُروزانہ مدرسہ جا اُ ہے تو اُس کا جی بیٹی عادت نہیں کہ لائی گا۔

ان دو نوں اعمال کے خلاف اگرا بکیشخفن سل میگرٹ بیٹیاں ہے تو وہ ملا نشبہ اپنی اس عمل کا عادی موجا کیگا اوراس کے لیے سخنت دمشوار مہوجا نیرگا کہ وہ اپنی اس عادت کو اترک کر دہے۔

ان مثالوں میں عادت وعدم عادت کے فرق کا سبب یہ ہے کہ دواہینے کی خاا مریض کا مبلان مبعی منبس ہوتا بکر حصول محست کی غرمن سے ہوتا ہے۔ بس حبکہ پیمال منا میل طبعی یا باجا تاہے اور نراس میلان کی مکرار ، تو بیٹن عادت منبس کہلاسک ۔

اسی طرح غبی طا لب علم کامجبور ہوکر مدرسہ جاتے رہنا بھی مبلان طبعی کی وجہ کہنیں ہے بلکہ اپنے والد کی رضا جوئی با اسی شم کی دوسری صلحت کی بنا دیرہ تواس کو بھی عاد منیں کہنینے مگر سٹر سٹینے مگر سٹر سٹینے والا چو کو ساطبعی سے اس علی کی طرف را غرب ہوتا ہے۔ اوراس کا سیل طبعی بار با را س عمل کی طرف اقدام کرتا ہے، اوراس کی وجہ سے عمل خارجی بینی سگر دلے کا مسلکا نا اور دھو کیں اور اس کی وجہ سے یا مل تا ہے بیت نیا میں ہوتی تا ہے تو اس وجہ سے یا مل تا ہے بیت نیا میں ہوتی میں کہنا تا ہے بیت نیا میں جو بیت اس کے لیے مشرط ہے۔ میں جو بیت مرتبہ ماکن ہوگر میلان طبعی اس کو قبول نہ کرے اس جو کرمیلان طبعی اس کو قبول نہ کرنے اس جو کرمیلان طبعی اس کو قبول نہ کرنے کے بیس جو تھوں سگر سٹر جینے کی طرف جیند مرتبہ ماکن ہوگر میلان طبعی اس کو قبول نہ کرنے کے بیس جو تھوں سگر سٹر جینے کی طرف جیند مرتبہ ماکن ہوگر میلان طبعی اس کو قبول نہ کرنے

توریمل رسکرف بینا) بھی اس کے لیے عادت منیں بن سکتا۔

حاصل ببسه كه عادت كي ليم يلطبي اورعل خارجي دولون كابونا ضروري ہے اور میپر بیجی صروری ہے کہ بہ دونوں باربار پائے جائیں اور مباطب ہی اس کو قبول بھی کرلے هادت عفر يالوي انان جريكة عجماً اورجو كه كرتاب أس كاأس كي مجوعة اعصاب، (علم وظالفُنْ لِعضاً) خصوصًا دماغ کے سے تقیورایوراار تباط اورعلاقہہے۔اوراگر ہم دماغ کو پوری طرح دیکھ سکتے رحالانکر حبب ہم دماغ انسانی کی جانب نگاہ اُکٹاتے ہیں تو وہ ہم کونظر ننہیں آتا) توہم اس بات برقدرے رکھ سکتے تھے کہ اُس کی ترکسیب ،حجم اوٹسکل کے سے اس انسان کی ہمت سی صفات کا یتہ لگالیں۔ اب اگرہم اعمال اور تحبوعهٔ عصبی کے درمیان اس ارتباط ہی کو سجولیں توہائے ليے يمعلوم كرلىنيا مكن بوگاكه عادت كى تكوين تخليق كسطرح بوتى سے ؟ فجوعُ عصبی کے خواص بی سے قبول نِسُکل بھی ایک خاصہ ہے ۔اورسم کو قابل شکل ر شکل کو قبول کرلینے والا) حبب ہی کہا وائیگا کہ اُس کو جدیثرکل دینامکن ہوا ورحب وہ جدیشکل میں آجائے تو پھراس پرقائم بھی رہے مثلاً چاندی کے ابکٹ کردے کوجب تم کو لو تو ایک قسم کی ر کا وسط محسوس کروے یسکین حسب اُ س سے زیا دہ مزاحمت کر دگے نو دہ نئی شکل افتبار کر لیکا اور اس بیفائم رہیگا جتنی کداگرتم اُس کو گلینچواور کھر حمیہ لردونو وہ اپنی اسی قبول کردہ شکل بروابس جانگا یبی شأن عصاب میں بائی حاتی ہے۔اور ہرعل اور سرفکراُن کے امذراسی طرح اثرا نداز اً ہوتا، اُن کو مخصوص شکلیں عطا کرتا،اوراً ن ہیں عبین حبکہ بنا نار ہتاہے، تا آ نکہا گرائس فکر کو دوبارہ کام میں لا با جائے، یا اُس عل کودو بارہ کباجائے تو وہ بہنت آسان ہوجا تاہے، اس لیے کہ ایسا کمیا ا بعمل کے بیے متعد ہوجاتے اوراُن کُشکل کے سائھ تشکل ہوجاتے ہیں۔ شْلًا ايكشخف لينه لا تقر كولينه كربيان ميں ركھنے كا يا باؤں پر باؤں ركھنے كا، عادى،

پسائس کے میلان طبعی کا تفاعثہ ہے کہ وہ اس عمل کا اعادہ کرے اور حب وہ ابساکر اسے تواُس کے اعصاب راحت محسوس کرنے ہیں۔اوریہ اس لیے ہونا ہے کہ بیمل اُس شکل کے ساتھ متحد ہے جو اعصاب نے اختیار کرلی ہے۔

ادر حب حب عمل اورفکر کااعادہ ہو تاہے اعصاب پراُن کا گھرا اثر پڑنا جا تاہے اور نفو ذ میں دسست ہوتی جا تی ہے اور بالآخراس سہولت کی وجہ سے انسان اُس عمل یا فکر کومانوس ہوجا تاہے ۔

اس کی مثال اُس پانی کی سے جوزمین پر سپطے اپنی ایک راہ بنآ ماہے اور پھرحب اُس پرگذر تاہے تو اُس کے جاری ہونے کے مقامات میں گہرائی اور وسوت پیدا ہوتی جاتی

ہے اور پھڑاس کے لیے اپنے اس عادی راستہ سے بہنا بدت آسان ہوجا ماہے۔

عاد ت اوراس اجب عادت کیخلیق دیگوین مهوجانی ہے تو پھڑس کی کچھ خصوصیات بھی کی خصوصیات منودار مہونے لگتی ہیں۔ مثلاً چلنا پھرنا۔ زندگی کے ابتدائی زمانہ کی ختلف شانت میں میں میں میں میں میں میں میں اسلامی کی اور میں مہدندی اس کم کیلینٹی وہا انداک

مثا فیوں میں سے یہ ہرت د مثوار مثن ہے ، اور مثن کی ابتدار میں ہینوں اُس کیلیخت اہماک کی صرورتِ رمہتی ہے۔کیو کمہ پہلے ہم اُٹھنا سیکھتے ہیں ، اورانسان کے لیے بیمل اس لیے دشوار ہے

ی اس کی شست کا طربی ارتب م کاب کداس میں حیوانوں کی بیٹھاک کی طرح بھیلا وُنہیں یا یا جا آبکہ وہ ایک ہی ٹرخ پرہوتی ہے لہذا اُس کا اُٹھنا چویا وُں کے تسٹینے سے زیا دہشکل اور

پایاجا ما بلد وہ ایاب کی پر ہو گ ہے ہمد ہ من اسک چوپاری ۔۔۔ دشوا رہے۔اورائس کا بمیضے کے لیے مجکنا چوپا ؤں کے محبکنے سے زیادہ اَسان ہے "اوراً کھنے

کے بعد بھر پر سکھتے ہیں کدایک پا ٹوں پرکس طرح کھٹا رہنا جا ہیے حبکہ ہم دوسرے پا ٹوں کو اٹھا کہ آگے رکھنا چاہتے ہیں، اسی طرح بھرد وسرے پا ؤں ریٹھرنا اور پہلے کو آگے بڑھا نا اوراس سلسلہ

ا کوجاری رکھنا سیکھتے ہیں ۔ مگر باوجو دان تمام وتنقوں کے بھراس کو با ربار کرتے رہنے اورعادت

بنانے رہنے کے بعدیم ل بہت آسان ہوما اہے۔ اور آخر کاریہ نوبت آجاتی ہے کہ مس عگر ہم جانا چاہتے ہیں فقط اُس کے سوچنے سے ہی ہا اے یا وُں حرکت کرنے ملکتے ہیں اور مہنجیب معومت اور نغیراس سوال کے حل کیے ہوئے کہ کبیے طبیں <u>طنے لگتے</u> ہیں۔ ادراس سے بھی زیادہ عجیب اور زیا دہ دستوار "کلام" ہے۔ ہم اس کے سکھنے میں امر بال صرف کرتے ہیں اور <del>حلق کے بی</del>ھوں ، ہونٹ اور تالوکے استعمال کے محتاج ہوتے ہیں اور کبھی صرف ایک تکمہ اوا کرنے کے لیے تمام ٹھوں کوحرکت دینے کی ضرورت میٹ آتی ہج اور بچیگفتگویتروع کرنے کے لیے آسان اور بڑم خرومت کے دریقیتیل حرومت کی طرف ترقی سیکھنے کرتا رہتا ہے۔ بیما ں تک کہ وہ عاد ی ہوجا مائے، اور پھربغیرکسی خاص احساس کے وہ بلا قادرالكلام بن جامات ری زمانه سمنته ا عادت، زمانه میں افزونی اور تمنیتر میں بحیت کر دبتی سے یس حب کوئی عمل اِر کی تجبیت ایارکباجا ماہے اور وہ عادت بن جا ماہے تو پھروہ بہت تھوڑے سے وقت میں انجام یا جا آہے، اور اُس کے لیے زیادہ تنبہ کی ضرورت بیش ہنیں آتی -اس کی مثال یوں سمجھے کرحب کوئی شروع میں تھنے کی شق کرتا ہے نوا یک سطر کے لیے اُس کو کا فی انهاک ، کافی تنبہ، اور کافی فکر کی صرورت ہوتی ہے ۔اورحب عادت پڑھاتی ہے تو پھر بیر حال ہوجا تا ہے کہ شروع میں جس قدر وقت ایک سطریا اُس سے بھی کم لکھنے میں صرب ہذا تھا اُس قت میں اب صفح لکھنے پر قدرت ہوجاتی ہے، بلکہ وہ اس پرقادر موماناہے کہ وہ لکھر ہاہے اوراس کی دماغی فکردوسری طرف منتفول ہے۔ یا حب اکدایک کا تب اینے پیٹار کتا ہے ہیں جی لگار ہتاہے اور گانے ہیں بھی شغول رہتا ، اوراس طرح ہما ری زندگی عا دات کی مدولت صد کا گونه برطیع جا تی ہے ۔اور پی قربتِ

قربت على داسنے اور بائیں ہا تھ کے فرق سے بخوبی ظاہر ہوتی ہے ، کیونکہ عادت ہی نے دا منے الم تھ کوخو گر بناد با ہے اور وہ ہرت تھوڑے سے وقت میں کام انجام دے دیتا ہے، اوراگرا نسان کا دا ہنا ہا تھ نہ رہے تو پھراسی عادت کی وجہ سے اُس کا با باں ہا تھو وہ سب ا کچھ کرنے لگتا ہے جو دا ہنا ہاتھ کیا کرتا تھا خصوصًا حبکہ اُس کا داہنا ہاتھ ایسے وقت حامارہا ہوکہ ابھی تک اس کے اعصابیں صلابت رسختی مصنبوطی، مذیبیدا ہو تی ہو۔ بلکہ بعض وہ آدمی جن کے دونوں ہا تھ نہیں ہوتے وہ اسپنے یا وُوں سے وہ سب کھ کرتے ہیں جو ا تقول کے ذربعہ کبا جآ ہاہے۔اور پرسب عادت کا ہی کر شمہ ہوتا ہے۔ عا دست عا دت میں جو زبر دست توت ہے بدت سے لوگ اُس کو اس طرح تعبیر کرتے ہیر كى قوت العادة طبيعة ثانية " عادة دوسرى طبيت كانام ب - اوراس كن كامقصد يەبوتا ہے كەعادت بىل اس قدرقوت ہے كەرەطبىيەت اولى" اصل خلبتِ انسانى كے بہت ای قریب ہے کیونکطبیستاولی اس چیز کا نام ہے جس برانسان کوپیداکیا گباہے۔ براكيانمان جوعالم مست وبودي أبلب وه اس أكه كي طرح ب جوبهت سي استعدا دول رقو تون بكے سامان سائخ ركھتا ہو۔ وہ دیکھنے کے لیے آنکھ، مننے کے لیے کان ، شم کے لیے معدہ رکھتاہے، اوراسی طرح کے دوسرے قوائے نظریہ کا حامل ہے۔ غرضکہ بہ تمام ا نٹیا بھو ہمائے خمیرس و دبعیت کی گئی ہیں اور جن كوسم نے لينے آبا وُا جدا دسے وراثت ميں ڀا باہے" ہماري طبيعت اوليٰ ہيں۔اورانسان ایران کابهت بژانسلطے بینی اگرانسان بر جائے کہبیں آنکھ سے مُناکروں اور کان سے دیکھا لروں نو وہ اس پر ہرگز قادرنہیں ہوسکیگا۔اور بالآخراس کو عاجزو دریا ندہ ہوکر «طبیعت اولیٰ» (نطرت) ہی کی حکومت کو سیلم کرنا پڑیگا۔

اور بیزگوان نظیعتِ اولی پراضافه کرے اتجابا براکمنلے اسی کا ام طبیعتِ النہ باعادت بند اور بر بری عادت بانسان بوس تا نبہ باعادت بند اور یول بولتے ہی کریہ ابھی عادت بند کی ہیں قدم اُکھاتے ہیں اور اسی کا کھی بہت بڑاا ترہے ، پس ہی راہ کی جانب ہم ابنی زندگی ہی قدم اُکھاتے ہیں اور اُسی برطینے کی عادت والے التے ہیں اُس کا بھی ہم پر قریب قریب اُسی قدرا تربر اللہ عجب قدر شریب اُسی قدرا تربر اُلہ ہے جب قدر قطبیعت اولی الجبابت کا ا

ہم اگر جابنی ابتدائی زندگی میں عادت کے الرونفو ذسے آزاد ہوتے ہیں لیکن جب
ہم زندگی کی نشوو نا ہیں قدم رکھتے ہیں تو بھراس وقت لینے تقریبًا نوت فیصدی اعمال شلا
الباس بہننے ، اتار نے ، اور کھانے بینے کے طریقے ، سلام وکلام ، چلنے بھرنے اور معاملات
اکرنے کے طریقے میں ایسے عادی ہوجاتے ہیں کر معمولی سی کے کرو توجسے ہم ان کو انجام
دینے لگتے ہیں اور بھر ہم کو اُن سے تجاوز کر نا محنت و متوار ہوجا تا ہے ۔ اور جن اعمال کوہم نے
زندگی کے ابتدائی دور میں انجام دیا تھا ہاری ساری زندگی اُن ہی اعمال و افکار کی تکرار
کا نام دہ جا تا ہے۔

پس اگریم مجبین ہی سے اچھی عادیس اپنے اندربیدا کرلیں تو بقیہ زندگی میں بھی ہم اُن ہی عادات کی طرف متوصر رہنگے اور اُن ہی کواپنا مقصد حیات بنا ئینگے اور اُن سے بہت بڑا فائدہ اُکھا ئینگے۔

اس بارہ میں ہماری مثال شینے والے کی ہے ہیں آج ہم وہ بُن رہے ہیں جو کل بینیگے باہس مصتور کی سی ہے جو ایسی زم بہیٹ پرتصو پرشنی کرتاہے جو بعد میں سخت نز ہوجائے بھراس کے بعد اگروہ اُس نصویر کی جانب نوجہ دیتاہے اور اُس کو خونصورت بنا آ ہے تو لینے بقار وجو د تک ہ مرد بھے والے کے لیے مسرت کا سامان پیدا کرتی رہتی ہے ۔ اورا گزاس کی طرف ہے باعتنا کی برتنا ہے اوراس لیے وہ داغدار ہوئے اور پیرانپی اُسٹی کل پرتفائم رہ کیا تو دہی تصویر دیکھنے والوں کے لیے نفرت وحقارت کا باعث ہوجا تی ہے۔

اس بلیے ہمارے لیے صنروری ہے کہ ہم جین ہی سے ایسی ابھی عاقبیں اپنے اندر بیدا کریں جوطویل زندگی میں ہم پر راحت وسوا دت کے بچول برسائیں اور لینے دور شاب میں پنے راس المال میں سب سے زیادہ ان ہی پاک عادتوں کا ذخیرہ جمعے کریں تاکہ اُس کے نفغ سے اپنی آئندہ زندگی میں ہم زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرسکیں۔

اوربقول پرونسیتر عادت ہی وہ جیزے جو کان کنوں کو انرھیری کا نوں ہیں'اور غوطہ خوروں کو برفیلے دریا وُں میں اور ملاحوں کو تندو تیز سوا وُں میں ،ادر کا شنکا روں کو کھیتو کی مجتا کی کے وقت گرمی وسردی کے جھیلنے میں سہولت اورآسانی پیدا کردیتی ہے۔

عادت ہی وہ چیزہے ہو ہر بیٹیہ ورکے لیے افکار،عقائم، رجحانات اور بات چیت ہیں ایک خاص طرز اور خاص ڈھنگ عطا کرتی ہے اور حیب وہ ان نفوش سے نفتش ہو کیتا ہے تو بھراسی کی بدولت وہ اپنے پیشہ سے مانوس ہوجا تا ہے اور دوسرے بیشہ کی طرب ننتقل ہونا اس کے لیے سخت دشوار مہوجا تاہے ۔

اور قوت عادت ہی وہ ستے ہے جو بوٹھوں کواس پرآ مادکرتی ہے کہ وہ حدیداکھتانا وآراء کو تبول نہ کریں، حالا نکہ وہ دیجھتے ہیں کہ بیسٹے نظریا ورتقربے تیزی سے اپنا کام کرہے ہیں اور اپنا اٹر ونفوذ قالم کرتے جارہے ہیں۔ بیراس لیے کہ پڑانے آ دمی خاص تسم کی آراء سم مانوس ہو چکے ہونے ہیں اوراسی پڑھرکے بڑے حصد میں گامزن رہتے ہیں، بیماں تک کہ اب اُن کواس کے خلاف کوئی بات اچھی معلوم ہنیں ہوتی۔ گرجو انوں اور اور کوں کا حال اس کے بالکل بکس ہوتا ہے۔ چونکہ وہ انھی تاکسی کھی رك سے متأثرہ مانوس منبیں ہوتے لہذا ہرائس بان كو ماننے كى استندا دائن میں موجود ہوتى ہوجود ہوتى ہوجود ہوتى ہوجود

اس کی مثال شہور طبیب ہار نی (۸۱ ما ۱۵ اے ۱۹۵۱) کا واقعہ ہے کہ سب سے بہار اس نے انسان میں دوران خون کا اکتفاف کیا۔ اُس نے اس کا دعویٰ کیا اوراس کی صحت پر دلائل قائم کیے ہمکن اطبار عصر نے چالیس سال تک اس کی رائے کو نہ ما نا۔ اس لیے کہ اُن کی فکر اس کی عادی ہو چی تھی کہ خون میں دوران بنیں ہے۔ گرفوجوانوں اور نظریت اُن کی فکر ما نوس نہ ہوئی تھی، اس کے قول پر لبریک و مرحبا کہا اورائس کو شرف ع ہی میں تبول کرلیا۔

اور رہی قوتِ عادت اس بان کی علت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، بوڑھی عورتبیں پُرانے ڈھکوسلوں ہی کو لینے کاموں ہیں دلیلِ راہ بناتی ہیں حالانکہ اُن کے باطل ہونے کے دلائل روزِ روشن کی طرح ظاہر ہو جبکے ہوتے ہیں۔

روسوكاقول ہے:-

"انسان غلام بدا بوتاب اورغلام می مزناسے میں دن پیدا ہوتاہے اُس بیرخمار داور عنی پیری جاتی ہے، اور حس دن مزناہے اُس پکفن کبیٹا جا آہے"

روسواس خاص طرزا دامیں عادن کی قوت کو بیان کرناچا ہتا ہے اور بیظا ہر کرنا چاہتا ہے کہ انسان اس قون کامطیع ہے ۔ اور اس طرح وہ عا دان کے اختیار کرنے برآماد ہ کرتاہے ۔

سے توبیہ ہے کہ ہرایک عادت اس قابل نسیں کہ اُس کے اختیار کرنے پرانسان کو

آماده کیاجائے۔اس لیے کر دنباکی مبتر سے برتر کوجب ہے وقع استعمال کیا جائے تو وہ منزو فادكامنبع بن جاتى ہے مثلاً محكم وصنبوط ضيال كولے ليجيے يظم وفن بشور،اورادب كامنبع ہے نیکن کھی ہی جرائم، اور مراق کا شبع بھی بن جاتی ہے۔ اسی طرح عادت کا حال ہے کہ وہ انسان کوکھبی اپنامطیع و فرما نبردار بناتی ہے یگر جؤنکہ بری ہوتی ہے اس لیے اس کی مرجنی کا سرشہد بن جانی ہے جیے کہ بھنگ اور دیگر نشداً ور جیزوں کا استعمال ۔ اوراگرانھی ہوتی ہوتی تو ہی سعا دیکا منبع بن جاتی ہے۔ جیسے پاکنرگی، اوقا کی حفاظت، قول کی سچائی ۔ خدائے تعالیٰ کی فرما نبرداری وغیرہ ۔ لهذا يه فلط طريقيب كمهم مرعادت يرغلبه عاصل كرف كي سعى كرسي حبيباكه روسو كةول سے ظاہر سوناہے -ببرحال وه انسان کس قدرنا کام و نامراد ب جوصفت عادت سے محروم ہے۔اس یے کہ وہ اپنے چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی متر دد ہی رہنا ہے۔ رات کوسونے کے لیے، صبح کواُ تھنے کے لیے ، کھانے اور بینے کے لیے ، ملکہ ہر حمد کے لیے جو کھا آب ، اور سرگھونٹ کے لیے جبیتاہے مترد دہی رہناہے ، اوراس تر د داور نجت عزم وارا دہ نرمونے کی وجہسے اس کی عمر کا نصف حقیرے زیادہ بوہنی برباد حیلاجا ناہے۔ عا د ت میں ایسا او فات انسان تری عاد توں کی وجہ سے صیبنوں میں پڑجا تاہے اور چاہتا ہج **شب رہلی ک**رکسی طرح وہ ان عاد تو ں سے نجان یا جائے اور اس کی یہ عاد تبب مدل جائیں المذايمفيد بات كريم يرجان كس كراس كے حاصل كرنے كاطرافية كيا ہے -ہارایہ جولینا کہ عادت کی خلیق کس طرح ہوتی ہے۔اس بات کے لیے بھی معین مدد گا ہوتا ہے کہ ہم اس عادت سے کس طرح نجات حاصل کریں ۔اس لیے کہ اس سے نجا ہے اصل

کنے کے لیے صروری ہے کہم اُس کے خلاف علی کریں جو استحلیت کا باعث ہے۔ ہم پہلے بتا آئے ہیں کتخلیتِ عادت کے لیے صروری ہے کہ پہلے ایک شے کی خا رجان یا یاجائے اور وہ رجحان اُس عمل کو قبول بھی کرلے ،اور پھر رجحان اور قبول رجا بار باربوری طرح ابناعمل بھی کرتے رہیں۔

تواب اس سے نجات کے لیے بر ہونا چا ہے کہ ہم عمل کی جانب پیدا شدہ رجا گا مقابلہ کریں اور حب بھی ہارا میلان اُس طرف ہونے لگے تو ہرگزیم اس کو قبول نگریں ایسی عالمت ہیں ہم اس قابل ہو سکینگے کہ اس عادت کو رہے مار دیں ، حبیبا کہ ہم یں ایسی عادت کو زندہ دکھ سکتے ہیں۔ لنا یہ قدرت ہے کہ ہم رجان اور قبول رجان کے ذریعہ اس عادت کو زندہ دکھ سکتے ہیں۔ لنا صروری ہواکہ ٹری عاد توں کے بدلنے کے لیے ہم سطور کہ ذیل قواعد کا کھا فارکھیں۔

(بیلاقاعد) لینے اندراییا قری ادادہ پیاکریس تردوکاادنی ساشائبھی نہ ہو اورلینے آپ کو ایسے مقامات ہیں رکھیں جواس قدیم عادت کے بالکل ہی نامنا سب ہو حس سے ہم نجات چا ہے ہیں۔ اور جو چیزیں اُس کے خلاف ہوں اُن سے ذیا دہ سے زیادہ لگاؤ پیدا کریں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جو اس عادتِ قدیمہ کے مناسبِ حال ہو اور حب ہم یدد کھ لیس کر اس کے مسلسل ترک کاا فلان اُس سے اور زیادہ دور کردیگا تو اجراس کا علان کردیں۔

مخقہ طور پرلوں جھوکہ ہا سے لیے صروری ہے کہ لینے جدیداِرادہ کو ہرائیں چیزے سے ایک کی جسے مادتِ قدیم کے قوی ہونے کا احتمال ہو، اس لیے کہ بی احتماط کا میا ہی کے بڑے اساب و دواعی میں سے ہے اور حب پورا ایک دن بھی اس طرح گذر جائے کہ عادتِ قدیم کا اعادہ نہوتو سمجھوکہ عادتِ جدیدنے قیام کرلیا اور اس میں صفیوطی پیدا ہونی عادتِ جدید نے قیام کرلیا اور اس میں صفیوطی پیدا ہونی

ىنىرقىغ بوگئى -

(دوسراقا عده) ہزئی عادت کے پیا ہوجانے براس کے مٹانے کے لیے اسی عبات نکرنی جائے۔ اسی عبات نکرنی جائے۔ اسی عبونو را اس کے دزیعراس کوفنا کر دیا جائے تا وقتیکہ تھا دے اندر ابسی استورا دنہ پیدا ہوجائے کہ تم اُس کواپنی جان ، اورا پنی ذندگئ سے جدا کر دینے پر پوری طرح قا در نہ ہوجاؤ۔ اس بیے کہ فوری طور پر مبرطرح اُس کی مخالفت کا جذبرانسان کو کا بیا بی سے بہت دور پھینک دیتا ہے۔ اورائس کی مثال ابسی ہوجاتی ہے، جبیا کہ کوئی شخص تیزی کے ساتھ گوتی دھا گا لیسی اسی عبورٹ کر جائے تو ایک دم دھا گے کے بیسے اتنی مقدار ہیں کھل جائینگ کہ اگر دس گنا ذیا دہ وقت صرف کرکے والے دو بارہ لیسیٹی کا ترب ہمیں یہ مقدار ہوری کو گا۔

اصل یہ ہے کو مجبوعہ عینی کے ہوشے خصوص طریق بڑکی ہیراہوتے دہنے کے لیے کسل
تربیت وشق کو بہت بڑا وضل ہے اور یہی اُس عل کرتے ہیں فِصنیلت اور نا اوت اور میلی اُس عل کرتے ہیں فِصنیلت اور نا اوت اور فیصنیلت کے معاوت کی تزبیت میں دومتصنا دمرتی اپناعل کرتے ہیں فِصنیلت اور نا اوت اور فیصنیلت کے درمیا
وقت تک عادت پر افزانداز نہیں ہوسکتی جب تک کہ ہرا س محرکہ ہیں جوان دونوں کے درمیا
واقع ہے فیصیلت، و نا درت پر غالب ر آجائے۔ اور اگرایک مرتبہ بھی الیبی حالت میں کہ ابھی
ر ذالت کی بنیاد کا اثر باقی مور دنا اور نفسیلت پر غالب آجائے تو وہ فیصنیلت کی ان نام بنیا ولی
کو منہدم کردیتی ہے جو و نا اون پر فیصنیلت کے بار ہا غالب آنے کی وجہ سے کہ وہ ان دونوں فوتوں
موسید میں نظریکے کے صفیت فیصنیلت ہر موقعہ پر د نا است پر غالب ہوتی رہے بہاں تک کے
کواس طرح بیش نظریکے کے صفیت فیصنیلت ہر موقعہ پر د نا است پر غالب ہوتی رہے بہاں تک کے
اس کی بنیا دمضبوط ہوجائے اور اُس کا اثر اس قدر قوی ہوجائے کہ کسی حال ہیں بھی رزالت

ابنااتْرىپدانەكرىكے اورىيەبات مبايەروى دىزم واحتياط كى روش ہى سے حاصل بوكتى ہم اوراس کے لیے عجلت و صلحہ بازی کسی حال میں بھی مفید نہیں ہوگئی۔ المي علم كاس بِإِنَّفَاق بِ كَرْبُرِي عادت حِيوالْفِ كابِمْرِين طِريقِه بيب كداقالُ س کو ترک کرے اوراُس کے ترک کی کلیف کو جھیلے اور بردا شت کرے اور کھیر مدت درا ز تک اُس مکلیف کی برداشت کالیے آب کوعادی بنائے۔اس کے بدی ترکلیف کا احساس کم ہوتا ما ئىگاادداس بْرى عادت سے نمانت كمجائيگى-نى اكرم صلى الله عليه ولم كاارشادِمبارك ب :-انمأ الصبي عندالص متالاولى سبردي بجومدمك شروع بي ميل فتياركيا جا سکین اس کے ساتھ بیشرط ہے کہ انسان کسی چزکے کرنے یا ذکرنے کاعزم اُسی <del>قیت</del> ے حبکہ اس کونفین ہو کہ یہ اس کے مقد وراورامکا ن بب ہے۔ اس بے کہ اگر کسی ایسی چیز کا عزم کرلیا جو اُس کی قدرت سے با ہرہے تو بلاشیا سکھ نا کاحی اور رسوانی کاشنه دیکیفنا پار سیجار اور بینا کاحی، عزم دارا ده کی کخردری کا باعث بوگی اور نتجه يرم و كاكه يوانسان آسان سه آسان كام كريف مي عاج نظراً نيگا-اليي صورت مين حبك انسان كسي في كالخت كرفي برقدرت مذر كفنا بوعلاج ئ شکل یہ ہے کہ آہتہ آہتہ اس کی جانب قدم اُٹھا نے مِثلًا اگر شراب بینے کا عادی ہے تواب اُس کے ترک کاعزم اپنی استطاعت کے مطابق اسطے ہونا چاہیے کہ پہلے مقورتی تھوٹری کمی کی جائے اورنفش کواس کا عادی بنایا جائے پھروقت آجائیگاکہ ایک روزاس سے فراب بالكل عيوط جائيكي ملكه وه أس ساورأس كي فل مك سے نفرت كرنے لكيكا-ئے اور جوآدمی رو زانہ لینے ارا دہ کے تبدیل کہ لینے کاخوگر ہواؤرکھبی اس کوعلی جامہ زمینا

اُس کی مثال اُستیض کی سی ہے جوکسی گڑھے یا خندق کو پھاندنے کا ادا دہ رکھتا ہوا وراُ سے لیے دورسے دوڑ تاہوا آئے اورجب قریب پنجے آو ارادہ برل دے۔ اور پھراز سرنواسی وهن میں لگ جائے اور وقت پر کھرارا دہ تبدیل کردے اور یوننی کرتا رہے توایسا آدمی نہ لود نيس كامياب بو كااور شهيي أس كو أس سي مين نصبيب بو كا-رجسراقا عده )جن چیز کاتم نے وقع کرایا ہے اُس کے نفا ذکے لیے پہلی ہی قرصت کو کام میلانا اور ہرایسے نفیاتی انفعال کوجواس کے لیے معین در دگار تا بت ہواس کے نیچے لگا دینا جا ہے۔ ا درخیقت صعوبت عزم وارا دہ کے کرنے میں بیٹی ہنیں آئی ملکہ امپر کے نفا ذواجرا رمیں بیں اورانان كمنابى داناليول اوهكتول كومحفوظ كرك ،اوراس كى غيتبركتنى عده ہوں وہ اپنے اخلاق کواُس قت کا مہتراور قوی ہنیں بنا سکتا جب ناکسایی فرصت کے ہر لمحہ کوجواس کو حاصل ہوکام میں نہ لائے اوراس وادی میں اُس سے زیا دہ تقیرانسا کج ٹی ہنیں جو تمنا و کا ہجوم لینے سینہ میں رکھتے ہوئے اپنی زنرگی کواحساسات وانفعالات میں تو مصروب رکھے مگراُن کے مفتصبات کے مطابق عمل کچھی نکرے ۔اس بیے کہ اگرا یک شخص کویدا صداس ہے یا اُس کا لفس اس تا ترکو قبول کر ناہے کہ تھیے فلاں نیک کام کرنا کیا نیکن احیاس کے مطابق عمل کچے پہنیں کرتا تو یقینًا اُس نے اخلاق میں سے ایک ہم یے ظیم الشا خَلَق قوتِ عزم و تنفيذ رك كولينا ندرس فناكرديا-رجويها قاعده) ابني قوتِ مقابله و مرافعت كومحفوظ ركهنا هاسيه اورليني الذرأس كي حيات کی حفاظت کرنی چاہیے اور بیاس طریق پر ہوکہ روزاند ایک چیوٹا ساکام محن فیس کے خلا کیا جائے، اوراُس کے کرنے میں بجزاس ایک جذبہ کے کسی دوسرے سب کا قطعاً وخل م

یہ اس لیے کہ اگرکسی وقت مصائب کا سامنا ہو جائے تو اُس کے مقابلہ کے لیے ہی طریقیع و مدیگار تنا بت ہونا ہے اوراس طرح ہا ری مثال اُستیمض کی سی بوجانی ہے جو لینے ظفر واور این پیخی کی جفاظت کے لیے ہرسال تھوڑی سی رقم خرج کردیا کتاہے۔ . فکراور | علمائے نغیبات اس اصول کوتسلیم کرھیکے ہیں کہسی چزمیں غور وفکر الم شبہ اس کے عاوت على كى مسابقت كا زمد دارى - كيونگداختيارى مل حبب بى وجود پذېر موسكى كاكەپپىلى اس كے منفنی فكر وغوركرنيا جائے . لهذا اگريم كسى جيزكى عادت النے پايم كى عادت كو فناكر ف كالاه ريكة بول نوبها سے ليصروري ہے كہم أس اساس ومنيا دكومين نظر كھير حس كاناه علم نفس کے قوانین میں بیقانون تم ہے کوفکر جب انسان کے دماغ برطاری ہوتی ب، اور دماغ اس کوقبول کرلیتا ہے ، اورع صئه درازتک اُس کولبیک کمننا دہناہے ، تباس بین فکریکا انٹر بڑی مدیک نفوذکر ما تا ہے ، اور تھروہ فکر "علی کی جانب رجوع ہوتی ہے ماس کیے نکرجب بہبلی مرتبہ دیلغ پرطاری ہوتی ہے توا بک عمولی سانفتن اُس پریٹر صادیجی ہے ا ورجوں ج<sup>ی</sup> وه باربارسائے آنی ہے اُس کا از بڑھنا جاناہے اور د ماغ پراُس کا ورود آسان ہوجاناہے اور الخركاريقينًا وعمل برمنتج بوتى باوراس طرح بوت رسف سيري على عادت بن جالب-ادرکیجی ایسا ہوتا ہے کہ دماغ میں اول فَلَر کا کوئی اٹر منبس ہوتائیکن یا ریاراگراس کا ورود ہوتارہے تو پھردہاغ کووہ متا تزکرلیتی ہے اور دماغ اُس کی خوام ش کے مطابق کام کرنے لگتاہے آب م كوجاسي كهم على دندگى پراس قا نون كوشطبن كركے تھيں -ریک جوان صالح کو پہلی مرتبہ اُس کے مُرِے دوستوں نے دعوت دی کہ آؤسترار نوستی کاشغل کریں ہم مانتے ہیں کہ وہ اس کا جو اب بغیرفکر وغور کے فورا ہیں دیگا کہ "نہیے

اس کے بردفقا رکھے دنوں کے بعداُس کواس بات برآ مادہ کر لینگے اور ترغیب دینگے کہ ایھا پینی میں شرکی نہونا گریا تھ اُسٹے بیٹھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے اور طرح طرح کی تدبیراں سے اس کو اس کے لیے خوب کیٹ کا کینیگے آخر کا روزہ تھی اس محبث انجیفیں کے بعد بیسوجیگا کہ يراك توكيه برى نهيس ،حب بي نيين كاعزم كبي بهدئ بوك يون تومعمول نشدن وبرنا میں کیا حرج ہے۔ اور ایک عوصہ تاک وہ اس عمد کو نبعا نبرگا بھی کہ اُن کا ہم حلیس رہنے کے ہا دجہ دمنٹراب نہیں پُیکیا ، گرمسلسل اس طرزعمل سے اُس کی فوتِ مقابلہ کمزوریڑتی جاگی اوراً بهته آمهته تشراب کی حانب فکر کا قدم برهنا حائیگا او را یک روز وه دماغ کی گهرائیون کم بهنج جائيگي بهان مک که فوتِ مقالبهاس در حرکمزور پرٔ جائیگی که پیراگر مصاحبین ننراب کی بین کش کریں توائس کو منع کرنے کی قدرت ندرہی ، آورہیلی مرتبہ وہ بیسو ج کریی جائیگا کہ جب ع**ا بونگاچیو**ژ دذبگا، اورکھیر کہی سوچ سوچ کرمیتا رہیگا نتیجہ بہ کلیگا کرمٹراب پینے کا ایساعا دی ہو جائیگاکہ متعقبل قرب میں تعل نشرانی بن جائیگا لیکن اب لینے اس مل کی وجہ سے بدنا مربگا اورلوگوں کی نظروں سے گرجائیگا ، اوربسیت ہوجائیگا ، تو 'آس کاجی چاہیگا کہ اپنی ہیلی حالت یرواپس اجائے گراب اُس کاارا دہ اُس کے سائٹر خبانت کر بگا۔ اوراب اُس کا یاز اَجا باجگہ اُس کا اثر ونفو ذنفس کی گرائیوں بک پہنچ حکا ہے، اُس تثریع نہ کرنے کے مقا بلہ ہیں دنٹوارنر بومائيگا ـ

لهذا د ماغ بین بُری فکر کا وجوداور د ماغ کا اُس کومرحبا کهنا گویا اُس مین شعله کا بھڑ کا نا ہے بیس اگر اُسے بھڑ کنے دیا گیا اور وقت پر نہ بجھا دیا گیا تواس کی آگ بڑھ کرسارے دماغ پر جھا جائیگی ، ادادہ بھار ہوجائیگا ، قوت مدافعت زائل ہوجائیگی ، اوعلی شربرروئے کا را جائیگا۔ اورا گرشرع ہی میں فکر کوموقع مذ دیا گیا ، اور دماغ میں اُس کو حگر مذدی گئی تو بھردہ اُس

بے شرسے محفوظ رہریگا۔ اور وہ شکوعمل کی جانب شہیں بڑھیگی ۔ پھیراس شعلہ کے مجھانے کے رك طريقةُ مباشرت، وه يدكه دياغ يرأس فكر كالترينة يوني دي اوراس كوكليةُ زائل رے ، اور جوامور اس کی طرف دعوت دینے دلے ہوں اُن پر تنطعًا دھبان نه دے ، اور چوٹر ہے اُس کی طرف اُس کرنے والی ہوں اُن سے زیرہے ذکرے -روسها طریقیہ یہ ہے کہ دماغ کوکسی البیی چیز میں شفول کردے جواس منظم کو ہالگل بھ<u>ا ا ت</u>ے اس ليے كمانسان كے ليے اس سے زيادہ نقصان ہیٹیانے والی كوئی بات تنبیں كہ وہ تبريم كی تسكر سے فارغ ہومیشر دمقولہ ہے کہ فالی حکمہ کوشیطان پنامسکن بنالبتاہے "پس اسی طح اگرانسانی داغ فكرس بالكل خالى بو توجيمروه لهوولعب بين شغول بوجا كب-اورسم نے شرابی کی جو مثال بیان کی ہے تام جرائم بیٹیہ لوگوں کی زندگی کوتم اسی بیر قباس كراو - وه قائل برو با بحور يا كونى اورمجرم - ا بك قصدًا قال كريف والاأسى وقت قتل يرآماده ہوتا ہے حب سیلے اُس کے متعلق فکر وغور کو دماغ میں لاتا ، اور پھراُس کوستقل حکمہ د نتاہیے ، تب أس كانفس أس يرفدرت عاصل كرلبتا ب اوروهم أن مل كركذر اب-نونس كيروس في اپني كتاب التربية الاستقلاليديس ايك قصفة ل كياب كه " ایک عورت جس کے نشرہ سے شمت و حیا ٹیکتی تھی ایک دوکان پر پنجی اور سب بیند چند چیزوں کو خربدا اورجیب میں سے مباک کا ایک جیک کالاج یندر گنی کا تھا گردو کا ندار نے د کیما تو وه ردی نقا، عورت نے پر مُناتو گھبراگئی اور پھر دو سرا نکال کر دیا تو وہ بھی بیلے کی طرح ردی تھا اب دوكا نداركو كه شك بوا اوراس فعورت كوكانسينب عوالدكرديا -تفتيتن كے بوبرعلوم ہموا كہ عورت درختفین ايك امانت دارخا دمہے اُس كے الك

ك التهكيس الفاقا دوردي هيك آكئے تھے اُس نے اُنہيں جاك كيے بغير كھرس خال ديا یہ خادمہ اُس کمرہ میں صفائی کے لیے آنی جاتی تھی۔ ہیلی مرتبحب اُس کی نظراُن پر بڑی نواس نے اُن کی طرفت کو ٹی توجہنیں دی ہمکین روزانہ ان کواسی حالت میں دیکھتے رہنے ،اور ذہن میں اُن کا نقتہ فا کم ہوتے رہنے نے اُس کو ترغیب دی کہ وہ اُن کو اٹھالے بھر بھی اُس نے اس مرتبہ اُن کو قطعًا نہ چُپوا گرکھے دنوں کے بہراُن کواٹھا یا، اُلط بلیط کرد کھیا،اور کھراس طرح كركوياً س كى انتكليون مي آك جل على ب فورًا لا تقسيم أن كومينك إلى مراتب تام ته فكر" أس كى رغبب كومع كاتى رسى اورا يك دن غالب ٱڭئى نېتچېر په نكلاكهُ ان كومُراسى لپا-تواس سکینه کواس جرمیرمین فتلاکرنے والی ہی بات تھی کہ اُس نے فکر کو د ماغ پرطاری ہونے کاموقعہ دیا اور روزانہ اُس کے اٹرکویا نُدار بنایا اور حلاجھانے کی سعی کی بجائے اُس ک لو بحراکنے دیا۔ بسذا عزوری ہے کہ ہم اُس کی نگردا شت کریں اورکھبی ذہن و د ماغ میں استضم فی فکر کو حکمہ نہ دس تاکہ بھیروہ عادت مذہن حا ہے۔ عادت کی اب ہماری بمجیریں براٹھی طرح آگیاکہ انسان زمین میں ایک علیتی بھرتی عادتوں المميت كعموعه كانام ب اورأس كى قدر قبيت كاندانه اكثراس كى أل عادتول ای کے دریسے ہوتا ہے۔ بس ایک انسان کی شخصیت کی اہمیت اس کے لباس ،لطا فت، کلام ورفتار میں تغیر ننی ونرمی ، کھانے پینے کے طریقے ،جبمانی صرورہا ت کے سلسامیں روزا نہ ورزش و غسل کی جانب توج، اور تیزی قل کے لیے تہذیب ونز سبت کی جانب خیال انہی چیزد سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور زنرگی میں اس کی شخصیت کی تقویم اوراُس کی کامرانی کے درجات کی تعیین ان ہی عادات کی وجہسے آنتکارا ہوکتی ہے یاکمہ بوں کہیے کرانسان کا نبک یا بر سونا امین یافائن ہونا، بہا در با نامرد ہونا عادت ہی کی بدولت ہوتا ہے۔ بلکماس کا تذکرت بامر لعین ہونا (جوزندگی کے بڑے مراصل میں سے ہے) یہ میں اسی عادت کے طفیل ہج ۔

یواس لیے کہ بہت سے امراص کو نظافت، کھانے میں اعتدال ، دندگی میں فلم وتر
وغیرہ کی عادت کے ذریعیہ اسی طرح ختم کیا جاسکتا ہے جب طح بہت سے امراض میں مبلا ہوجانا
ان امور کے فنا لفت "عادت" قائم کر لینے سے ہواکرتا ہے ۔

کسی کامقولہ ہے" جو بیار تہوا وہ تجرم ہوا" یہ اس لیے کہ وہ لینے مرض کی وجہ سے پی اورا پنے ماحول کی بزختی بیں اصافہ کرتا ہے ، تاہم بیہ تقولہ علی الاطلاق درست ہنبیں ہے کیونکہ بعض امراص ایسے بھبی بیس جوادنیا ن کو مصیب سیسی ڈال دینتے ہیں مگرانسان ہیں کی د فاع اور اُن کو دورکرنے کی قوت نہیں ہوتی

اورانسوس کی بات یہ ہے کہم اپزانبدائی زائی رجس میں عادات کی تکوین ہوتی ہے)
اس قابل بنہیں ہوتے کہم فکر شیخے تک بہنچ سکیں ، اور نہ ہارے اندر وہ قونتِ تمیز ہوتی ہے جب
سے ہم اشیاء کے اندر شیخے امتیار کر سکیں ، اور اُن ہیں سے بہتر کوچیا نظیس ، تاکہم اُس کے عادی
ہوں اور حب ہم اُس محرکو پہنچتے ہیں اور اپنے عیوب کو دیکھتے ہیں ، اور ہم اپنی تبری عاد تو ل برظر
ڈوالتے ہیں تو بھراُن کی گرفت مضبوط ہو چکی ہوتی ہے اور اُن کی جڑم جانے کی وجہ سے اُن کا
چھوڑ نا ہا رے لیے سخت وشواد ہوجا المہے ۔ اگر چہنا ممکن بنیں ہوتا اگر شکلات سے فالی بھی
نہیں ہوتا۔

سگریٹ پینے یاسٹراب پینے کی مثال ہی کولے لیجیے،ان ہیں سے کوئی چیز بھی مؤوب دمحبوب نہیں ہے ، ملکنفس اپنی فطرت میں ان سے نفرت کر تاہے کیونکہ دونوں کا ذا کقہ بھی خوا ، ادردونوں میں نفضان تھی موجود لیکن بیردونوں چیزیں ایام شاب و کم عقلی کے دور میں انسان سامنے آقی ہیں اور تب وہ اپنے ماحول برنظر ڈالناہے تو دھوئیں اُڑلنے والوں اور منٹراب پینے والوں کو با باہے ، تو اُس کی محبت اس کو بھی اُن کی تقلید پر آیا دہ کر دبتی ہے اور اُس کو پیمان ہو جا باہے کہ اگر وہ بھی ان کی طرع عل کر مگا تو ان کی نگا ہوں میں اُس کی قدر دمنزلت بڑھ جائیگی ۔ اور سیمجھ کر ان میں مبتلا ہو جا تا ہے ۔

اوراگرده منترفیع میں عادی نربهوگیا ہوتا ،ا در پھرحب عقل نشور منا با نی اور فوت فیصلہ مصنبوط ہوجانی توسٹ ذو نا درہی ایسا ہوتا کہ دہ ان ونوں کا عادی بن سکتا ۔

اوراس سے اس کابھی اندازہ ہوتا ہے کہانسان کو اگرصالح مرتی رمل جائے تو بیکس قرار عظیم الثان نغمت ،اور مفید دولت ہے ۔ادر اگر کسی ذلیل طبینت مربی کے انھنیں بیڑ ہے ہے توکس قدر سخت نقصان اور خیارہ کی بات ہے۔

## ورانت اورماعول

قدیم شہورعقیدہ یہ تھاکہ سب انسان، اپنی استعدادا در طبعیت ہیں کیساں پیدا ہوتے
ہیں، اور لبد میں تر مبت" اُن کے درمیان اختلاف پیدا کرتی ہے لیکن علم جدید کہ مناہے کہ
کوئی ڈرخض عالمی وجود ہیں جہم عفل، اور خلن سے اعتبار سے مساوی بیدا ہنیں ہوتے اور شخاص ہیں
بیافتلات کھی بہت ہی ہلکا ہوتا ہے اور قریب قریب مثنا بہ وحائل کے ہوجانا ہے اور کھی اس
قدر زیادہ ہوتا ہے کہ متفیا دو متبائن کے درج تک پہنچ جاتا ہے جتی کہ یا فتالات جڑواں بجیل
کے درمیان تھی موجود ہوتا ہے اور اس اختلات کا مبنی اوّل وراثنت ہے اور بھر احول ۔
وراثنت فطری تو انین میں سے ایک قانون یہ ہے کہ فرع دشاخی اصل دجڑی کے مشابہ
وراثنت ہوتی ہے، اور اصل سے اسی جیسا تمرہ و تیجہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم بجی ں
کیل ہے؟

و دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آبا و احدا د کے متابہ ہوتے ہیں - اوراگر جیاصول کا *پرکشن*نہ کتنا ہی جید بومان عرص أن كي من كي من الص فرزع بن منرور يك ماتين اولا خصوصبات كا صول ہے فروع کی طرمنے نمقتل ہونا" اسی کا ٹام ُورا نٹنٹ ہے۔ قالون ورا نثن کا نبومنے اجالی طور ہراُن قوانین صحیح و ثابت ہیں سے ہے جن کاانکار ناحمکن ،اورجن پرشک کرنے کی کوئی فیالٹے نئیں ہے۔ اگرچہاس مو فع پرعلما ہے درمیان سخن اختلاف ہے کمکن چیزوں میں ا جلتی ہے، اورکن ہیں منبی حلیتی اورکس قدر ورانٹ کا انٹر بہو ناہے اورکس قدر بہنیں ہوتا۔ اور اگرچ اس میں بھی شاک نہیں کہ تعبن قوانینِ وارنشت ابھی تک اس قدر یوشیدہ ہیں کہ علم تاحال أن كااكتفات منبين كرسكا-الم اب اس نظريه كففيل م أن الواع واقسام ك تذكره س كرنا چاست بي حبن س ولانت كالسلماري بوتاب-انساتی خصائص ان ان برمگراینے اصول سے صفاتِ منشرکہ کا وار ن بتاہے جیشنگر میں ورانٹ | حواس ہنٹور ، رجمانات اعتقال ارادہ۔اور بیصفات اُس ہیں نسلاً بعد نسل وجو دیذ بر موننے رہتے ہیں او راہنی خصائص کی بردلت جو اُس کو ورا تثت میں ملتی م انسان أن تمام المورس غالب آجاتا ہے جن بیں حیوان عاجز درماندہ رہجاتے ہیں۔ قوی خصوصیات مرایک قوم کے خصائل دعا دات کے پیچیے کی خصوصیات اسی ہوتی ہی ج<sub>و</sub>ان کوسلف سے خلف ماک درا تٹٹ ہیں ملنی ہیں۔اور بہی خصوصبیات مختلف اقوام کے رمیان وجانتیاز بناکرتی ہیں۔ اور پرانتیا زات صوف رنگ وروس ہی کے اندومحدود ہنیں ملکہ اُن کی صفات عقلبہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اجناسِ بشری کے امتیا ذات کے المرت نے اس کی تصریح کی ہے۔

دیکھیے سٹی مبغل، لاطینی اقوام وغیرہ مبلعض تو وہ صفات یا کی جاتی ہیں جو دنیا کے تمام انسا نون برمننترک ہیں اوران سے بالا ترکھے وہ خصوصیات ہیں جن کی وجہسے بیسب آبس میں ممتاز ہیں اور مختلف ناموں سے بیکا رہے جانے ہیں ۔ چنا نجیر حب تم کسی انسان یطتے ہوئ دکھتے ہوتو تجربہ سے پیچان لیتے ہو کہ بی<sup>مشرق</sup>ی ہے <mark>ماغرتی</mark> ، انگرزہے یا <del>فرنج</del>اسی طرح اگر بات جیت کرتے ہو تو فورًا بیجان لیتے ہو کہ بلا شبہ ہرفتے میں صُرا صُرا متیا زی صفاتِ عقلی فطقی سوجود ہیں ۔ ہی خصوصی صفات اس کا مذازہ و تخبینہ تباتی ہیں کہسی قدم میں ترقی ، اورزندگی کی کا مرانی کی کس قدر صلاحیت یا ٹی جاتی ہے۔ والدين كي ابراكيب بحيلينے والدين كى صفات كاور ثه يا ماہے مگران صفات سے دہ صفا موصیات مرادنسیں ہیںجو والدین نے اپنی زندگی میں خودا ختیاری طور پر پیدا کر لی ہیں بلکہ ہاری مُرادفطری طبعی خصالص *سے ہے*۔ يس مم لين آباء وا جداد كے طبار کع " تفق مات " اسى طرح حصد ياتے ہي جب طرح اپنى شكل وقامت مين بم كوان سے ور ته طناہے ۔اسى ليے بيقوليشهورہ كه. " اگر تندرست و فر به بحیر حیا مهتاہے تو تندرست و قوی والدبن کا انتخاب کر'۔ اورامک شاعرلینے ارائے کی تعربیت سی کہتاہے۔ " بیں ٌاس ہمب کم خوابی اور سرگراں نرمونے کی صفت پا ماہوں اور پرمیرے سرکا افزیج اس لیے عام حالات میں کوئی ذکی یا غنبی لڑ کا اتفا تی طور پران صفات کا مالک ہنہیں بنجانا ، ملکهاس کے مجموعیصبی کے ساتھ اُن صفات کا جو کہ اُس کولینے اسلان سے درا شت میں ملے ہیں۔ بست بڑا علاقہ ہے۔ اور ہاری بیشرطبا نع درحققت ہائے۔ اسلات کی طبیعتوں ہی كى صدائے بازگشت ہيں۔ اور يہ دعوى معقول منيں ہے كدار كالبينے والد بين كى تام صفات كا

تمام وکمال وارن ہوتاہے۔اس کیے کہمبی ماں اِپ کے اوصا منطبعی میں بحنت اختلاف مہما ہے۔ اب شلاً ۔،اورب وقوت ہے، گرماں بہا در،اوعقلمندہے توکس طرح اولا دمیردہ نول ك اوصات كاتام وكمال اختاع بوسكام،

ىكن كو ئى علم يىنىس بتاسكتا كرىج پسركوورا ننت بى دالدىن سى جومتصنا دصفات المين أن كے إلى امتزاج سے أس كوس سے س قد وصف الله -

اور با وجو راس کے کہ بچیکو لینے آباء وا حدادسے اُن کی صفات وراثت میں ملتی ہیں ، لیے کے لین شخصی امتیاز و تحفظ کے لیے کھا ایسی فصر صبات بھی ہوتی ہیں جن میں اس کے آبارہ جدا د کی نشرکت بهنیں مہونی اوراُن ہی کی برولت وہ غیروں سے سکل صحت، رنگ،رجانا ک طبی،عقلیت،اوراحنلاق مین ممازنطبرآنام،اورکیم "نسل" برنسردکی اینی شخصی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد میں اسی طرح ان خصوصی صفات کو بطور وراثت جھورتی ہے۔

ادرىسا اوقات يروراننت اس طرح ظاہر ہوتی ہے كه والدین ہیں جوصفات خصوصی کیے جاتے ہیں وہ اولا د میں نظر نہیں آنے لیکن بعد میں **یو تو**ں اور پوتوں کی اولا دہیں اُن کا خلو<sup>ر</sup>

دوسری طرح اپول سجهو که شروع نشل میں ہوخصوصی اوصا ن پائے جاتے ہم کمجی اليابة الم كربت يي كناون بان كالهور بوتاب مثلًا ابك نا بنيا كم چندار كيان پیدا ہوتی ہیں گروہ سب مبنیا ہیں اور نامینائی کا کوئی عمولی انٹر بھی اُن میں نہیں پایا جا مالیکن اُن کے اطب پیدا ہوئے توان میں سے معین ابنیا پیدا ہوتے ہیں۔ یا ایک تندرست اِن

کے قوی و تندرست بچہ بپدا ہونا ہے گراطکین ہی ہیں دیسے مرض ہیں مبتلا ہو کر مرحا آلہے جُواسی

آبار واجلا دمیں سے سی اوپرس میں بیش آبار تھا۔

جب اِن امورہیں بیبلسائم کوصا ن نظرآ تاہے نوان ہی برِاموعِقلی اُورُطی کے تواث کو قیاس کرلو لیکن یہ خوبسمجھ لو کہ نظریۂ وراثت کی محت پر جزم بھین کے با دھو دائھی تک اس سلسلہ کے بہت سے قوانین پردۂ رازمیں ہیں اور علم اُن کے اکتشافات کی جد وجہدمین صرف

يهجولين بحي صروري ب كداس ورا تت بي بم ليني آبار واحداد سينشوه فا يالي بولي

طبائع، اور نخبة الكات كوننس بات - المكان صفات كى استعداد اوراً ن كے جراثيم مم ميں موجود بائے جاتے ہیں - اس ليے تم نے مذ و مجھا ہوگا كہ سخبان كے صلب سے كوئى فضيع، حجاج

پسے بوٹ ہیں۔ کوئی ہلاکو اور نبولین سے کوئی حنگی بہا ورپیدا ہوا ہو لیکین ان کی اولا دمیں اِن صفات کی استعدام

یں ہو معبد اور میں استعداد ہے جس کی نشوو نا ماحول کے در بعیر ہوتی ہے اور اُس میں ترقی ہو

رہی ہے اور میں جودتِ طبع کی علت ہے۔ اور میں ابیا بھی ہوتا ہے کہ یہ بوٹندہ قوی اور استعدا دات تا خیرسے ظاہر موتی ہیں اور

برسوں کے بعدسا سے آتی ہیں۔اس کی وجہ ماحو آمیں نشوونما کی عدم صلاحیت یا استق مم کے مصرف کے بعد سامنے آتی السریمی موال بعض اوراض جسانیہ کاسے پینٹاا گئی ورمنی کا

کے دوسرے موانع کامبیش آجا ناہے بہی حال تعض امراضِ حبما بنیہ کاہے ینٹلاً گذرہ دہنی کا مرض تو لڑکے کوورا شت میں ہندیں ملتا نسکین وہ اس مرض میں مبتلا موجانے کی استورا داسپنے

برن و را شت بین با ناہے۔ بس اگراس استعداد کو آحول "سے اس طرح مدد ملے کومرض

له قال رسول الله صلى الله على في الناس معادن كمعادن النهب والفضّة خباد كعيف المحالية على رسول الرم على الشرطيم والفضّة خباد كعيف المحالف المعالم المراس المحالف المراس المحالف المراس المحالف المراس المحالف المراس المحالف ا

وجود نیر بر بونے کے امکانات بیدا ہوجائیں تو وہ مرض میں مبلا ہوجانا ہے وریز نہیں۔ اور بی حال امراص خُلقی کا جوبینی بجہ لینے باب سے عزور، ذلت ، اور شراب کی طون رجحان، وراثت میں منہ بر پایا بلکہ ان امور کی استعداد گس کو وراثت میں ملتی ہے ، اور بھراس استعداد کی اوجو دیڈیری ماحول برموقوت رہتی ہے۔

اوران ی استغدادات وجرانیم کے اعتبار سے انسانوں میں وراث کی مقدار اور

اس کے بیکن بعض انسان عسبی المزاج بہتے ہیں ، ان کے اعصاب برتا تر بہت جلد مہوتاہے اوران کے اعصاب برتا تر بہت جلد مہوتاہے اوران کی اعصاب برحارفتے پالیتاہے اوران ہیں توت مقاومت بہت کم ہوتی ہے، اور بیعادت اکتر عقیل فویم ، ذکی ، متلون مزاج ، اور تیز طبع انسا نوں کی ہوتی ہے اوران سے عجیب عجیب حرکات صادر ہوتی رہتی ہیں اور کی میلون مزاج ، اور تیز طبع انسان دور نج اور سیاست ہیں ناروں در نج المار سیاست ہیں کہ اپنے ماروں کو آن میں متاثر کولیں اوراس پر حیا حاب کی رجی ہوتی ہے ، اور بعض اوقات جنون کی موستے ، اور بعض اوقات جنون کی ہوتے ، اور بعض اوقات جنون کی موستے ، اور بعض اوقات جنون کی

شکل اختیار کرلبتی ہے۔ اور سرطرے ہم وراثت کے متعلق کہ چکے ہیں کہ یہ فقط استعدا دیے درجہ بس ہوتی ہے اسی طرح مزاج عصبی کا حال ہے تعنی اولا داسپنے آباروا جدا دسے مزاج عصبی کا مرص دراثت ہیں (لقبیہ مجمع فیم ۵۲)

میں اخلاف ہوتاہے۔

مثلًا ( لى ميں حُتِ ذات ما مُدرج اور خوت بنتاليس درج اوغضب بيني مُدرج بإيا جا آئ اور دنب ، ميں حُتِ ذات اتنى درج اور خوت مبيس درج اوغضب بيني مُدرج بإياجا ما ہم اور مقدار ورا شت كے اعتبار سے صفات عبل طرح (ك ) ميں بإئى جائى ہميں دب ميں اسكے پئرس يائى جاتى ہيں۔

اور مقداریا نی جا کی می میں ایک ملکی اس قدر زیا دہ مقداریا کی جاتی ہے کہ

مقراط ہی برغور تیجیج کہ اُس میں شُرِج بتجو ئے معلومات و بحبث اُس قدر نشو و نما پائے ہے۔ بہتے تھی، اور اس قدر زیا دہ تھی کہ دوسرے داکا بن سے اُمجھ نے کی اس میں کوئی گنجا کُس ہی

المناس المقى وعلى بزاالعباس

اکسی صفات علما بین اس بات پرقریب قریب اتفاق کے باوجود کر مبنیا دی صفاحیم نی انسان میں کسی صفات انوں نے علما بین اس بات پرقریب قریب اتفاق کے باوجود کر مبنیا دی صفات انوں نے علمی بیا کی جاتی ہیں جن کی مبنا پرا بک ہی قوم کے ختلف افراد میں اختلاف نظراً تاہے اُن کوانسا خود حاصل کرتا ہے اور وہ اس کو وراثت میں منتیں ملتیں۔

ر بقیہ حاشیصند ۵۱ ہنتیں باتی بکہ صرف اس سرص کے قبول کی استعداداً ن ہیں موجو د ہوتی ہے اور بھرم ص کا وجو د و عدم وجود ماحول کی اعانت بر موقوف رہتا ہے ۔

اسی وجہے تم دکھیو کے کرعصبی المزاج والدین کی اولا دا ورسل میں مختلف قسم سے افراد پیدا ہوتے ہیں ایک امرفِن ہے نو دوسرا کے و نوف و ملید، تمیسرانغز گوشاع ہے توج تھا دائم المحرشرانی، اور پانچواں بہترین واعظِ قوم یرسب قرت انفعال کی تیزی کے اعتبارے ایک پلسلہ کی کڑھایں ہیں اور پر وراثت اور ماحول کی مقدار کے کیا ظرسے مفیدا ورمضر بنتے ، اورمختلف الاحال نابت ہوتے ہیں۔

اس ساه بي عنما د كي ا يك جماعت كاجن ميں فوارون ، مارك ، مېرىرىطى اينسرشاط ميل يرخيال ہے كدا كيت عبّن حداكسبى اوصا ف مين هي ورانت كو دخل ہے - اس ليه ايك شخفر الركسي ابني حركت سيكسي مصيبت منب منبلا بوگيا تو بوسكتاب كراس كالطاكامي اس مين بنلا ہو۔ اسی طرح اگر دونیجے بنیا دی صفات ہیں مسا دی ہوں تب بھی بیرہو تاہے کہ اُسٹیفس کا بحِيْسِ نے علم واخلاق میں کمال ہیداکبا ہوائس جبیا عالم وصاحبِ اخلاق ہوجائے، اور جَیْف اناعال صنہ کے اکتباب سے گروم ہے اُس کا بچیم جموم سہے۔ مُرعلاء كى دوسرى جاعت نے اس سے قطعًا انكاركيا ہے اوران كاخيال ہے ك يشخص اگراني زندگي مين کيخصوصبات وصفات کسب واکتناب سے حاصل کرما ہے۔ س کی اولا دمیں وہ صفات درا نیر تنہیں طبیعیں۔ شلًا وہ امراض ومصائب جوانیا ن پر س کے کسبی حرکانت طاری ہوتے ہیں وراثنت سے جُداہیں ۔سواگر کستی خص کی کلائی اُو<sup>ط</sup> ئى بويا آنكەبىن جاتى رىپى بون تواس كى اولادان عبوب دنقائفس سے فطعاً پاکسپىيىلا ہوتی اور محفوظ رہتی ہے۔ یریھی واضح رہے کہ تنہا وراثت ہے کہ لیق ونکوین انسا نبیت کے لیے عامل نہیں ہے بلکے اسی کے ہیلوہیں ایک اور زبردست عامل ماعول بھی ہے جواس کے ساتھ ساتھ عل . اگرتا، اوراس ورانٹ کی اصلاح وا فسا دکرتا رہتاہے۔اس کی قضیل ذیل میں مذکورہے۔

" احول ان انبا، كوكها جا ما سي جو جا ندائيم كوكمفير بي مو ي بيون اوسيم كي نشو ونما ۔ اگریتے ہوں۔ مثلاً نبا تات کا ماحول مٹی ، اورجو ّ (خلا) ہے اورانسان کا ماحول مثهر، دریا، نهری ٔ تفلا، اور توم و ملت ہے۔ اس لیے کو انسان کی نشو و تمالان ہی کے دائرہ بیں ہوتی ہے ماور اس کی دفقہ بیں ہوتی ہے ماور اس کی دفقہ بیں ہوتی ہے ماور اس کی دفقہ بیں ہیں۔ ایک طبیعی را دی اور دوسری اجتماعی رر وحی) طبیعی ماحول کے متعلق افل طون کے زمانہ سے آج تک لکھنے والوں نے بہت ایک مقدمیں کی مشرح و نا تنبر کی بور تفضیل کی ہے اور ابن خلدوں نے اپنے مقدمیں بھی اس پر کافی لکھا ہے۔

دراصل جا ندارسم کا تنوا بلکه اُس کی حیات اُس ماحول پروقوت ہے جس میں اُس ماحول پروقوت ہے جس میں جسم اپنی زندگی اس طرح گذا د تاہی کہ اگر وہ اس کے سلیے سا زگار ند ہوتو کھرور موجائے یا نیا ہو جہ کہ اُر وہ اس کے سلیے سا زگار ند ہوتو کھرور موجائے یا نیا ہو جائے۔ لہذا ہو ا، روشنی ،خلا ، کا نبس ، تقمری زمینیں ، اور زمینوں میں دریا، منرس ،گودیا اور زندگی کی دیگر صروریات کا بہنے والوں کی صحت اور اُن کی عقلی فُلقتی حالت پرا تر این از ہوتی ہیں۔ ہے اور پر سب چیزس اُ ن پرا تر اندا زہوتی ہیں۔

ہ میں اگر جا ندائی ہے ہیں۔ اس کا ماحول اُس کے مناسب صروریات کا مرد مواد است کا مرد مواد اس کے مناسب صروریات کا مرد مواد است نوجیم کا نشو و نا اور کہ جا تا ہے ، کبو مکہ حقیقہ جسم انی حیات ، صرف ہم اور اُس کے ماحول کے باہمی اشتراک ہی کا نام ہے اور بہی حال جیا متی قتلی کا ہے کہ عقل اور اُس کے ماحول کے درمیان اگر مناسب اشتراک ہے توحیا ہے فقلی کا وجود بھی ہے ور مذہ نہیں ۔اس کیے ماحول کے درمیان اگر مناسب اشتراک ہے توحیا ہے فقلی کا وجود بھی ہے ور مذہ نہیں ۔اس کیے کہ عقل کی بھا دوتر قی کا مدار اس برہے کہ وہ لینے ماحول پر عور دوفکر کے ساتھ نظر ڈولے اور اسپے جیارہا نب محبط ماحول سے استفادہ کرے۔

عبرما فرك ا بك معنف نے لكھاہے: -

"مورضین نے عمد قدیم سے بقلیموں اور تنام عفرا فیائی چیزوں کے تعلق کیا فی تفصیل سے لکھ دیاہے کہ جاعتوں اور قوموں کی ترقی میں ان کی نا ثیرات کا کس قد وظیم الشان دخل ہے۔ بونان میں پہاڈوں اور طویل طویل سا صلوں کی کٹرٹ آئی
میں سات بلند بہا ڈوں کا وجود ، گرین لینڈ ہیں سخت سروی اور ختم ہونے والی رات
افریقی میں سخت گرمی اور آفتا ہے کی جملس دینے والی شخاصیں ، اورا مرکمی میں زرخیز و
شاداب زمینیں ، ایسے موثرات ہیں جن کے متعلق کتابوں کے ابوا ب ان مباحث سو
ثیر ہیں کہ ان مقامات کے باشندوں بُر ماحول کی ان خصوصیات نے کیا اثر کیا، اور
ایسی خصوصیات کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں ؟

یں اگر اسیبیس کے ماحول کو نیو انگلینڈ کے باشدوں کے ماحول سے بدل دیا حلئے، یا برطانوی ماحول کو صبتی ماحول سے تبدیل کر دیا جائے تو تم خود مشاہرہ کروگے کہ اس تبدیلی ماحول سے اُن کے افلاق میں کس قدر طرانفیر بدیا ہوجائیگا۔

اور اگر ہم یکسی تو بیجا نہ ہوگا کہ انسان کی جائے ولا دن اور اُس کے وطن کا بھی اُس کی صفات کی تعیین و تحدید میں نی انجلہ وضل ہے، اور اُس کے دزیعیہ یہیا لُ بھی معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں کہ وہ عالم ہے یا جا ہل، کا ہل ہے یا جست، چشی سے یا مترن ''

ماحول سے اور اُن انباوستے جوان کا احاظر کیے ہوئے ہیں فدست لینے برکس درجہ قا در مبرب اُ قاکہ وہ اُن کو لینے لفنے اور فائدہ کی صور سن میں تبدیل کر کس ۔ اور تربیت کے مقاصد ہیں ہے۔ سب بڑا مقصد ہیں ہے کہ انسانوں کو اُن کی زندگی میں اس کے بیاء شار کر دیا ہائے۔ اجتماعی ماحول اِماح ل کی دوسرق ہم اجماعی (روحانی ہے نیا مرفظم اجماعی کا نام ہے جو انسان کی جماعتی زندگی کا احاظر کیے ہوئے ہے۔ مثل کرزمہ، قیام گاہ ، خذرمت ، حکومت شائے ونید، معتقدات ، افکار، عوف، رائے عامہ، شل اعلیٰ ، لغت، ادب ، غن ، علم ، اخلاق اوراسی قسم کی وہ تمام چزیں جو مدنیت و تمدن سے بیدا ہوتی ہیں۔

انسان حب مک غیر متدن ہوتا ہے اس فت تک اُس بِطبیعی رمادی ہا حل کااڑ غالب رہتا ہے۔ اور حب اُس کو متدن کی ہوالگنی ہے اور وہ اُس سے ہمرہ و رہوتا ہے تب اُس میں اجتماعی رروحانی ما حل کااڑ سرائیٹ کرنے لگنا ہے ، اور وہ آ ہستہ آ ہستہ اُس پر اپنا زبر دست نسلط جالبتا ہے اور اُس میں یہ فقرت ہوجاتی ہے کہ ماحول کی آسلی حال کے لیے کسی تھم کا تغیر کرسکے ، یا اُس پرتسلط جاسکے ۔ نیز اس سے سنا سبت پیرا کرنے کے لیفنس کو معتدل حالت پر لاسکے ۔

بیں اگردہ اُس قلیم کا با شدہ ہے جوسخت گرم فضا رکھتی ہے تو وہ اس سے محفوظ رہے کے لیے باریک اور سبید لباس اختیار کر بگا۔ اور لینے مکا نات کی تمبر ہیں ایسے خاص اسلوب کا لمحاظ رکھیگا جن سے فضا میں خنکی پیدا ہوسکے۔ اورا گراس کے شہر میں دریا پر قدر تی آلیس کے شہر میں دریا پر قدر تی آلیس کے شہر میں دریا پر قدر تی آلیس کے اورا گراس کے قوم منوعی گودی بنائبگا، اوراگراس کے ملک میں ذراعت کی قابلیت نہیں ہے تو وہ علم کے ذریعہ ایسے حالات پیدا اوراگراس کی صرورت کی سی چنر میں کے گریگا کہ زمینوں میں زراعت کی صلاحیت پیدا ہوجا ہے ، اوراگراس کی صرورت کی سی چنر میں کا کہ بیٹوں میں زراعت کی صلاحیت پیدا ہوجا ہے ، اوراگراس کی صرورت کی کسی چنر میں

طبعی فؤٹ کھزورہے با بالکل اپربیہ تو وہ روسری ما دی فؤٹ مٹلاً بھات انجی کے وزایہ اس الم شره وسن كابرل بياري -غرض النان حسب تونيق على لينها دى إاجهاعي احول سيرمتا ترميو شاي كياوهم اكىك ورتكساس يرقادرك كدوه لين مناسب مال ماحول بناني من اقدام كرك، اورائي جدوجمدے اس كالے وجودس كائے-اور جہاعی رو نوں ماحول میں دوستفنا واٹرات پائے حلتے ہیں تعنی ان ایھی کرسکتاہے کہ ا شاء غذائیے صول کی سیل کرے اوران میں زیادہ سے زیادہ ارقی کی شکلیس بیداکرے، اور پھی کرسکتا ہے کہ شیاد غذائیہ کو کمزور کر دے اور اُس کو است امبته فناكره ، الله مثلاا أكرنبا ماست غيرز دعى اور تنجز من مين في كمي بين توان كا ماحول أن كو بالركمزوركرة اربئائ حتى كوان كوهبا كرقطعي فناكر دنباس والران مي كومفيداور ذرخيز النان من كاشت كيا حائ فواك كا ما هول ان كونز في دنيا، اونشوو ناميس مردكة ارمبتا ب اورا خرا ارینبات مِن کُلِّ سرج بھیج کا ساں پیدا کردیاہے۔ والسل الطيتب بخرج سباته بأذن ادرياك وزرخرزين لين رسي حكم سي مبزل دبدوالن ی خبت لا بیخ الا نکل انگل ای اور بخرونا کاره زمین می کمی جزک علاوه يُحرنبس أكمّا -انسآن کائبی ہی حال ہے کہ اگراُس کی ننثو و نما تعمدہ ماحول بینی اچھے مکان، ترقی

ان آن کا بھی ہی حال ہے کہ اگرائس کی نتو دنما عُدہ ماحول مینی اچھے مکان ہز قی پذیر مدرسہ ، مهذب وشائستہ رفقا رکے درمیان ہو ، ۔ ۔ ۔ ۔ اورانصا ف بیند قانون اُس پڑھماں ہواور وہ صحیح دین وملت کواختیا رکرسے نواس ماحول میں اُس کی نشوونما عمدہ وہ

ك اورا كاني أس بي بربرروني كي چيز-

س کیخلین بهترسه بهتر بوگی ورنداس سے مصنا دماحول میں اُس کا شریم ومف د بنجا نات مین قباس ہے اور ہبت سے اجتماعی اور اخلاقی امراص کا سبب بھی اکثر ماحول ہی ہواکریا ہی۔ افلاس، سأكلون اورايا بحول كى مهنات او بفلقى، بيسب اموراكتربر كى ترسيت ی کے نتا کے ہوتے ہیں یا ورنظام اجماعی کی بیشترخرا بیاں غیرمنا سب رہائٹ میں نشوونا ياني كى برولت عالم وجودين آتى بن-اسی لیے تم دیجیو گے کہ چوری کے فجرم، نااہل وناکارہ اشخاص،اور بازاری اجلا لوگوں کی اولا دمیں سے قاتل اور ڈاکو زیا دہ تر وہی ہوتے ہیں جوشا کستہ گھرانوں اورعمہ ہ مرارس کی تعلیم سے محردم ہیں، اور یونهی بُری محبتوں میں چھوٹہ دیے گئے، اوراُن کا پر بُراماحول إرارأن سافر بيداكرتارلم-وراثت اورماحول إيه بات توشك وشبدس بالانزب كمه وراثت اورماحول دونول عابذار العربيان علاقه المجسم كى قدر وقببت بتاتے، اوراس كى كاميا بى ونا كامى كى تحديد و تغيين كرتے ہں۔ گریه صروراختلا فی چیزہے کہ دونوں میں سے نسبتاً کس کوکس قدر دخل ہے،اورجا ندار موجودات میکون زیاده انثرانداز،اوران کی ترقی کاکون زباده نیل ہے۔اورجو نکداسی پراجهاعی اصلاحات کا بہت کچھ انخصارہے۔اس لیے علماً دِ نقد وتبصرہ نے اسی موصنوع کو کوبٹ و مباتہ لی ایک ایم کڑی بھائے۔ اوراس اسلمیں ان کے دومذہب ہیں۔ ایک گروہ کے سرخیل فرنسیں جالٹون اور کارل بیرس ہیں ان کاخیال ہے کہ انسانی زندگی ہیں سب سے زیادہ ٹرا مذا ذوراتت ہے اور ماحول دبئیۃ ) اس کے مقاملیس ایک کمزورعا مَل کی حیثیت *کھٹا* ر کھتاہے۔ اُن کا قول ہے کہ۔

" ورانت کے ذریعی۔ آن ن کی ولادت ہی کے وقت سے اُس کی نوع مقر کردی اِنی ہے، اُس کے ذریعی۔ آس کی فوع مقر کردی اِنی عقل کی مقد اُرمین ہوتی ہے اور اُس ہی کے واسط سے اُس کی عقل کی مقد اُرمین ہوتی ہے اور لؤی انسانی کی ترقی وارتقا کے لیے سب سے ذیا دہ بوجیز اہم ہے وہ زن وشو کے بہترین انتخاب کے ذریعہ وراثت کی اصلاح و بہتری ہو اور اُس میں توالد و رہنتی و افرای اعتبا رسے جن زن وشو میں صلاح و خیر ہوجو دنہ ہو اُن میں توالد تناسل کے سلسلہ کوروکنا ہے "

اوراکشر علما یا اجتماع و حیات، اور بعض حدید علمار کا خیال ہے کہ نوع انسا نی میں تاثیر وراشت کی تیمیت کو اس صدی کہ بڑھا نا حقیقت سے بہت ندیا دہ تجا وزہے۔ اس لیے کہ اکتر حمالی عیوب کا مرحشیہ باحول ہے نہ کہ وراشت اور استی فیصدی سے زیارہ بیجے اپنی بہنا دوسر شت میں صالح ببدا بہوتے ہیں مگر لیور ہیں ماحول ہی اُن کو مرتفی رفیصالح ) بنا تاہے ۔ نیز بحیتر ورح ہی سے صاحب عقل سلیم اور قابل نشو و خاوس استعدا دسے مزین بیدا بہوتا ہے اور یہ وراشت کی سے ماحوں بری خصر ہی سے ماحوں بری خصر ہی اور تاب کی ترقی و نز بہت کا اعتماد صرف ماحول بری خصر ہے اور تب ہوتا ہے ، مگران عطایا و اللی کی ترقی و نز بہت کا اعتماد صرف ماحول بری خصر ہے اور تب یہ اور تب یہ دیکھتے ہیں کہ اگریشر میا ور ذلیل انسانوں کے اُن اسباب روشے و خبیشہ کا ازالہ کر دیا حالت جن کے ماحول میں وہ گھرے ہوئے ہیں تو اکثر انسان نباب اور صالح بن جاتے ہیں۔ اور بھن لوگوں نے جو بہم لباب ہے کہ جرائم کا تعلق وراشت سے ہے بہر چرجے ہنہیں ہے ملکہ اور نیا دہ ترا حول کے نتا گئے ہیں۔

ما حول کے قوی انز کا اس سے زبارہ اور کبا نبوت ہوگا کہ بازاری ادربرافلاق کوگوں ای اولا دحبب بچپن ہی میں برے ماحول سے محفوظ ہوجاتی ہے تو اُن کے افلاق میں عظیم الشان تغیر پریا ہوجا تا ہے ، اور وہُسنِ عمل اور غربی سے بہرہ ور موجانے ہیں۔ اوراگروہ لینے اُسی خراب اورفاسد ماحول میں گھرے رہیں نونمایت مخمردا ورسرکس مجرم بنجائے ہیں۔اسی لیے بعض علماءِ اخلاق نے تو بیاں تاک کہہ دیا

"آبا، واجداد کی برائیوں کا اولا دیر اسی حالت میں کوئی اٹر تہنیں بڑتا جبکان کی ولادت و تربیت تو اُن کے آباء واجدا دیے عمدہ ماحوں کے وقت ہوئی ہواور اُن کے آباء واجدا دیے عمدہ ماحوں کے وقت ہوئی ہواور اُن کے آباء واجدا دیس ذلالت ورکاکت بعد میں پیدا ہوئی ہو۔

اوراگرسقراط، فلاطول اورارسطوابیسے ماحول میں نشورنمانہ پانتے جس سے ان کی عقل میں جبرت زاننٹو ونما اور ترفی ہوئی تو ہرگر فیلسوٹ اور کیم وقت نہ ہوتے بلکہ عمولی انسان ہوتے اور ہر ملبند مرتبہا وررفیع الشان انسان کا ہی حال ہے۔

اور حن اُمود کو وراشت کی جانب منسوب کیا جاتا ہے" اگر بار بک ببنی سے کام کیا جا تو بیشتر اُن بیں سے ماحول کے ساتھ متعلق وسوب کرنے پڑینگے یضوصاً جن کوتم وراشت اِ جَمَاعی کئے تہوینی اُمن کے لیے احتماعی نظام، سباسی نظام، افکار اور رائے عامہ وغیرہ تو بیسب امور افرا دِقوم کی عقلوں پر افزا نداز ہوتے اور اُن کو فاص قالب میں ڈھالے بیں اور بھیرسلف سے خلف کی جانب چلتے ہیں۔ اسی حقیقت کا نام ماحول ہے۔

بهرعال حسب اختلا منِ اقوال درا شت اور ما حول دونوں میں سے جوبھی کم وہین موثر ہوصرت بہی دوعال میں چوسم عفل اورخلتِ انسانی میں پوشیدہ اوراُن پراٹرانداز میں۔

ابک شاع کا قول ہے " میں دوقتھ کی عقل دیجھتا ہوں، ایک فطری اور دوسری مصنوعی اور اکتسابی ۔ اور مصنوعی عقل ، فطری عقل کے بغیر اسی طرح بہا رہے حس طرح سورج کرنوں کے بغیر برمیسیہ اور بعض کا قول ہے کہ

ما حول ووراتت دونوں مصروب، اورمصروب فبہ کی طرح نمیں ہیں اگر دو توں ہیں سے

کوئی ایک بھی صفر ہو گا تو نتیج صفر ہی تحکیگا ،اور دونوں ایک دوسری کے ذریعے بڑھتے اور ترفی پاتے ہیں اور اور نی ایک دوسری کے دریعے بڑھتے اور ترفی پاتے ہیں اور اور تا میں میں قدرت نہیں رکھتا اور ماحول کے کہ صدوم جھن سے سے بھی شامل ہے ،اس کی قدرت نہیں دکھتا اور نہ ایسٹی خفس کوجو کہ ہا تھر کی بڑی سے کلیتہ محروم ہو مصور بنا سکتا ہے ، ہل البتہ بیضود کے ساتھ گھیردیا جائے تاکہ وہ اس کی استعداد کے ساتھ گھیردیا جائے تاکہ وہ اس کی استعداد کے ساتھ گھیردیا جائے تاکہ وہ اس کی استعداد کے

مطابق اُس میں صلاحیت پیدا کردے۔ اور بہ توقطعاً محال ہے کہ وراثت اور ماحول کوکسی باریک بسے باریک آلہ سے تعبی وزن کیا جا سکے اور اُن کے درمیان کوئی مہین سے مہین نسبت مقرر کی جاسکے۔

## إراوه

اس سے نبل ہم کہ چکے ہیں کہ اعمال کی دوسیں ہیں ایک غیرارا دی کہ جن میں ارا دہ کو مطلقاً وخل نہ ہموجیبا کہ حرکاتِ قلب کی ضربی ، سانس کا چلنا ، اور شہم کاعمل ۔ اور دوسر سے ارا دی معنی وہ اعمال جن میں ارا دہ کو دخل ہے اور وہ ہی اُن کے وجود کا سبب سے جیسے

که کا بت وخطا بت ۔ اوراعالِ عا دیہ شاکاً رفتا ر، ادائے ناز، پڑھنا وغیرہ، تو یہ لینے مجمد دمیں آنے کے لیم نوارا دہ کے محتاج ہوتے میں ۔ مگرحب بہ شروع ہو حباتے ہیں نواپنی کمیل میں ارادہ کے محتاج ننس رہتے ۔

اب ہم مناسب سبھنے ہیں کہ علی ارادی کی ایک شال بیان کریں اور بھراس کی تحلیل کرکے یہ تبائیں کہ اس میں ارا دہ کے لیے کونسی حکمہ ہے۔ فرض کروکہ تم کما بت میں شغول ہو

نے نے کیا کہ کا بٹ کوختم کرو، اور کھانا کھانے کے لیے دستر خوان پر مجھو سواگر ہم اس ال ادادي كي تعليل كرين نواس كوسب ذيل اشاء رثيتاً ما ينتجيه -(۱) بعبوک تی کلیف کا حیاس بهی احیاس وشعور" جواس وقت تکلیف و الم کے لیے ہے اور بعض صورتوں میں لذت وراحت کے لید" دراصل اعال کی اساس و بنیادہے۔کیوکہ جب مک اس کا وجود مذہوعل کا وجود نامکن ہے۔ رم ، کھلنے کی طرف میلان ۔ جوگذشتہ سے ٹیمی کی لذن اور موجودہ بھوک کی کلیف مں اس کے وصل کے تصور کی برولت پیرا ہوتا ہے ''اور بیر واضح رہے کہ بیرمبلا ن غیر*ادا* دی شے ہے اس لیے کہ بااوفات انسان کامطلق ارادہ پنیس ہوتا ، مرکثیر بھی بیمبلان طبعی موجو د بروالي -اورببت سى مرتبه متعارض مبلانات پيرا بو حاني بين اسى منال كوليجي انسا کا میلان کھی ایک محظمیں کھلنے کی طرفت مہوجا آسے حبکہ وہ کم سیری کی لذت کا تصور اور بحوک کی کلیف کا اصاس کرتاہے۔ اوراس تحطیکے قریب ہی فوراکت ابن کرتے رہنے پیمی طبیعیت مائیل رمہتی ہے کبیونکہ وہ اس لذن کا تصمور کرتا ہے '' جواس موصنوع کے پورا <del>ہو</del> ایُاس کومحسوس ہوتی ہے'' جس کی وہ کتا ہت کرراہیے اوراس کے ناقص رہ جانے کی کلیف توصوس كرنام والت كانام والت يروى ي رس) اور پراتروی وه کیفیت سے جس کی برولت آٹ آن ڈفتیم کے میلان یا متعار<sup>ی</sup> میلانات کے درمبان مترد درہتاہے، اور مختلف مبلانات کے نتائج کے درمیان موازنہ کرتا (۸۷) اس کے بعد فرختا ہے۔ میلانا ت میں سے ایک تزخیج یا جا کا ہے او عقل ٹان میں

سے ایک کو قبول کرلبتی ہے ۔اور باقی کو حیواڑ دیتی ہے اوراس کومیل تنفیّب « رغبت "کہا

جاتات -

بدرازاں عزم آفیمیم کا درج آتا ہے اور اسی عزم کا نام ارا دہ ہے اور اس کے بعد کل درج آتا ہے اور اسی عزم کا نام ارا دہ ہے اور اس کے بعد کی درج آتا ہے اور اسی عزم کا نام ارا دہ کے بعد وجو دیڈیر برہو ہی جا یا کرے ۔ اس لیے کہ انسان حب ارا دہ اوغ م کرنا ہے تو قریب و بعید دونو قسم کے امور کا ارا دہ کرتا ہے۔ اور اکٹر امبیا ہوتا ہے کہ اگر اُس کا عزم وا را دہ ایسی شے سے متعلق ہے جو

رعاشة تلقد سفر ۱۲) من بهاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ بیک "مبلانات میں سے کونسامیلان فالب ہوتا ہے۔ مثلاً نذکورۂ بالامثال برکھی ان علی کتاب جاری رکھنے پر اُل ہوتا ہو اور کھی تھے کہ ان شرق کونے کھانا شرق کونے کے کھانا شرق کونے کے کہ ان شرق کے کھانا شرق کونے کہ ان بیاتی کہ اللہ کے کہ ان مقالت کے کہ ان بیاتی کہ اللہ بوگا ؛ اس سوال کا جواب فی نظار نفیات نے دیا ہو کہ ہوا کہ میں کہ نامت کی موانب کی جانب ما بیج ہوتا ہے ۔ بینی کا بت کی طرف جو میلان ہوتا ہے وہ فنس کی خاص حالت کے تابع ہے، اور کھانے کی جانب حجمیلان ہوتا ہے وہ فنس کی دو مری فاص حالت کو تبحال کے بیات موانت کے تابع ہے، اور کھانے کی جانب حجمیلان ہوتا ہے ۔ اور فنس کی دو مری فاص حالت کو تبحال کے بیات کو تبحال کے بیات کو تبحل کی اس حالت کو تبحال کے بیات ہوتا ہے اور کہ موان کی بیا ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک آنیان عالم فرح و مرود میں مست ہے اچانک کی دوست کی مونت کی خروحت اور فنس کے حالات میں انتخال کی موفقت ، اور بند فرق میں کو مون کے ایک انسان کا کہ بیا ہو جاتا ہے ۔ اور ان کیفیات کی ہرایک دنیا اپنے پیچھا کہت موقع کی ایک انسان وابست ہے۔ مثلاً کا کا شننے ، اور تصافی کے دیکھنے کا مبلان وابست ہے۔ مبلان رکھتی ہے ۔ میں عالم مرود کے پیچھے مثلاً کا کا شننے ، اور تصافی ویکے دیکھنے کا مبلان وابست ہے۔ مبلان رکھتی ہے ۔ میں عالم مرود کے پیچھے مثلاً کا کا شننے ، اور تصافی دیکے دیکھنے کا مبلان وابست ہے۔ مبلان رکھتی ہے ۔ میں عالم مرود کے پیچھے مثلاً کا کا شننے ، اور تصافی دیکے دیکھنے کا مبلان وابست ہے۔ مبلان رکھتی ہے ۔ میں عالم مرود کے پیچھے مثلاً کا کا شننے ، اور تصافی دیکے دیکھنے کا مبلان وابست ہے۔

اور دنیائے عمٰ کے بیجیے انقباص وخلوت گزینی وغیرہ کا میلان پایاجا تاسیے ۔ اورعالم کبرونخوت کے بیچے مدہوشی وسمرستی کے سامان کا میلان ظاہر ہوتا ہے۔اگراس عالم میں اُس پرکسی وعظو پند نے اثر کیا تو یک لمخت اُس کی حالت میں تغیرو نبدل ہوجا آسہا وروہ مشراب نوسٹی سے بیزار مہو کراعمالِ صمالحہ کی طرف ماکل ہوجا کہ ہے ۔ بہی حال دوسری مثالوں کا ہے۔

اوران ہی علیاء کا قول ہے کہ سیلِ غالب دراصل اُس میل کا نام ہے جس کا عامل دوسرے اسیال ورججا نات کے عاملوں سے قوی تر ہوخواہ وہ عامل خود اپنی ذات میں عاملِ قوی میں سے شار مونا ہوتا ہو یا نہ ہونا ہو۔ اس سے قریب قرب قرب قراس کا وہ ارادہ عمل کی صورت میں تبدیلی ہوجا آہے۔ شاگ اُس نے پا ہاکہ اِللہ کا کھرکت دے اور سامنے رکھی ہوئی گا آپ کو اُکھا ہے۔

اور کھی ارا دہ کا نیجلت ہیں جیستے کے ساخہ وابستہ ہوتا ہے قواس صورت ہیں کہی ارادہ "
علی کی صورت اختبار کرتاہے اور کھی بنیس کرتا۔ شاگ اُس نے عزم کیا کہ وہ کل فلاں حگہ ضرور عالی کا بیا اس سال ہیں لغنت کی فلان کا ب ضرور ختم کر لیگا۔ پس آگر عزم کا بہ عالم مسلس اُس پر غالب رہا تو تعزم "علی کی صورت اختیار کرلیگا۔ اوراگراییا ہنیس ہے تو کھر پی عرب اُس کی معورت اختیار نہ کرسکہ کا ، کیو کہ جو عالم عزم کے وقت موجود تھا وہ آج متغیرو متبدل ہو گیا۔ اور جو صورت اختیار نہ کرسکہ کا ، کیو کہ جو عالم عزم کے وقت موجود تھا وہ آج متغیرو متبدل ہو گیا۔ اور جو صورت کہ ذم ہن ہیں ادادہ کے وقت تو کی صورت اختیار نہ کرسکا۔

ہوگیا۔ اور جو صورت کہ ذم ہن ہیں ادادہ کے وقت آیا تو وہ کل کی صورت اختیار نہ کرسکا۔

برحال اس طوبل كلام سے بربات البت موتى ہے كمعل ادادى مسطورة ذيل

الموركوشال ب-

رای شعور (۲۲) رنجان (۳۷) تروی (۲۲) ع<sup>رم</sup>

اوراس کے بعد ل کا نمبرآتا ہے جو کھبی وجو دپذیر بہونا ہے اور کھبی بنب ہوتا ہم اس فقیم پر ہرگزیدالادہ بنب رکھنے کہ اس مجت پنفسیلی بجٹ کریں اور اُس کی قبین تشریجات کومونسگا کریں۔ اس لیے کہ یکم انفس کا کام ہے۔ ہما را منفصد توصر ف اس قد دہیے کہ اس حگہ جیاضی کر دیں کہ ارادہ کس شے کا نام ہے۔ تاکیفس اعمال اور اُسکے ارادہ کے درمبان انسان کوخلط مذیبیدا ہو اوروہ ایک کو دوسرے سے ممثا زکرسکے۔

"الاده" ایک الاده قوی حیات بین سے ایک قدت کا نام ہے جس طرح کر بھاپ یا مجلی قریم کا اوری اعزاد میں اعزاد میں ایک ہے کہ نام کا کہ میں میں ساعدل

قوت كا نام بكي وغيره ا دريه قوت ا نسان مين ايك حركت بيداكرتي به اوراسي ساعمال

ارادىيكا صدور بوتا ئے۔ اور تام مكانت وقولے كانسانى سويے بوتے بيں - اورارا د وہي اُن كوميدا كرتاہے -

بس ایک صناع کی مهارت ،مفکر کی قوت عقل، عامل کی د ہانت ،عضلات کی قوت ، واحب وصروری کاشعور ، لالت و نالائتی امور کی معرفت ، ان تمام اشیاء کا حیات نسانی پراس وقت تک مطابق کوئی انز نهبیں ہو نا حب تک کہ قوت ارادی ان کوحرکت میں نہ لائے ، اور بیسب اُس وقت تک بے فیمیت ہیں حب تک کدارا دہ ان کوعمل کی تکل و

صورت زبنائے۔

ارا دہ کے دوسراعل مانع بینی ایک عمل موتے ہیں۔ ایک عمل دافع دوسراعل مانع بینی ایک بیر کہ ارا دہ قو ٹی ان کو کھی عمل موجے ہیں۔ ایک عمل دافع کی جانب یا تا ارا دہ قو ٹی ان کی کھی جانب یا تا وظاہت کی جانب ٹیا تا کہ دو گے اور نسان پڑاسکا قول فوجل حرام کردے۔ اور قوت ارا دی اپنی ان دو نو تقیموں کے ساتھ تمام امور خیرونشر کی منبع دمعدان ہی اور قوت ارا دی ابنی ارا دہ ہی سے بیدا ہوتے ہیں بیس ستجائی ، ہما دری ، اور باکداسنی میں تام فصنا کی اور دو ان ارا دہ ہی سے بیدا ہوتے ہیں بیس ستجائی ، ہما دری ، اور باکداسنی

یا نواس ادا ده کر پیدا بهوتی ہے جو توائے ان انی کوایک خاص طب رہتے ہے بڑھا آباد در حرکت

ریتا ہے یا اُس ادا دہ سے جو اُن قویٰ کو ابک خاص طب ریتی پر گامزن ہونے سے - بیا ہے یا اُس ادا دہ سے جو اُن قویٰ کو ابک خاص طب ریتی پر گامزن ہونے سے

بازر کھتاہ ۔ اور بہی حال ہے ان امور کی صند تھوٹ وغیرہ کا بورڈ اکٹ میں شمار ہوتے ہم

اہ کا دُنٹ نے علم الافلاق کی اپنی مشہور کتا ہے کوان الفاظ سے نشروع کبلہے:" دینا، اور ما ورا دِ دیناییں کوئی چیز الا دہ کے سوائیسی نہیں ہے جس کو بنیرکسی قید ومشرط
کے یہ کما جائے کہ یہ طبیب اور عمدہ ہے۔ یس مال ، جاہ جسمحت، اوراسی تسم کی دوسری چیزیں
طبیب صرور کہی جاتی ہیں گراس شرط کے ساتھ کہ وہ عمدہ مقاصد میں استعال کی جائیں
لیکن اوا دہ طبیبہ نو بغیرکسی شرط وقید کے طبیب کہا جاتا ہے، اور ہی کا ونٹ کہتا ہے کہ

قوت اراده ارادهٔ قوی سے ہاری یر مراد ہے کابیا ارادہ ہونا چاہیے کوس چرکی طرن وہ مُن کے اُس کوکر گذرے خواہ کتنے ہی دمتنو ارگذا رمرے اُس کی راہ میں رکا وط ڈالیس، اورکتنی ہی بخوفناك كلما شاں أس كى راه ميں حائل مہوں ۔اور اپنى وسعت و قدرت كے مطابق موانع کی تذلیل و تحقیر مرحکمن سعی اور حدوجهدسے کام لے ۔اوراس درجه بریم پنیج جائے کہ لینے رُخ سے ہنے کو دنیا کی تمام دشوار بوں سے زیا دہ دستواری اور صیبنوں سے زیا دہ صیبت سمجھنے لگے۔ ىپى دە تۆيارادە"سے جوجياتِ انسانى كى كامرا نيول كارازاورلېل القدرانسانوں كى زندگی کاعنوان ہے جب وہ کسی کام کا ارا دہ کر بیٹیھتے ہیں تو پھرکو ٹی طاقت اُن کو اُس *سے* نہیں ہٹاسکتی، وہ ہردا ہ سے اُس کی طرف میشقد می کرنے ہیں،ا دراُس کے حصول کے لیح برخت سيسخت مصيب ويرسياني كوتفيتين-بلاك بين مهيب ومي ملمان فارسي سعيد بن جينبر احد برخسان ، ابن تمريُّه ، احد سر بندي يداحدٌ، المعيلُ شهيدا ورحمُود أسنُ جيسى زرگ زهبى انتقلال ورحبات حق كى ردشناريخ برن قوت الدى اراده،اكب جو مركيا ہے جولينے خاص نورسے اشياء كوروش كرالميدا اوربیماں یتمنیرکرنانھی صروری ہے کہ ارا د واو روغیت میں فرق ہے یعنی حجر درغیت یا یوں کہو کہ مجرد تمنا ۽ " نهیں ہوسکتی -اس بیے بعض کا فول ہے کہ جہم مقاصد طبیبہ کی دجہ سے بھر لویہے ؓ، اس بیے کہ مقاصد طبیج ب عزم توسعی کے ذریعبیل سے وابستہ مذہوبنگے اُن کی کوئی قبیت ہنیں ہے۔ ارا دُہ طبیہ سے ہاری مُراد بیہ ہے کہ جس عل کوا نسان خیر سیجھ اُس کے کرسنے پر عزم صمم ر مکھاورا س عل کے وجودیذیر موسنے کے لیے جما د توسی ہیم کرد ۔ اوراس طرح اگرارا دہ طیب عمل کی صورت اختیار کرے تواسم سل کوغمل طبب کماجا ایگا خواہ اُس سے مرے نتائج ہی کیوں مزو قوع پذیرموں - لهذاعل خیسے میں نتیجہ کالحاظ ہنیں ہوتا بلکہ صرف اس ارادہ کا کا ظاہر الب حس کی بدولت یہ عالم وجودیں آیا ہے ۔ نیس کو کی عمل طبب بغیرارا دہ طبیب کے وجودین نیس اسكتا ونيكن يه ہوسكتا ہے كمعمل طبيب كمهي نبائج برپيدا كردے ادرعمل تبيج دوسرے عالموں كے لحاظ ہے لبھی عمس رہ تما بخ پیدا کر دے ۔ توجب ہم اخلا فی صکم پر کلا م کرینگے تب اس سئلہ پر روشنی ڈ الینگے ۔

ى زىزە ئنالىس بىن-

ا بَا تَحْمَيْم ردانا) حبكسي كوليف على بي بزول ونامرد ديجة الوكها كرنا "توليفي الاوه

میں شروع ہی سے پختہ مذکفا" اور نبولین کے کا نول میں ان الفا ظسے زیادہ ناگدارا ورکر ہیہ

الفاظ كوئى منبي ہوتے تھے كە" بىر منبي جانيا"" مجھى بىل طاقت منبي ہے" "محال ہے"

حب وہ ان کوسُنا تو چینے اُٹھتا۔" نو جا تا ہے" رعمل کے لیے قدم بڑھا" "سعی کر"

الیمی وجہ ہے کہ اس کی زندگی لبندی اوادہ کے مظاہر سی سے ایک بہت بڑا مظمر نابت ہوئی ۔

اُس سے ایک دن کہا گیا بکہ عدا دنوں کے پہاڈ تیر بے شکر کی را ہیں سر بفاک کھڑے ہیں 'نبولین نے جواب دیا ''عنقر سب عدا و تیں اور مخالفتین مط جا کینگی' اوراس کے بعداس نے لینے لیے ایسی راہ نکالی کہ اس سے بیلے اُس پر کا مزن ہونے کا اُس کو موقع ہی

نہ الانتقاء اسى بنا براس كى قوت لادى اور قوت روحى اُس كے ماحول كومُوثر كيا بغير ندرتى مقى آخرا مكان اُس كامطلب يہ تقا مقى آخرا مكيد دن اُس كامطلب يہ تقا

لرائس کی روح افسروں کی روح میں اپنی قوتِ ارادیسے ابسانشاط اور ایسی قوت پیدا کرد گجی کر کھیروہ اس کے احکام کے سامنے م<sup>ل</sup>قی کی طرح بے میں ہوجا ئینگے اورائن میں میں مقسم کا لاس

خاطرما قی نهنیں رہیگا۔ ارا دہ کے امراض | اور کیھی ارا دہ کو بھی اسی طرح مرض لگ جاتے ہیں جس طرح جسیم انسانی کو مرض

الورون اراده کے امراض حب ذیل ہیں۔ سلکتے ہیں۔ ارادہ کے امراض حب ذیل ہیں۔

را ، ضعف اراده مید کتم میں یہ طاقت منہ وکہ تم خواہشات اور شہوات فیس کی فدات کرسکو۔ اس کا متیجہ یہ ہوتا ہے کرحب ان امور کے شعبل کرنے والے اسباب پیدا ہوجاتے ہیں تو مجھر ضعیف الارا دہ انسان خو د کو خصنب، شراب نوشتی ، اور جواجیسی جبیٹ عاد توں کے حوالہ کر دبیا ہے۔ اور اس کے مظاہر میں سے بہنایاں بات بعقی بوکدانسان ایک کام کو خیرو خوبی کاکام سمجنتا ہے، اور اُس کا کرنا از لیس صروری جانتا ہے ، اور اُس کے کرنے برعزم کرتا ہے پیمراس کے ارادہ میں کمزوری آتی ہے اور وہ اُس کے ساتھ خبایت کرتا ہے اور آخر انسان نے دوکو بیجا رکی اور مبکاری کے شہر دکر جیشاہے

(۲) مبری فوت ارا دہ بیری ایک قسم کا مرض ہے کہ ارا دہ تو ہما بت قوی ہوتا ہے گراس کا گرخ نیکیوں اور خوبیوں سے مسط کر مُرائیوں کی طرف بھر جا با ہے ۔ جبیبا کہم کوئوں سے مجھی کر مُرائیوں کی طرف بھر جا با ہے ۔ جبیبا کہم اسم فی مجرس میں باتے ہیں ۔ کہ وہ جرائم کرنے پراس قدر توی الا را دہ ہوتے ہیں کہ کوئی طاقت اُن کو اُس سے والیس ہندیں کرسکتی ۔ ان جیبے لوگوں ہیں قوت ارا دی لینے کا مل مظا ہر کے ساتھ ظا ہر ہوتی ہے اور بہت سے اربی خبر کے ارا دول سے بھی زیا دہ ان کی قوت ارا دی میں استحکام یا یا جا تا ہے ۔ ہل اگر عیب ہے توصر ف اس قدر کر اُس کا گرخ مُری جا بن بھرگیا ہے ۔ ہل اگر عیب ہے گرخ کو کیبیر دینے پر قا در ہوجا سے تو بھران کی قوت ارا دی خوبیوں اور نیکیوں کے بارہ میں طل ہر خوبیوں کے بارہ میں طل ہر خوبیوں کے بارہ میں طل ہر

ارادہ کا ارادہ کے مسطورہ بالا امراض کا علاج تھی مختلف طریقیوں سے کیا جا سکتا ہے۔ معالجہ (۱) ارادہ حب ضعیف ہوتو اُس کو توی کرنے کے لیے شن اور حارست سے اُسی طرح کام لینا چا ہیے حب طرح کمزور ہم کو حب مانی ورمن سے قوی کیا جا تا ہے، اور قال کو دقیق و میں مباغ کے ذریعہ قوی و تیز کرنا بھی مکن ہے۔ لہذا نفس پر ایسے اعال کو لازم کرلینا کہ وشقت وسعی بلیغ کے طالب ہوں۔ ارا دہ کو توی بنا تا ہے۔ اور وہ سختیاں برداشت کرنے کا عادی ہوجا تا ہے۔ اونفس حب صعوبتوں پرغالب اورستولی ہوجا تا ہے نؤاس کی وجہ سے جونشا طربیدا ہوتا ہے۔ اُس کو وہ اسی طرح محسوس کرتا ہے جس طرح ایک قوئ پیکل انسان سحنت سے سخت و ڈرشوں اورکھیلوں کی شق کرنے سے لینے اندرنشا طیا تا اوراُن میں جہارت و کا بیابی حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح ہروہ کو شست جوخواہشات و شہوات کی مدافعت اوراُن پرغلبہ حاصل کرنے کی طر رجوع کی جائے "ادا دہ کو قوی کرنے کی باعث ہوگی۔

(۷) ہم کوچاہیے کہ لینے ارا دہ کو اپنے فرم کے مطابات نا فذکیے بغیر یوہنی گرمجوشی کے لیے نہ چھوٹ دیں ، اس لیے کہ بے نہ گام گرمجوشی اکٹر ارا دہ کو ضعیف ، اور نفاذ ارا دہ کے دفت اُس میں سسسر د مهری پیدا کر دہتی ہے لیس اگریم کوئی عزم وارا دہ کریں توصروری ہے کہ حسب استطاعت اُس کی تنفیذوا جرا دکا بھی قصد کریں اور بغیر سیجے تصدیم کے کرواس کی تنفیذوا جرا دکا بھی قصد کریں اور بغیر سیجے تصدیم کی کے اُس کی تنفیذوا جرا دکا بھی قصد کریں اور بغیر سیجے تصدیم کی کرواس کو محف جوش موروث کے لیے نہ اختیار کمیا کریں ۔

(۳) اگرا دہ قوی ہوا وراس کا مرض صرف بہ ہو کہ اُس کا گرخ "جسرائم و معائب" کی طرف بھر گباہے نواس کا بہ علاج ہے کہ اوران اس کو خیرو شرکے تام طرفقوں کی شاخت کرائیں، اوراس اور ہردوکے ننا مجسے بخوبی آگاہ کریں، اوراسبابے خیر کی اطاعت کا اس پر بوجھ ڈالیس، اوراس کے لیے اُن کو صروری کھیرائیں اورائ تام امور کے درمیان اُس کو گھیرویں جو خیر کو محبوب رکھتے ہوں تا آنکہ اُس (ارادہ) کا گرخ خیر کی جا سب بھر جائے ۔ اور بھی عزوری ہے کہ اس کے عند لط رحجان کی مدا فعت کے لیے اور بھی عزوری ہے کہ اس کے عند لط رحجان کی مدا فعت کے لیے پورسے مبرسے کام لیا جائے بیماں نک کہ وہ صراط ستقیم پر پڑے ہے۔ اور بھی اور اُس کی کی دور کرنے کے لیے رستی اور اُس کی گی کو دور کرنے کے لیم اس میں اور اُس کی گی کو دور کرنے کے لیم اس مدت کے میں سے کہ س کے تنہیں ، اور اُس کی گی کو دور کرنے کے لیم اس مدت کے میں سے کیا سامیں ایسی استی امریت پریا نہوجا ہے اس مدت کے میں سے کیا سامیں ایسی استی امریت پریا نہوجا ہے اس مدت کے میں سے کو اس میں ایسی استی امریت پریا نہوجا ہے۔

## المحركون شفأسي كجي بيدا منرسك

اس مرکہ میں حصنہ لینے والے دو گرو ہوں میں مبٹ گئے ہیں "اور یہ اختلاف قدیم سے رہا سے اور آج کک جاری ہے" اسی لیے فلاسغۂ لینا ان میں سے قبض کی رائے یہ ہے کہ ارا دہ 'ا ہینے عمل میں مختا رکل ہے۔ او بوجن کہتے ہیں کہ وہ ایک خاص راہ پر چلنے کے لیے عبور ہے اوراس اتحا وزنا ممن ہے۔

اہلِء بسنے جب ان علمی ساحث میں قدم رکھا تو اُن کے سامنے بھی میر سُلم آیا۔ ان بس سے ایک جاعت نے تو اس قدر غلوسے کام لیا کہ صاف کہ دیا

"انان بالكل مجبورى اورأس كے اداده كوكوني آزادى حاصل نهيں مبلكة تصاومت إ

جس طرح جا ہتی ہے اُس یفقٹ کرتی اور اُس کے مطابق اُس می تصرف کرتی ہے۔ ان ن تو تُندَبَوا ميں بريا در باكى موجوں ميں چيلكے كى طرح ہے - اُس كاندا دادہ ہے نہ افتیار، خدابی اس کے علی کو اس کے اس تھوں سے کوا دیتا ہے"۔ إن كے برخلات دوسرى عاعت نے تھى غلوسے كام ليا ،اوركها -» انهان کا اداره قطعاً آزادہ اوراس کی قدرت اوراس کے افتیاری ہے کھیں شے کوچاہے کیے ،اور حس کوچاہے نہرے وہ لین فعل اور عل میں مید قیدا ختیار رکھنا، ا دران دونوں جا عتوں میں سخت خسنسلات ہے اور ہرایک لینے نظر میر کو دلا کو مجرام ہے ابت کر اسیحس کے بیان کرنے کا میحل و موقعہنیں ہے۔ جديد دو رغلي مي كيم يسكر وضاحت واكتفات كميدان مي آبامواج اوراس باره مي فلاسفهٔ جديد كي هي قايم كي طي داوراهي مين - سبيونوزا، هيوم، ماليبرانش كي رائے جبركي جا نب ہے اور اکٹر فلاسفہ ارا دہ کی آزادی اور اُس کے مختا رکل میں نے کے قائل میں مگر زمانہ مال مي اس تحبث نے ایک حبر شکل اختیار کرلی ہے۔ وہ میر کد بیض ایل جبر شکا کرو برگ اون أكتاب كانان عبير محون بركراس برحركرن والاأس كامول كاسا في حالات بن ىپىرچىتىغىن ئېرىدى كى جاعت مىپ پىرا بوا ب اوراًن كة ماحول مىي أن كى باتىر شنتا ر متاہے اور سارا ماحول اُس کوجرائم ہی کی دعوت دیتا ہے تو اُس کا جرائم میٹیہ ہونا لازم اور صروری ہے۔ اور ہرگز اُس کے اختیار میں منیں ہے کہ وہ جا ہے نوجرا کم میتیہ ہوا ورجا کم الزيزيم ببعد-

ك فرقها الدي من إس فرقه كانام جربيب من ال كوقدريكة مي - الله ال كوقدريكة مي - الله الكرق الدركي المنافقة من المنافقة الدركي تراسيطم كلام بي بيمن قابل مطالع بي و المؤلف

ادر چیخص پاک ماحول میں پیدا ہوا ،صالح تربیت پائی اور خیروصلا سے دائرہ میں محصولہ رائم ہیں ہے ہوا کہ میں محصولہ رائم ہیں ہونا لازم وصروری ہے اسی لیے ڈاکٹر آون کو اصلاح انسانی کے لیے بہت ذیا دہ اسمام اس بارہ میں راہے کہ ان اسباب ولل اور اس ماحول کی مبتر سے مبتر اللح کی جائے درمیان انسان گراہو ہے۔اور رسابت کی طرح اس نظریہ کی مخالفت میں دور رکی جاءت بھی حدسے آگے متجاوز ہے اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ۔

"انسان كااراده مطلق آزاد ہے اوروہ اسباب اور ماحول دغیرہ كاكسى طرح مقبدویا بند ننس ہے "

اس مسلم ہیں ہاری رائے یا ہارا رجمان طبع یہ ہے کا نسان فی انجلہ آزاداور فی انجلہ مجبود ہے لیا نسان فی انجلہ مجبود ہے بین جبرِ طلق اور آزادی طلق کے درمیان میں اُس کی راہ ہے۔

فی انجاد مجروراس لیے ہے کہ ادا دہ دلوعا ملوں کا آبع و بنیا ذمندہے۔ عام اِنفسی ادما و اُجراری۔
عام اِنفسی سے مرا دوہ درا تت ہے جو اُس کو آباء و اجدا دسے نسلًا بونسلِ ملی ہے۔ وہ
انسانی ادا دہ کو بقینیًا ابین شکلِ خاص میں ڈھوالتی ہے کہ ادا دہ کو اس سے کلو فلاصی نامکن ہے۔
مثلًا اگر کوئی شخص تم کوریکم ہے کہ ایٹ قٹمن کو حبوب بنا لو، تو یہ امرتجہا ہے اصاطر تقدرت سی اِس

ں بین اگروہ میکم کرے کہتم لینے شمن پرتعدی اور دست درازی نہ کر د تواس کا اتمال تماری قدرت واستطاعت ہیں ہے۔

یسی وجہ ہے کہ بہت سے صلحین (ربقارمرس) کو ناکامی کائمنہ دیکھنا پڑا۔اس لیے کہ جس مقدم کا اصلاح کنظریۂ اُنہوں نے بیش کیا وجھن خیالی ٹا بہت ہوا اورکسی طرح مورو ٹی ملکاتِ طبیعی کے ساتھ اُس کا جوڑنہ لگ سکا۔

جیباکدایک جاعت نے برکوشش کی کدافرا دکی ملبیت کا ایک دم خاتمہ کر دیا<mark>جا</mark> اور ملکیت عامہ (اسٹیٹ کی ملبت) کو بکلخت اُس کی جگہ دیدی جائے۔ ظاہرے کہ بینظریا اسے قطعاً خلانے بوصد ہوں اور قراوں سے لوگوں ہی درانت طبیعی کے ذریعیہ لاکب فاص کی جانب رجمان ومیلان کی صورت میں راہے۔ اصلاح ٔ وہی کا میا ب ہے جوملکات و توی طبیعی کے مناسبِ حال ہو،اوارہۃ المهتداس طرح ترقی پذیر ہوکہ لکاتِ طبیعی کے ساتھ فوری تصادم نہیدا کر دے۔ اورهامِل خارجي، قوت ترسبت اور ماحل كانام باوران اموركانام ب، جن ك متعلق علما يعلم الاجتماع في بيثان كرديا ب كدانسان الأي عد ماك اليفاعال میں اُن اعمالِ احتماعی سے متا تر ہوتا ہے جن کے درمیان وہ زندگی بسرکر ہاہے۔ تویه دو عامل ارا ده کے اختیار برحبر کا تھیہ لگاتے ہیں، اور اس کوابک حد تامقید كرتے ہیں ۔ اوراس كے ليے كل كى راہ پيداكرتے ہیں - اور يم كوبية قدرت ديتے ہیں كريم بير بتاسكيں كانسان (جس كے اخلاق متكون ہو كے بيں عنقرنيب كونساعل كرنے والاہے 'یہ نواس کے فی انجملہ جرکی فصیل تھی اب فی انحلیا ختیبار و آزاوی کو لیجیے''۔ بہ بات ظاہرے کہ ملکہ طبیعی ماحول اور ٹربیت آنسان کے اختیار کو بالکل ملب ہنیں کر لینتے جبیبا کہم خود اپنےنفس میں اس کاشعور داحساس پاتے ہیں کہ ان تام ام<del>ورک</del>ے إ وجودتهم مي اختياركي قوت باقي ب-اوراگران ن مجبور محص ہوتااور خبروشر کے اختیا دیں کسی سم کی تھی اس کوآزادی عاصل نه ہوتی تو پھڑا س کواخلاق کامکلف بنا نا،ا وراُس کوا**مروہٰنی سے نحاطب کرنا** ہ عبت اورفضنول بهوعبأ باءا ورئيرابسي حالت مبن ثواب وعذاب يامدح وذم كے كونمعنى

ہی مذرہتے۔لمذااس اعتبارے وہ فی الحبار فنا رکھی ہے۔

## عمل کے بواعث اساب اٹروابیٹ ار

باعث ا باعث، دومنی میں استعال ہوتاہے کہمی اس شے کے لیے جوہم کوئل کی جانب کے معنی حرکت میں انتہاں ہوتاہے کہمی اس شے کے جانب کے معنی حرکت میں لاتی ہے۔ اور جو درحقیقت ہم کوئل کی جانب منتوجہ کرتی ہے۔ اور جو درحقیقت ہم کوئل کی جانب منتوجہ کرتی ہے۔

پس اگرباب لین بینے کو مار تاہے تو بہلے منی کے اعتبار سے تم بیکمو کے کہ اس مار کا سب غضر ہے ۔ اسی نے اس کی پراس کو آما دہ کیا ۔ اور دوسر مے مٹی کے کھا ظاسے کہا جا ٹیمگاکہ اس دمار ، کا مقصد لرطے کے کو با ا دب بناناہے ، اور با ا دب بنانے کی غرض سے ہی بیمل جوم میں آیا ہے ۔

یا اگرا بیک مفلس ففیر بریمهاری نظر پڑے اور تم اُس کو بچد دو نو کھی تم یہ کو سے کرمبری اس عطائح بشش کا باعث فقیری حاجت کا ستر عطائو بشش کا باعث فقیری حاجت کا ستر آب ہے۔ توشففت باعرت دافع اور حاجت کا سدباب باعث غائی کہلائیگا۔ اور جن فجہ ہی کی بنا پریداخلا فی باعث زیادہ سے زیادہ قابل توجہ ہے وہ اسی دوسرے معنی دباعث غائی "کی بنا پریداخلانی باعث فی بی جن سے بم محبث کرنا چاہتے ہیں کے لیا خاسے ہے۔ اور بہی فنی بی جن سے بم محبث کرنا چاہتے ہیں

کیالڈٹ بی ہیشہ ایک جاعت کا خیال ہے کہ لذت کا صول ہی وہ غابین ہے جس کی جا۔ باعث ہوتی ہے کہ اسے تصدوا را دہ کا ٹرخ رہنا ہے۔ یا پوں سمجھے کہ لذت ہی ہیشہ کر کے باعث بنتی ہے۔ بہتام اس کے تعلق یر رائے رکھنا ہے:- عدانے انسان کو لذت والم دو نوں کے دیر فرمان بنایا ہے۔ اس بیے ہم لینے تام انکار میں اللہ دو نوں کو اینا مذہب بنائے ہوئے ہیں ، اور ہم اسے تمام احکام اور ذرائی کے تمام مقاصد کا ہمی دو نوں مرجع ہیں۔ اور چیخف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے لینے فنس کو ان دو نوں کے افز اور حکم سے آزاد کرلیا ہے۔ نوسیجو میں ہنیں آسک کہ وہ کیا کہ تا ہے ؟ کیونکران ان کا مقصد د حید ۔۔۔ ایسے وفت میں بھی جبکہ وہ بڑی سے بڑی لذت اور ترکیل ملک لذت اور ترکیل کم اسے علا وہ اور کیجو نوسی ہوتا۔

دوسری جاعت کا خیال ہے کہ عمل کا باعث کمبھی لذت بنتی ہے ، اور کھبی اُس کے علاوہ دوسری چیز نے وہ کہتے ہیں ۔

> "واقعات شا ہدیمیں کرہم بعض الب اعمال کااوادہ کرتے ہیں جن کے ساتھ لذت کا کوئی تنتی ہنیں ہوتا۔

پھرلذت ہی کو ہمیشہ باعث قرار دینے والے حضرات بھی آئیں میں خماف الرائے ہیں. "کیام خفت خصی لذت اور حب ذات ہی مل کے لیے سبب ہیں یا عام ان اور کی لذت اور اُن کا فنع بینی اجماعی لذت ومفادعاتم" ہی سبب بناکرتے ہیں؟"

ان میں سے ایک گروہ ہیلی صورت کا فاُٹل ہے بینی انسان کے لیے طبعی و فطری محاظ سے حُتِ ذات اور لذن ِ ففس ہی سبب بنتی ہے اور دوسری کوئی چیز نہیں منبتی یاور رہا مانبت

ے اس پر تنبیہ صروری ہے کہ ہما رہے اس قول ہیں" ہیٹ عمل کا باعث لدنت ہنیں ہوتی ہے" اوراس قول گرائے۔ گرجس چیز میں ہم کوشاں ہیں اُس کا حصول انسان کے لیے لدنت کا باعث ہے" ہمت بڑا فرق ہے۔ اس لیے کر دوسراجلہ تو تحلی اختمات ہی ہنیں ہے کہ ہم جس چیز کو ماصل کرنا چاہتے ہیں جب وہ وجود میں آجائے تو چاہنے والے کے لیے لذت کا باعث ہوتی ہے لیکن بہلا جمل مینی "ہمیٹہ لذت ہی باعثِ عمل ہے "عمل اختلات ہے۔ کا ابک اٹرہے جو اپنی ذات کی تعبلانی کے علاوہ دوسری کوئی بات بنیس دیجیتا۔ اورافلاق کاکا) بہت کہ اس تا ٹیرکوسپت اور سمحل کرنے تاکہ اس کا تعلق مفادِ عامداور صلحتِ عام کے ساتھ ستائ ہوسکے۔

ان ہیں سے بعض کا یہ بھی خیال ہے کہ اخلات کا کام انسان کے نفس کو اس درجبگ ترقی دنیّات کہ وہ یہ سمجھنے گئے کہ اس کی لدت اور بھبلا ڈئی جاعت کی لدت اور بھبلا ڈئی بیں ضمر ہے ۔ اور حب انسان سے ذاتی مصلحت اور حبِ ذات کا "جزء" فنا ہو جا ٹیگا تو عمل کا سبب "ذاتی نفتی بھی باقی نہ رہمگا۔ آقر حب باعث ختم ہوجا ٹیگا تو عمل خود ہی معدوم ہوجا ٹیگا ۔ بہرمال یہ جاعت دفیق سے دقیق اعمالِ خیر کی تحلیل میں کہنج و کاؤ کے بعدا عمال کا سبب

برق ن بنائی منفعت ہی کو بتاتی ہے۔ وہ کتے ہیں

"وه انسان لینے نفوس کو دھوکا دیتے ہیں جو بیہ کہتے ہیں کہ ہماسے فلاں کام کا باعث ادارِ عرض یا عام الناس کی منفعت ہے۔ بیس سی ناصرو مددگا اُرگا یہ تول کہ اس کے اس علی کا با منظوم کی حابیت اور حق کا افہارہ ہے" یا کسی طبیب کا یہ دعویٰ کہ اُس کے عمل طب کا با منظوم کی حابیت اور حق کا افہارہ ہے" یا کسی طبیب کا یہ دعویٰ کہ اُس کے عمل طب کا با منظوم کی حابیت اور حق کا افہارہ ہے" وغیرہ وغیرہ میرکز صبیح ہنیں ہے۔ در اسل منظوم کی شفاء کی خواہش ہے" وغیرہ وغیرہ میرکز صبیح ہنیں ہے۔ در اسل اُن کا الله اُن کا الله اُن کا الله اور شہرت ہوتا ہے"

اس نرمہ کے قائل میکافیل اوراس کے سٹ گردیں اور یہ نرمہ صرف دورانصدا می نہیں ہے فکراس کے تعلیم کر لینے سے انسانی شان پر بھی سخت دھتبہ لگتا ہے۔ ہم دیجھتے ہیں کہ بہت سے ایسے انسانی اعمال ہیں جن کا حُب ذات سے ہر گز تعلیم نمبیر ہے، اوران سے کسی طرح منفعتِ ذاتی ظام بہنیں ہوتی۔ شلاً والدین کے وہ بہت سے کام جواولا د کی منفت کے لیے صاور ہوتے ہیں یاصلحا ، واقتیاء کے وہ بہت سے اعمال جو خو وان کے لیے اگر جیانتمائی کہ کھا ور مصیب کا باعث بنتے ہیں گر محص خدا کی خلوق کے فائدہ کے لیے ان سے وجو دیڈیر پر ہوئے ہیں -

اور دوسراگروہ اس کا قاُل ہے کہ دفطری اور بیجی اعتبارسے انسانی اعمال کے لیے کھی ذاتی لذت وخبر باعث بنتی ہے ، اور کھی نفع انسانی اور مسلحتِ عام۔

ہرحال عمل موز کاایک اثر ہے کہ بس کے لیکھی درانت سبب نبتی ہے اور کھی حول افعات اور اخلاق کا بیکا نفت افعات کو ہدان کے درمیان موا اسکا کو ہدان کے درمیان موا اسکا کو ہدان کے درمیان اختلات و تصاد مذہوبے دے ، اور معجن علما دکا خیال ایکا خیال

بی اخلاق کی طربوٹی یہ کہ ترجیم ذات کوسیت کرکے انسان کو ایٹا ایکا خوگر بنائے۔

قریم علی عدد بس اخلاق کے مبادی اس لیے وضع کیے گئے تھے کہ وہ نرجیح فنس کے مفلات جبک کریں، جبیا کہ مسطورہ ذیل نصار کے سے خلات جب کریں، جبیا کہ مسطورہ ذیل نصار کے سے فلات جب س

" لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کروجود دسروں سے اپنے لیے لیسند کرنے ہوئے،
" لینے بھائی کے لیے وہ کیپند کروجولینے لیے لیند کرتے ہو"
" باند لا تھ پے ہا گئے سے بہتر ہے" وغیرہ وغیرہ -

و الله عن انس بن مالك عن النبي على الله عليه وسلم قال لا يؤهن احد كوحتى يجب الدنبه اوقال كجارة ما يجب المنفسد دسلم رسول الله عن النبي المروم الله عليه ولم الله عن الله على الله عليه ولم الله على وهو يذكر الصدن قد والتعفف عن المستملة "البيل العليا عن ابن عمر الله المعلى الله على الله الله على الله الله على ا

اوراس کی وجریقی که وه به دیجهته محفی که اس خاکدانِ عالم بی بیشترستروف د کا باعث تزهیح نفس اورا بنار کا نقدان ہے۔ سنشلیرٹ شرح زمہب افلاطون میں لکھا ہے کدانسان میں سب سے برتز ایک عید ہے"جوبیدائش کے دقت سے ہی ہم سب کا رفیق ہے، اور شخص اُس کے متعلق سمل انکاری برتاہے اوراسی لیے تم کسی ایک کو تھی مذیا ڈے کہ وہ اس سے گلو خلاصی کے تعلق سجت کرما ہوتا اس عیب کولوگ حب وات یا فزانی مفاد کے نام سے بکارتے ہیں۔ اگرچہ اس میں کوئی شبہنیں کا س حُبْ ذات کے لیے بھی بعبن حالات میں سیجے عبدہے، ملکاس کا وجود ضروری ہوجا ما ہے، اِسی کیطسیت و فطرت نے اس کو ہم میں اکو ندھ دیا ہے ۔ تاہم اُس کا فطری طبعی ہونا ہرگزاُس کے منا فی منیں ہے کہ حب یہ جذبہ صدیم إره وائ توسى بهاك تام معائب وجرائم كي يمتقل علت بن وأنا ب-دیکھیے ،انسان کے دل میں حب بیعقیدہ راسخ ہوجا آہے کہ ذاتی مفا دہرہم کے حق و صداقت كى صلحتول سے بلندو بالاا وربر ترشے ہے تواس وقت بہت آسانی کے ساتھ وہ اہم سے اہم زیمنیہ سے بھی اندھاکر دیتا ہواور وہ حق، پاک اور بیل حیین امور کے ساتھ بھی بهت بُرامعا لمدكرگذراب-لهذا جوشحض لبا نبنا چاہتا ہے اُس کے لیکسی طرح تھی بنا سب نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات إ ذا تى مصالح كومحبوب اور مقدم منجھے خوا ہ وہ اپنی ذات كے ليے ہو یا دوسرول كے ليے - ورمذنو وہ ہزار دں ایسی بلاکتوں میں پڑھا<sup>ا</sup> ٹیگا ک<sup>یسی طرح</sup> اُن سے نجات مذیا<sup>ں ب</sup>بگا۔ بعص علما دِنفسیات نے ترجیح ذات اورا شارکے درم**یانی فرن** کو اس طرح وا**ضح** کیاہ کو۔ براکی عل جوکیا جاتا ہے وہ امکاتِ انسانی کے کسی ایک الکہ دغریزہ کی بنا پر کیا جاتا ہو

یا پوں کمد ہے کے دراصل ہرا کہے علی کا آباعثِ ٹوک کوئی ملکہ ہوا کرتا ہے۔اور جوعلی بھی ملکہ کی خواہش برصا در ہوتاہے اُس کے حصول کے بعدانسان اباب بہترلدن کا احساس کرتا ہے، بااس میں لدن کا لطبیف شعور پیدا ہوجا اہے۔

اب اگریہ عامل اپنے اِس عملِ خیر میں عام مخلوق اور مفادِ عامہ کے لیے لذت یالذت اور کا طبعت شعور محمد سے کرتا ہے تو اُس کے اس عمل کا نام ایٹ اور الرفقطابی وات اور الین فنس ہے۔ ایس کا نام ترجیح نفس ہے۔

مثلاً ایک طبیب کولینی میشیدی دو ملکات سے تعلق ہونا ہے۔ ایک مخلون کا اُس کی جانب رجان ، اور دوسرااس رجان پفن کا احساسِ مسرت ، سپ اگرائس نے لینے اس کام کا دُن ' لوگوں کو علاجے کے ذریعہ نفع کہنچا نے ، اور اُن پراس سلسلیٹی اپنی توجہ و عنا بیت کومبذول کرنے ' کی جانب رکھا تو اس کا نام اینارہ ہے ۔ اگرچاس نے اس حفاییت کومبذول کرنے ' کی جانب رکھا تو اس کا نام اینارہ ہے ۔ اگرچاس نے اس حجان کے ساتھ اپنی تعربیت اور اپنی پہندیدگی کی لذت کو بھی حاصل کیا ہے ۔ اس لیے کہا تی اور لذتوں کو قربان کرنے ہی پر منسیں ہے ملکہ اس غوش و فاید میں کو میش نظرو کھا تو اس کا نام این بیت ہے۔ اور ترجیح ففس ہے ۔ اور اگر صرف ذاتی فائدہ ہی کو میش نظرو کھا تو یہا نا بیت ہے۔ اور ترجیح ففس ہے ۔

ہبرحال ہم اگر کسی علی سے عامۃ الناس کی مجلائی کا ادادہ رکھتے ہیں تو بیا نیا رہے۔ 'خواہ ہم کو بھبی اس سے لدنت حاصل ہو'' اوراگر اُس عمل سے ہما رامقصد صرف نفس ہی کی بھبلا سے نو بہ ترجیح نفس ہے۔

> ترجیح نفس اُورایتا رکے ہربرٹ سنیسر کہتا ہے کہ متعلق سینسر کی رائے ہرجیح نفس اورایتاران دونوں میں سے سی ایک میں میں مبالغہ

كياجائة توأس سے مقصر اصلى صائع ہوجا ماہے اس كيے كداگرانسان اپنى النت ہى كونشا يرحبت بنالے توبي صول لذائذكى برترين داه ہے -كيونكه مرا كيانسان فطرى طوریر دوسرے کا مختاج ہے اور مہی حال ایٹار کاہے۔ اس لیے کہ اگرانسان لینے ہڑل میں صرف دوسروں کے فائدہ کا ہی تصد کرنے لگے تو یہ خودان ہی کے مصالح کے لیم عظيم ترين نقصان كاموحب بوكاكيو نكداس مالت بين وه لينے نفس كے مصالح كورك کرے اُس سے بے بروا ہوجائیگا ، اورنتیجہ بیز کلیکا کہ وہ کمزور پڑجائیگا اور میمریہ دوسروں کی تھلائی اوران کے مصالح سے تھی حاجزو درماندہ ہوکورہ جائمیگا۔ راور بیمن کسی طرح سیح مذہوگا "کراس کی کھلائی کے لیے کوئی دوسر اتحض علی کر بگا"اس لیے کہ دوسرے میں یہ قدرت کہاں ہے کہ اُس کی حاجات وصرور پات سوا سے تبلئے بغرواقف ہوسکے ۔ اورا پنی ذات کی طرح دوسرے کی فلاح وہببود کرسکے) ر بینسر کی بحبث کا حاصل بیر ہے کہ نہ ہم کو محض ترجیح نفنس ہی کا عامل ہونا چا ہے اور ڈمجھن ا یٹارکا، ملکه صرورت ہے کہان دونوں کے درمیان ہم ایک معتدل راہ اختیا دکریں اور مب معرقع دونوں کو کام میں لائمیں ۔ امام غزائی آبن فتم اُورشاہ دلی التد کی بھی ہی رائے ہے۔ ا درحب کو ئی جاعت ترقی یا فتہ ہوجا تی ہے تواس میں ترجیح نفس اور ایٹار دونوں ستحدا ورئيزله عنصروا حدكے نظرآتے ہیں۔ لیس حوانسان ترقی یا فتہ جاعت ہیں سے ہوتا ہے نواس کی بگاہ میں ترجیح نفس اورا نیا رکے درمیان کوئی تعارض با قی نہیں رہتا۔ ملکہ وہ اپنی بھلائی جاعت کی تعبلانی میں دیکھنے لگتا ہے۔ اوراس کو اپنیانفس جسیم کامل کا ایک عضوٌ نظرآ تاہے اور دہ ہجتا ہج

Data of Ethics

لىعىنوكا فائدہ ،مبم كافائدہہ، اور مبم كا فائدہ عصنوكا فائدہ ۔ اوران دونوں ہيں سے كوئی

ك دىكىود دائاآت اتفكس

دوسرے سے قبرانبیں کیا جاسکا۔

## منان

کا وہ فؤل ہے جو انہوں نے خلق کی تعرفیت میں اس طرح بیان کیا ہے۔ "انان کے رجما ناسی میرکسی رجمان کالینے استمراز سلسل کی وجہ سے غالب آجانا

مُّلَق كهلا يَا ہے۔ اور يهي رجمان اگر مبتراورا حِمَّاہے قدائس كا نامٌ فُلقِ حن ہے"

لهذااس تعربیب کےمطابی کری اس شخف کو کھیلیگے حس کا رجانِ دادو دہش دوسر رجانات پر غالب آ جائے اور شا ذونا درصور توں کے سواحب بھی اساب و دواعی پائے جا

اس میں بدرجان منرود بایا جائے۔

اوُرخیل استخص کا نام رکھینگے جس پر جمعِ دولت کا رجحان تمام رجحا مات پرغالب ہو رور وہ اس جمع کوخرچ پرنضیلت دیتا ہو۔

اس قاعدہ کی بنا پرنیک اُسٹی ص کو کمینیگے جس پر ہیشہ عمرہ رجما نات کا غلبہ رہے۔ ورخیبی**ٹ** وہ ہے جس پران کے برمکس رجمانات غالب ہوں ۔

اب اگر کسی خفس میں کو ئی رجمان خاص طور پر غالب مذہوا وروہ اُس کا خوگر بھی نہوا ہو تو اُس رجمان کو خُلن نہ کیلینگے مشال ایک شخص دا دو ڈیش کی جانب ما کس ہواور حسب اِتفان کسی کوعطا روجشش کر دے مگرائس کا عادی نہ ہو، اور کسی موقعہ پر جمع و دولت کی جانب اُس کا اُس کا سبلان ہوا دروہ خرج سے ہا عقر روک لے گراس کا بھی خوگر نہ بنام ہو تو ایب شخص نہ کریم ہے زیجیل اوروہ کسی تنفل خلت کا مالک ہندیں ہے -

دنیامیں ایسے ہدت سے انسان ہیں جواس معنی کے اعتباد سے صاحب اخلاق ہنیں کے جاسکتے اوراُن کے میلانات ورجانات کے اندر حلد حلد تغیر ہوتا رہتا ہے۔ اُنہوں نے اگر کسی کریم کو دیکھا توطبیعت کرم کی طرف مائل ہوگئی اور نبک خرچ پرآمادہ ہوگئے، اوراگر کسی بخیل سے واسطہ پڑگیا اور اُس نے تخل کی طرف متوجہ کردیا تو اوھر ماکل ہوگئے اور بخل اختیار کر بیٹھے عرض کھی کسی ابک حالت پر قائم ہنیں رہتے۔

استفسیل سے ہاری ہج میں بہ آتا ہے کہ طَلق ابک نفسیاتی صفت ہے اورانسان سے جُداکو کئی شے ہنیں ہے لیکن اس نفسیاتی صفت کا ابک خارجی ظہر تھی پایا جا تاہر جس کو سلوک یا '' معاملہ'' کہتے ہیں۔ اور "یسلوک" طلق کے لیے دلیل ، اوراس کا ظاہر کرنے والا ہے۔ مثلاً حب ہم متشا ہما مباب و حالات میں ابک شخص کو دا دو دہش سے متصف باتے ہیں اور وہ ہم کو اس صفت کا خو گر نظراً تاہے تو ہم اس سے یہ دلیل لیتے ہیں کہ شخص کر بیا نہ طلق کا اور وہ ہم کو اس صفت کا خو گر نظراً تاہے تو ہم اس سے یہ دلیل لیتے ہیں کہ شخص کر بیا نہ طلق کا اور ابک دو حرتبہ اس سے وجود ہیں آتا ہو گئت کی دبیل ہنیں ماریک ہے۔ میکن ایسان ہو کھی گھی اور ایک دو حرتبہ اس سے وجود ہیں آتا ہو گئت کی دبیل ہنیں ماریک ہے۔ اس کے دو حرتبہ اس سے وجود ہیں آتا ہو گئت کی دبیل ہنیں اور ابک دو حرتبہ اس سے وجود ہیں آتا ہو گئت کی دبیل ہنیں ابن کرتا ہے۔

اورارسطونے عاداتِ طِینبک وجود پذیر ہونے کے متعلق ۔۔۔ بینی لیسے پا کا راور قائم غُلق کے متعلق حب سے دوا می طور پراعالِ حسنہ کا صدور ہوتا رہے ۔۔ بہت سخت را افقیا رکی ہے۔

ہرمال حبر طرح درخت لینے بھیل سے بہانا جا آ اہے اُسی طرح فکری حَسَن اعالِ مالی ہے۔ مالی مالی جو ایک فاص فلم وانتظام کے ساتھ عالم وجو دہیں کتے ہیں۔

کی ایے ہت سے اموریس جوخلق کی تربیت اور ترقی کے کیجیس ورد کا رہا بت ہوئے رمي إن، أن سببال جندائم الموركا تذكرة كرود بالماسب (۱) دائرہ عور وفکر کی توسیع - ہر برٹ اینسر نے خلق کی ترمیت کے لیے اس کو ہدین ابادہ ہیت دی ہے،اور بیر سیح کھی ہے۔اس لیے کہ کوتا ہ اندلینی ہمت سے رزواُئل کا منبع اور معا<sup>ن</sup> بنتے ہے ،اورکو ناعقلی وکور دماغی سے صورت میں بھی بلنداخلائی پیدائنیں مہلتی۔ تم کوہت سے انسان ٹبز دل اور ڈر ایک نظراتے ہیں سواگراس کے اسباب برتم عور کروگے تو بیشتراس کا سب اُن خرا فات کو یا وسیے جوان کے دماعوں میں بھوت می<sup>سی</sup> کے نام سے بھر دی گئی ہں اور بہت سے ایسے غیر شرن اور وحتٰی قبا کل بیں جن کا ماعتقا و کم ارہ انصات صرف لینے ہی افراد کے سانھ کرنا ضروری ہے اور غیروں کا مال بھین لینا، اور اً ن کاخون بها دینا، بیکونی ظلم یا ناانصا نی کی بات نسیں ہے، تو بیسب کوتا ہی آل ہی نَا بُحْ ہیں۔اگرفکرکا دا ئرہ ننگ ہوگا تو کھراُس سے اخلاق تھبی دنی اورسیت ہی پیدا ہو بگے حبیاکهم نرجیخنفس دانا نبیت، کی صورت میں رات دن مثا<sub>م</sub>رہ کرتے ہیں ک<sup>ا</sup>لیا شخفر بجزائي ذات كے فائرہ كے اور كجينيد نهيں كرنا، اور وہ يعقيده ركھتاہے كرميرے علاوہ عالم كا كوئي وحود خيراوربهتري كاستحق ننسي تنگ دامنی فکر، کونا ہی عقل ،اورانا نبت ان سب کا علاج ہیں ہے کہ وہ اپنی نظرکے دا ٹرہ کو وسیع کرے ماکہ اُس کو جاعت ہیں! بٹی قیمیت '' کامیح اندازہ ہو،او دیپہمجھ سکے کہ وہ ہم رخی<del>ات</del> ۔ اگا ایک عصنو (فرد) ہے، اوراس کا پیگما ن سیح نہیں ہے کہ وہ ڈا ٹرہ کا مرکز 'ہے ملکہ عباعت کے دوسرے افزاد کی طرح محیط برا کیٹ نقطہ کی طرح ہے۔ تنگ نظری انسان کی قتل کوشل اور مفلوج کردیتی، اور حق مینی سے محروم کھتی ہے۔ اعتمال

سے چامکام صاور ہونے ہیں رخواہ وہ احکام علمیہ ہوں یا اخلاقبہ اُن کو ناقص یا باطل کردینی ہے۔ ایک پر فیسیرنے کیلیفورنیا لیٹورسٹی میں ایک محلس مذاکرہ منعقد کی اور بربیل تذکرہ یہ بیان کباکہ الاسکا کے بعض بیٹار کیلیفورنیا کے بہا اڑوں سے زیا دہ بلند ہیں جتم محبس کے بعدا کیا طالبعلم اسکے بڑھا اور کہنے لگاکہ

"آپ کی مجلسِ ذاکرہ میں بعض باتیں اسی تھیں جن سے میرے رجانات قلبی کو صدمہ پہنچا۔ ہم کیلیفورنیا کے باشندے ہرگزاس کو ہرداشت ہنیں کرسکتے کہ جائے کان تینیں کرسکتے کہ جائے کان تینیں کرسکتے کہ جائے کان تینیں کرسکتے کہ جائے کی ہائے کے بار دوں سے طبندہیں "

یکوتاعقلی کی ایک روش مثال ہے کہ اس میں اُس کی وطنبیت نے اتنابھی حوصلہ ندچیوڑا کہ دہ یئن سکے کہ اُس کے پیما ڈوں سے دوسری حکمہ کے پیما ڈ لبندہیں -

کردہ بین سے کہ اس کے پہاروں سے دو سری سبہ بیاں بہدیاں ۔

اس کشکرش حیات ہیں انسانوں کی بہت بڑی بقداد اسی سنگ نظری کی شکارہے
اوراسی سنگ نظری سے اُن کے اعمال صادر بہوتے اوراُن کے اضلات وجود پذیہ ہوتے ہیں۔
اس سلسلہ میں ہماری عبرت کے لیے وہ مناظر کا فی ہیں جو شمنگفت مذاہ ہب کی بیروجاعتوں
کے در میان بغیر کہی تھے حسب کے جنگ و پہار کی صورت ہیں نظر آتے ہیں۔ یہی مذبی سنگ نظری ہے جس نے لاکھوں انسانوں کے خونِ ناحق سے اُکھر دیگے، فقتہ وضاد قتل و فارت کو جائز دکھا، اور مذہب جیسی پاک اور مقدس سے کو بھی اس آلودگی سے محفوظ مذر نہ کو مارات کو اور سری قوم کے ساتھ کیا طرز عل راہے اس کا دیا، اور صرف بھی نہیں بلکا گرتم الیاب قوم کا دوسری قوم کے ساتھ کیا طرز عل راہے اس کا جائزہ لوگے، اور بیمعلوم کروگے کرسی ایک قوم کا فرد دوسری اقوام کے عادات واعمال بہ جائزہ لوگے، اور بیمعلوم کروگے کو کسی ایک قوم کا فرد دوسری اقوام کے عادات واعمال ب

س کے معاملہ میں ہرگز مسضعت نابت مذہوگا۔او ربیجا حانبداری کرتا ہوا پایا جائیگا اور تومی

تصب کا پیلسلهٔ اس کواس حد مک بھی پہنچا دیا کر ناہے کہ وہ کلم کو عدل اور عدل کو طلم شار کرنے لگتا ہے۔

انسان کواس گروہ بندی اور جنبہ داری سے اُس وقت کے بنا جاسی مشکل ہے۔ حب کک کُرخ مقبلے اور واقعیت کے ساتھ اُس کی مجبت اُس قدر غالب نہ موجائے ا کہ اُس کی اپنی رائے اور اپنی جاعت دولؤں کی محبت اُس کے سامنے مغلوب اوج قیت کے کہنج و کا دُمیں غرق ہوکر رہ جائے

اس حالت پر بہنیج کرالبتہ اُس کی نظروسیع ہوجائیگی،اوراُس کافیصلہ سیمے ہوگا،اور اُس کے بعداُس کے خلق میں ہبت زیا دہ رفعت!ورملبندی پیدا ہوجائیگی۔

اچھوں کی ا دوسری جیز جس سے خلق تربیت یا تاہد نیکوں کی صحبت ہے۔اس لیے کھ صحبت انسان تقلید کا بہت عاشن اور حریص ہے اور جس طرح وہ لینے ماحول کے ا انسانوں کی ہیئت وصورت کی نقل آتا رہا ،اور سروی کرتاہے اُسی طرح اُن کے اعمال اخلا

ا کسا کوں می ہمیئٹ وصورت می گی آتا ، اور بیروی کرماہی اسٹی رح ان ہے، عمال خاتا ای محمی تقلید کرتا ہے۔

ايك دا ما كافول ب: -

امتم مجرکو لینے ہم ملیس کا حال بتا وُ تومین تم کو نبا دونگا کہ تم کون ہوا در کبا ہو''

كيونگه بها درون كي حبت بزدلول كے دلول ميں بھي مٹجاعت پيدا كردېتى ہے،اسى

طح دوسرى صفات كا حال بے كصحبت ابنا الركيد بغيرتنيس تتى -

اہ چندصدیوں سے یورپ کے دیواستبدا دینے قرمیت اور وفلنیت کے نام ہود دسری توسوں اور مکوں برمظالم اور برترہ استار کالیہ اب پناہ اور ہون ک جال بجیا ہا ہے کہ اس کے سامنے تاریخ عالم کے ظلم داستبدادی دہ سب داستا بن گرد ہوکررگسیں ج کستی ہم کی بھی " منائے ظری گئے باعث صفح نونیا پر دجو دیں آ جگی ہیں۔ اس لیح باب کہ اجاسکتا ہے کدیورپین توسیت و دفلنیت کی ا '' سنگ نظری" کے سامنی برقسم کی منائے نظر ماین بہتے ہیں، خرق صوت اس قدر سوکھ اور کوتا ہ نظر اور کا ام جمالت ہجاور دورجہ نے

الاحظم اور دوي ايح

، مثاہیرنے کمال تثمرت کے متعلق بیان کیا ہے کہ ان کو یہ دولت کسی ایک یا چندا بیے نیکوکارانشانوں کی عبت سے نصیب ہو ایجن کی نکی نے اُن میں انٹر کیا اور اُن کے خوابیده جوم اس کی وحبسے بیدار ہوگئے اور بھروہ مشاہیرونا موران دنیامیں شمار ہونے لگے ‹ ﺳﻮ› ﻣﺸﺎ ﮨﯿﺮﺍﻭﺻﺒﯿﻞ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺩﯨﻨﺎ ﻭﻥ ﮐﻲ ﻣﻴﺮﺕ ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ــــــ ﺑﯩﻘﻠﺎﺭﺝ ﻛﻲ ﺗﻤﻴﺮﻱ ﺷﻜﻞ ہے۔اس لیے کہ اُن کی ؓ زندگی ٹرھنے والے کے سامنے تصویر من کرآ جاتی ہے۔اوراُس کواُن کی تقلیدوا تباع کاالهام کرتی ہے کیو کرحب مجھی مشاہر اور قومی ہیروکی زندگی کے حالات بڑھی جائمیں تو ناحکن ہے کہ بڑھنے والے کے دل میں بیعسوس نہ بوکہ ایک نئی روح ہے جو اُس کے قالب میں کھونکی جا رہی ہے، اوراس طرح اُس کے عزائم میں اسبی حرکت پیدا ہو جاتی ہے سے بڑے کام پر خود کو آمادہ یا ما ہے۔ اوراب ابار الم بھولہ کے کردبیکسی نے کوئی طراکام مِلْتِ تُوكِّى عَلَيْم الثان رہنا باجلبل القدر ہرو كاكو بى واقعهى اس كا باعث بناہے" جواس کے سامنے روا بیت کیا گیا تھا" اوراس نوع کے قریب قریب امثلہ ادر"اقوال حکمت میں ، یہ بیفن میں قوت عمل کو بڑھاتے اور نزقی دینے ہیں اور ذہن ہیں اُن کا حضور بہت نیا دہ آسانی کے ساتھ ہوجا اے ۔ اوران امثال وحکم میں مجبوعهٔ معانی اس طرح مرکو زہوتے ہیں مبرطرح یانی کے

قطروں میں بخارات تھیلے ہوئے موتے ہیں۔

(۱۲) عمالِ خیرمیں سے سی مفید عام نو رع عمل پرا قدام ۔۔ تربیتِ خلق کے سلسلہ سی صلح کے مفیداور کارگر ہونے کوہن زیا دہ اسمیت دیجاسکتی ہے وہ بیہ کرانسان لینے لیے اعمال فیرس سے ابسی نویع عمل کومحضوص کراہے جومفیدِ عام ہو، اوراس طرح اُس کو ا بٰیانصب العین اورمنتهائے نظر بنائے کہ جو کھھی کرے اُس کے اثبات وتحقیق کے لیے

ا اکرے -اور عمل کے لیے انری سے محمقا صدو غایا ت بہت ہیں،اورانسان مختارہے کہ وہ آ استعدادا وركين رجما نات كے مطابق أن بن سي سي كو جائب ببندكر يے مثلًا محت على إمكرُ شغرى كا كمال، اقتصادى مياسى، يا مذہبى مسلمىن قومى ترقى مېرسعى وغيره -ان مېر سے كسى مذ ے شاخ سے انسا ن کوصرو رلگاؤ ہوتا ہجاوروہ اُس کا عاشق وفدا لئے کہا جا تکہے ،ا ورہبی وہ ذائع ا ہر جن کی وجہ سے اُس میں دوسروں سے تحبت کرنے کا حذبہ بڑھنالہ ہے، او مفیلت کواس کے ا مذرعمدہ غذا او رہتبرین نشوو نما کا موقعہ ملتا ہے۔ اوراگر پہنیں ہے تو پھرانسان کی زندگی نہا انگ و تاریک اور تقیرزندگی ہے جو فکرِ ذات کے محدو دوائرہ کا قدرتی نفاضہ ہے۔ ره) یا نخوی تدبیروه ب جود عادت کے بان میں ہم ذکرکے ہیں۔ کرنفس کوایے اعمال کا خوگر بنایا جائے کہ حسب سے اُس کا زور ٹوٹے اور اُس کومغلوب کیا جاسکے ،اورروزا ابياكام كيا جائے كرجس سنفس مي اطاعت كى عادت پيدا ہم، اور قوت مقامل كو تقويت يهني اوريداس وقت تك موتار بكر نفس" داعي خبركولبيك كهن لك اور داعي منركا نافران بن جائے۔

علاج السطوكماكرًا كفا:-

"حبانان افلات میں سے کوئی نان موا عدال سے متجاوز ہوجائے تو اُس کو اعدال سے متجاوز ہوجائے تو اُس کو اعدال ہوائے۔
اعدال پرلانے کی نزئیب یہ ہے کہ اُس کی صند کی جانب میلان اختبار کیا جائے۔
پس اگر نفس میں کوئی شہوانی جذبہ قدرے مداعتدال سے بڑھتا ہوا جسوس ہو
تو صروری ہے کہ فنس کو قدرے زہر کی جانب اُئل کر کے اُس کی کرود کر دیا جائے ہے۔
یامرقا بل کا ظہمے کہ انسان اگر بُرے طلق سے نجابت پانا چا ہتا ہے تو اس کی خبراسی
میں ہے کہ وہ اس کے فکرونم میں متبلانہ رہے۔ اور اس بارہ میں لینے نفس کو طویل محاسبہ سے

یرنشان نه کرے ۔ ملکواس کی کوشٹ ش کرے کراس کی حبکہ ایک نیا اچھا ضُلق پیدا ہوجا ہے اس ليے كەفكراور محامب ميں طول ديناكىجى انقباض ففس كا باعث موجانا ہے ۔ اور باحساس پيرا كرُد بِبَاہِ كِنْفْسِ اس معاملہ میں بیجد كمزوراور نافض ہے، اوراس طرح اعمًا ذِفْسِ جا نار ہماہے جوبجا مسلم اوراگرسا ابن خلق بدکی جگہنے خلق نیک کو پیدا کرنے کی سعی کر بچا تو اُس کے فغیر میں نشاطا ورسرور پیدا ہو گا اور اُس کے سامنے اُمید کا دروازہ کھل جا ٹیگا۔ یس اگرکونی شخص شرایی ہے تو اُس کواس سے میں گھلنے کی صرورے نہیں کہ وہ شاری ہے بلکہ صرف اسی قدر توجہ کا فی ہے کہ اس کی یہ عادت بدل جلنے،اوراس کے لیوکس کوچاہیے کہ وہ ابنی توجہ کوکسی جدید اچھے کل کی طرف پھیرد ہے ۔ مثلا کمی دمجیپ کتاب كامطالعه، باكسى البيابم كام ين مصروفيت، حواس كى تام توجه كواين طرف جذب كرك، اوراً س کی مشراب نوشی کو بخیسر کھلاہے۔اسی طرح اگرکو بی شخص لینے اُدقات کو نفنول مقامات مين، يالهو ولعب كي مبس منالع كرتلب توأس كوجابي كدوه تبديلي مقام كركسي نتى حگه اورنی محبس کواختبار کرے، اور لینے نفس میں مفید کاموں کی محبت پیدا کرے۔اس طرح یقینّااُس کی ّبُری عادت "انجھی عادت ٌ میں تبدیل ہوجائیگی،اوروہ کا فی نشا طوسسہور محسوس کرنگا۔ ومران سم اننان لینے نفس کی گرائی میں ایک قوت کومحس کر تاہیے جو اُس کو بُرے کام س وقت روکتی ہے حب وہ اُس کے کرنے پر تز عنیب دیا جا باہے ، اوروہ برا بڑاس کے Co.nse ience

درپے ہتی ہے کہ کسی طرح اُس کو وہ مل نہ کرنے دے، اور حب وہ اس عل کے کرنے پرمہ بھا کرنے لگاہے، اور اُس کونٹر فرع کر دیتا ہے تو وہ اثنا عِل ہیں محسوس کرتا ہے کہ اس فوت کے اِرْ کو نہ ماننے کی وجسے اُس کوراحت واطبینا ن اور سکو اِن قلب حاصل ہنیں ہی ۔ بہاں تک اکداگر وہ اس عمل کوکرگذرتا ہی تو بھر پر قوت اُس کو اس پر زجر و توزیخ کرتی ہے اور لیٹے کیے بروہ نادم انظراتا ہے۔

اسی طرح یہ فوت اُس کو واحب اور ضروری اعمال کے کرنے کا حکم دیتی ہے اور اگروہ کم کے زیر اِنٹر اُس کو اگروہ کم کے ذیر اِنٹر اُس کا م کوکرنے لگنا ہے تو دہ اس عمل کے دوام واستمرار ہراُس کو ہما در بناتی ہے ، اور حب وہ اس کو شکل کرلینا ہے تو اطمینا ن اور راحت یا آاوٹیس کی فیرت د بلیذی کو محدس کرناہے ۔

البیی آمروناہی رحکم کرنے والی اور منع کرنے والی قویت کا نام" وجدان" «صنمیر" یا «کانشنس" ہے۔ اور حبیباکہ تم نے انجبی مطالعہ کیا انسان میں ہیٹی قوت عل سے بہلے ،عمل کے ساتھ، اور عمل کے بعد کار فرمانظراتی ہے۔

عمل سے بہلے صروری علی ہرابیت کرتی، اور نا داحب علی سے خوف دلاتی ہے اور عمل کے ساتھ ساتھ رہ کر عمل صالح کے استام، اور عمل بدسے پر ہمزیر پر بہا در نباتی رہتی ہے اور عمل کے بعدا طاعت و فرہا نبرداری کی حالت ہیں راحت وسرور سے کرآتی ہے، اور نا فرہانی کی صورت میں ذلت و نداممت عطا کرتی ہے۔

ہم اس وجدان کا احساس اس طرح کرتے ہیں کہ گو باوہ ایک آوا زہے جوسبنہ کی گمرنی سے بلند مورسی ہے اور ہم کو صروری کا موں کا کم کرنی ، اوراس کے مذماننے برخون دلاتی ہم ہے "اگر حیبم کواس کے کم کی تعمیل میں امید جزا ، اوراس کی مخالفت ہیں خوٹِ سنرامطلق مذہوں غورکروکہ ایک مختاج کو ایک چیز طری ہوئی ملتی ہے، اور اُس کریقین ہے کہ اُس کے برورد کار کے سواکوئی شخص اُس کو ہنیں جو کچھ رہا ہے، اور مذوہ قانونی دستبرد میں اسکتا ہے، اوراس بھین کے باوجو دوہ الک کے پاس جاکراس کو سو منے دیتا ہے ، با حکومت میں داخل کر آتا ہے۔ بنا وُ لدائس کوکس شے نے اس برآ مادہ کیا ؟ وجدان نے بضمیر نے! بہاں وجدان یاضمیر کے علاوہ اور کوئی شے ہنیں ہے۔ وہ انسان کو اوار فرض پروٹن خارجی ٹواب وعقاب کی وجرہی آنا دہ ہنیں کرتی ملکر ہنس کو ۔۔۔۔ تؤاب راحت دینے یا ندامت و ملامت کے عذا ب سے مخفوظ سکھنے کے لیے کرتی ہے ۔۔

ا دسین علماد کتے ہیں۔ ان ن بلینی اندرد دا وا دیس شوس کر گہے۔ ایک صوب و سواس اورد دسری صوبت و جوان۔ اور دولوں ایک دوسری کے مقابلہ ہیں فرت و رغبت کی آوا ڈیس ہیں۔ یہ اس بلیک انسان میں دوسری کے مقابلہ ہیں فرت و رغبت کی آوا ڈیس ہیں۔ یہ اس بلیک انسان کی دجان ت جائے ہیں۔ کھلائی کا رجان اور شرائی کا رجان کو قطر تھی جائے ہیں۔ کھلائی کے رجان کا قطر تھی ہوجا تاہے کو وجوان کی آواز کو شنرا سے کہ وہ اس کو شرکی جانب پکار رہی ہے اور حب بھلائی کے دجان کا قطر تھی جو جاتا ہے کو وجوان کی آواز کو شنرا ہے کہ وہ اس کو شرکی جانب آسے اور دول دہی اور فیرکی جانب بلا ہیں۔ کہ وسواس شرکی آواز ہے جوشے کے دولت میں منائی دہتی ہے دولت شنی جائی ہانت کا قلع قبح کہ دے۔ مگر یقلع شع خدہ دجانات ہروقت اس تاک میں لگے رہنے کی متحاد رائی میان کی میں سے میں میں کے درجانات کو فیری جانب بھی کا میں کھی ہو جانات کا قلع قبع کہ درے۔ مگر یقلع شع خدہ رجانات ہروقت اس تاک میں لگے رہنے ہیں۔ ہیں کہ کمیس دارا سابھی سرائی اس نے کا موقع کا مقام جو سے ایک کی جانب بھی ہیں۔ اور کہ کمیس دارا سابھی سرائی اس کا موقع کا مقام جو سے ہیں۔

ادراس کے موکس خبیت انسان وہ ہے جو طلم، انا نبت، جیسے رجانات کو حیات مازہ بخشے اور ہاتی رکھے، اور خبر کے رجانات کو فنا کرتا 'رہے، مگر بہ تباہ شدہ رجانات کسی نہ کسی منفذ سے ظاہر ہوتے اور اُس کو اپنی اطاعت اور فرہا نبرداری کی دعوت دیتے ، اور بدی کے راستہ پر قائم رہنے سم خوف د لاتے تہمیں اسی آواز کانام وحدان یا صنمبر ( معدہ con soic مور) ہے۔

بربهی واضح رہے کہ وجدان کے بینا ماتِ امرونسی انسان کے درجات رسمت المبندی (بقیر برصفی، ۹)

وجدان كالحيوانات بي بهت سے دوہ بين جن ميں فاص فاص عادات ياني جاتي ہن نشوونما اورالس میں اُن عا دان ہی کی بنایروہ پیچانے جانے ہیں اور اُن کے افراد میں ے جو فردھی اُن فیصوص عا دات کی فحالفت کریاہے وہ گروہ کے نز دیک قابل سراسمجھا جا آ ہے۔ اس سے ببعلوم ہوتاہے کہان ہیں سے ہرفرو کچھ ندکھ ببتعو رضرور رکھناہے کہ ہائے لیے کھوایے کام میں جوکرنے کے ہیں، اور کھیوایے جوندکرنے کے ہیں۔ چیونٹی، شد کی کھی اورکتا استیم کی جاعز اس سے ہیں۔ان کوا دا وفوں کے لیے ریات می ا دراکب طبعی حاصل ہے ۔ اور کتا اگرانسان کی محبت میں رہے لگتا ہے تو اُس کا يشعورا ورتعبي ترقى كرحا تاب، اوراكهمي خفيه طورسے و كسى حرم كاارتكاب كرم فيتا، يالينے مالک کی مرضی اور کھم کے خلاف کھے کر گذر تاہے تواس کے بیدیم اس کو ایک قتیم کے ضطراب وقلن میں بتلا بانے ہیں ، یہ دراس وجدا ن ہی کا جر<del>تُومہ ہے جواس کیفی</del>ت کاموحب نبلہ ادىيى جرنومداگرا*س بىي ن*يا دە ترقى كرجا ئاسە نوپچرانسان كى طرح اُس بىي مجى نايان نظر كىك بِس حِبَا نان و نطرةً "اجتماعي زندگي كي حاسب مأل ہے تواس كي خليق بھي اسی طرح ہوئی ہے کہ اُس کا ربحان ایسے اعمال کی طرف بہوجن سے اُس کی جاعت راضی

ا ورخوش ہو، اور و ہ ایسے اعمال کا مخالف ہوجن کوجاعت قابلِ نفرت سمجھے -

دبقیصفی . ٩ ) کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں کیونکہ ایک انسان ایکے عمل پرلینے دجدان ہیں بخت لامت ونفرنٹے تھو ارتكب ليكن دوسرانسان مسعل پيليني وجدان ميں پيھې محسوس بنيں کرا گدير کو کې مُراکام بھي ہے-ب یہ بس بری برس برس برس برس برس برس ہے۔ اس بلیمبترین افسان وہ ہے جو افسا نمیت کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہوا ودا س کے وجدان کا شعور منایت میراور ذکی انجس ہو۔ یہ تومدایک بھوٹے سے بھیر کے اندر تک پایا جاتا ہے ، کمھیی اس پراگر شرمت رگی كَ آنار طارى موتے بي نوبم أن كوأس كى تكاه سے بيجان ليتے بيں ، اورأس كا صنطاب قلق ہم کوریتا دیناہے کہ اس سے صرور کوئی خطا سرز دہوئی ہے۔ انسان میں بیرجرنومراس کی حیانی نتو د ناکے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتاہے ہیاں تکہ کروه ا نسان کواس حدیر بہنچا دیتاہے کہ حب وہ ادا یر فرص سے مهمدہ براً ہوتاہے تو اُس کومسرت وخوشی اور فرحسن وانبساط سے مالا مال کر دیتاہیں۔اوراگرا دا بے فوض کے خلاف اس سے کوئی کام مسرنه دېرو آنام تواس كوتاست وندامت سے گھلا د بناسے ـ انان میں اگرچہ پر شعور "طبعی او فطری ہے جاہل نسان میں بھی پایا جا ماہے گرانسا كے تمام قوىٰ دولكات كى طرح " نزبيت" اس كو يمبين ازمبين ترقى دې رئې سے -چنانخه چنٹی انسان میں نیٹیعولا اُسی طرح سا دہ حالت میں پایا عباما ہے جس طرح بول حیال سرفت، سبجان اوراجماعی ها لن کے بارہ میں وہ ایک ما دہ انسان نظراً تاہے۔ اورمتمرن انسان میں ہیں شعور " ترقی یا فتہ حالت میں یا یا جا ماہے یہاں تک کہ بیا قومی آزادی کے لیے "جاں بازی" تک پرآما دہ کر د تباہے۔ اختلاف وجدان اسطور بالاست آساني يسجهين أسكناب كرختلف قوام ين جره وحدان پایاجا ماہے اُس میں بہت بڑا تفاوت ہے،حتی کہ تمدن اورغیر متمدن اقوام کے وجدان میں بھی ہت بڑافرق ہے۔اس لیے اُن کے درمیان خبروشراور ٹیک و برکی قدر قیمت ہیں جی نايال فرق نظر تاب اوران سيكم يتي دراصل وي "وجدان" كا اختلات كام كرراب. یں سرد ملکوں میں کا ہلی آورستی بگرم ملکوں سے مقابلہ میں زیادہ ناگواری کا باعث مع تی ہے،اسی طرح صفات صدق ،سٹجاعت، عدل وغیرہ نصنائل کا حال ہے۔

اس كيكدا كرميا قوام واهم ال جيد فضائل كوفعنائل يحصن مين تحديمي بوماكيس تب يمي مذ اُن میں بحیاں ترتیب فائم کی حا<sup>سکت</sup>ی ہے اور نہ یہ ہوسکتاہے کہ ایک فوم ان میں سے حبر فضیلت کوزبادہ اہم بھتی ہے دوسری قوم بھی اس کو اسی قدراہم سمجھے کیونکہ وحدان کا اختلاف ایس یر صرورا نزاندا زبوتا ہے۔ بس حب قت کوئی فؤم سی خیلت کی عظمت کا احباس کرے نو وجدا ا اُس کو وجو دمیں لانے کے لیے لبیک کہیگا،اوراُس کی بہبودی کے لیے بہت زیا دہ توی اسى طى زمانك اختلاف سے بھى وجدان ميں اختلاف پيدا ہوم آبا ہے، سے گركسى توم کا دجدان دو مین صدی قبل کے لینے دحدان کے ساننے جمع ہوجائے نوتم ایک ہی تو<sup>م کے</sup> ن ہردو وجلا ات میں ہبت بڑا فرق با وکے۔ دیکھیے صدیوں کک عورت کے ساتھ ہمایت ذلیل اورا ابنت آمیزطرزعل روا كهاجأنا تقااورببت سى تومول كاوجدان اس كو سناسب اوربينديدة مجعتاتها، مگرأج تمام قومول كے نزويك مِتفقة طوريزا يسند بده مجمعا جأمّا ي اورتيخض مجي اس كا مركب بهوّا بوأس كاعير فيل ادريخت مييوب قرار دياجا با بکداس سے بھی ترقی کرکے یہ کر سکتے ہیں کہ شخص اختلافِ زمان کے اعتبار سے لینی ہی دجدان کوختلف یا با ہے۔بیاا وقات ایسا ہوتا ہے کہا کے شخف ایکے عل کواچھاسمجھ کر کرتا رہتاہےںکین حب فکروتا مل کی منزلس سطے کرتا ہے تو اُس کاببی وجدان اُس عمل کو مراا ورعل برسمجینے لگتا ہے۔اسی طرح اس کے بھکس ہوتا رہناہے۔ ہم اس زمانہ میں بھی اس کی مثالیں مثابرہ کرتے رہتے ہیں مثلاً پچھلے چند برسول میں

ہم اس زمانہ میں بھی اس کی مثالیں مثابرہ کرتے رہتے ہیں بمثلاً پچھلے چند برسول میں ا مصرکے چند زعمام سلما نوں اور قبطیوں کے درمیان اختلا فی خلیج کو دسعت دینا پسندکرتے تھے اوراُن کے اختلاف کی خلیج اس قدر دسیج ہوگئی تھی کہ دونوں فرنی کے لیڈروں نے جُواُحُوا اپنی

کانفرنسیں منتقدکس ؛ اورا یک دوسرے کے خلانت تجا ویز اور مطالبات مرتب کیے گئے۔ اوراُن میں کاہرا کمنتخص ان امور کو زیادہ سے زیا دہ بستر چینا تھا ۔ گرآج ہم ہر دوفریق کے ان ہی فرفذ پیست رہنما و کود سجیتے ہیں کہ وہ اتحاد کے بڑے داعی اور دونوں فراق کے ملاپ کے سب سے بڑے بلغ ہن، اور قبط وسلمان کے درمیان بیاسٹی قربیدا کرنے والی ہر ابك تخريك كوسب سے بڑا جرم او ربدترین نشرا دت خیال کرنے ہیں۔ اور بیصرف اس کیے ہواکہ اُن کی نظر میں وسعت پیرا ہوئی اوراً ہنوں نے دکجیا کہ ہم میں چیز کوخس مجھ رہے ہیں وه درهقیت برتربن چنیب اور آج اُن کا وجدان اُن کوتام اُن سرگرمیون سے روکتاہے جو اس سے فنل اُن کے نزدیک بہتر تھیں۔ پورین افوام کی باہمی جنگ و حدل اور موجود ہ معرکۂ کارزار اسی وحدان اور شمیر کی وسعت نظری سے محرومی کے سبب بیاہے ، اور سندوستان کی مختلف اقوام اور اُن کولیڈرو کا موجودہ سنگام کہ رست خیز بھی اسی وسست نظری کے نقدان کا تیجیہے۔اوراُن کا آج کا وحداِن ٹل کے اس جران سے بالکل مختلف ہو گا جبکہ اُن کی وسعت بِنظر م اُن کو یہ تعیمین دلائگی کدان کا عظم خیر نبیب ملکہ شرہے۔ ب دان | یہ جو کچھ کہا گیا اُس سے بآسانی بنتیجا خذکیا جاسکتاہے کہ وجدان کوئئ مصوم ٹلطی مرہز بیں ہے۔اس لیے کھپی وہن و واحب کے سلسلہ میں ہما دی غلط د نہا بھی کر دیتاہے ، اوراً سےخطابھی سرز دہوجا تیہے اور وہ بھ کولیسے مل کامکم دے بیمتا ' جوكسي طرح حق يا واحب نهبس كملا يا جاسكا - براس ليه بهوتاب كر وحدان اسع لل كاحكم من يا ہے جس کواعتقا دِانسا نی واحب اورصروری باحق سمجفناہے،پس اگریاعنقا دغلط اور فار

ہوناہے نو وحدان کاغلطی کرنایقینی ہے۔

ے ہوناک اعمال کا بتر دبی ہے جو وجدان بی کی وجد سے طل میں <del>لا</del> اس ملسله کی ایک واضح مثال سیانیہ کے محکم تفتین کی ہے بعنی باوشاہ فرڈینیڈ اور ملک<sub>ا ا</sub>ز بل کے عمد میں ایسیے فتش مقرر کیے گئے تھے جواس کا فیصلہ کریں کہ دین رعب ر کون کو نتخف باعنی ہو گیا ہے ، اُن کے سامنےاب انتخص میپٹن کیا جا انتخاص بریتهمت لگا نی تنی کہ بربوب کی ریاست دبنی کا قائل ہنیں ہے۔ گرحب اس کے دریافت کرنے برجا براتاكه وه بوب كے دين علقه سے با برندیں ہے تو اس كا برجوا كى طرح قابل قبول مندیں مجها عبا بالتقا ملكواس كوبهن تخن عذاب بس متبلاكيا جاما بهال تك كدوه مجبور بوكردس کے خلان کہ کہ طفا۔ اب فتشین محکمۂ عدالت اس کے جلاد النے کا حکم دیتے اور کہتے کہ اس کو عن سے عنت عذاب دے کرز ندہ اگ میں جل دو۔ اس جا برا مرحم کے مامحت ایک ہی سالى مرن النبيليين دوسوا تفضف اس كلم ك شكار بوك - أور دوسر عشمرول میں دوہزاد سے بھی زیادہ انسان برہا دکر دیے گئے۔ اوران کے ان اختیارات کی ہم گیری کا غلبداس درجر بڑھاکہ وہ آہستہ آہتہ لوگوں کے اندرونی معاملات تک میں ڈھیل ہونے اوراُن کے را زارے اندرونی میں بھی دراندا زموٹ لگے جتی کیشنص کھی زندقہ کی ہمت کسی نے لگادی وه فورًا اُس کو تبد و منبرمین ڈال دیتے،اوراُن بیجاروں کوغیرعلوم مرت مک جبلخانیں ڑا ہے رکھتے اورکسی طرح اُن کا ٹبصلہ نہ کرتے ۔اورطرفہ بیر کم جو بوپ کی دینی ریا سٹ کے سیجے مخلصال متقد تھے وہ بھی زندفذ، اور بد دسنی کے الزام سے ان کے ہاتھوں نہ بیج سکے۔وصر بیٹھی کہ سى تتمت لكانے والے سے يہ پوچھا ہى بنين ما ناتفاككس بنا ريراس شخص كونتمت لكا كى جاتى ہے۔اسی کا بیڈیجہ ہواکہ کئی لاکھانسان اس کی بھینے چڑھ کئے اوراس طاعظ بم کا شکا رہوگئے۔

نس ان سراد بنے والوں ہے اکثراس بات کا اعتما واولقین کے تھاکہ وہ جو کھی کمہ به بن بالكل ملبك اور قطعًا حق كرره جين اوران اعمال مين وه اپنج وحدان وتمبير كى اط<del>ق</del> میکن اس کے باوجود کر موجدال مجی خلطی می کرتا ہے، ہمارا فرض می ہے کہم دجمان ای اطاعت کریں۔ اس لیے کا نمان اس عمل کے کرنے پرامور ہے جواس کے استعقادیں حق ہو، اوراس کے لیے مکن بہنیں ہے کہ واقعی جوحق ہے اُس پرعا اُل ہو۔جب وہ آیا۔ جینے ا وی سجتا ہے اوراُس کے شمیرو و حدان کی آوا ذہبی ہے کہ وہ حق ہے تو ضروری ہے کہ اس کی بیروی کرے۔ اور وہ اس بارہ میں بالکل معذورہ کہ بعد بین اس کو پیعلوم موکر ہے حق نه نفا بکدمضراور باطل امرنفا کیونکهم " اخلاقی کم کے باب ہیں یہ ظاہر کرنے کی سنی ک برخير بايشر بونے كامكم عال كى غرمن كا عتبارسے بوتا ہے ندكە اس كنتيبرك عنبارسة فلآصهٔ کلام بیہ کے میتحض اپنے منمبری آواز کی بیروی کرتاہے وہ خیراور بہتر کرتا ہے خواہ بعدیں بہظ سربوکہ سکے وجدان سے خطاہو کی اور و عمل نقصان دہ ہے ۔ مگر علیا شبہ عل سے پہلے بیر ضروری ہے کہم وجدان اور تمیر کے سامنے وسعت عقل اصاب سے سامنے اور توت فکرے درابیہ سے منزل راہ کوروش ومنورکریں۔اس لیے کہ وجدا انتفال ہے کے ابعِ فرمان ہے۔ اور عقاص چیز کو بہتر مجمتی ہے وجدان اسی کا حکم کرتاہے، بیں آگر سیم اپنی عقل کو قوی کریں ، اوکسی شے کے خروشر مونے کے بارہ میں کم کرتے ہوئ وسعت نظر سے ئے یہ کم ان معاملات سے متعلق ہے جن کا خیروشر ہو نامنصوص دلائل سے ثابت ندمجوا وعقل ووجوا میں سکے علاقہ ہ أس كاكو كئ دومسرا رامنا مذمجو - منه عله قوت فكراورا صابت رائي من د دلائل ورُرامِن بهي شامل بي جودي المي كه دربعيانسان كي را مبع في كرفيق

كام ليس توبقينًا وحدان لم دى ومرشد ثابت بوگا-ا در ہا اسے لیے یہ بھی صنروری ہے کہ ہم اپنے وحدان کی آواز کوئٹنیں،اوراس ہی کے مرکا امتّنال کریں اگرچہ دوسروں کی رائے اوراُن کا دحدان اس کا فحالف ہی کبوں مذہو۔ اور ہم کوکسی طرح ندامت اور دوسروں کی الامت کے خوف کو اپنے او پڑسلط نہیں کرنا چاہیے۔ س ليے كه بم يرأسى حق كى بيروى لازم ہے حس كوہم حق سمجھتے ہيں پذكراس حق كى جس كو دوسرے حق سمجھتے ہیں۔ وجدان کی انسان کے دوسرے قوی و لکان کی طرح وجدان کے لیے بھی میکن ہے کہ ترمیت ت کے ذریعہ اس کی نشو و نام ہو، اور تربیت مزہونے کی وجبسے اس بیاض محلال و لمزوری پیدا ہوجائے۔ ملکہ وجدان کو مهل تھپوڑ دینے بااُس کی ہمیشنہ افرمانی کرنے رہنے کی وجہری اُس ہیں مذصرف صنعت آجا ماہیے ملکہ اُس برمون طاری موصا تی ہے۔ صبیباً کہ مثلاً ایک شخص کو کا نائننے کا بہت ذوق موبھروہ عرصکہ درا زنک ندمنے اور اُس سے بازرہے تو ایسی صورت پر أُس كا ذوق صعيف وكمزوريرُ جائيكًا، للكمعدوم بوجائيكًا-اس مسلمیں ڈارون کی ایک حکایت شہورہے۔اُس کابیان ہے کہ جین میاس کو نناعری سے عشق تھا ہیکن اُس نے طویل مدت تک شعر طریصنا یا اُس پر دھیان دینا بالکل ترک کردیا نتیجہ ین کلاکہ اُس کی زندگی کے آخری دورمیں شاعری کامیلان بالکل فنا ہوگیا اوراس کا یس هبی جا نار اکمشعرس کبیاشن وغوبی بونی ہے۔ ہی حال وجدان کا ہے کہ وہ تم کوا کیے علی کا حکم دنیا ہے، مگرتم اُس کی نافرانی کرتے مو، توه سخت ا ذبت و ملال محسوس كرّتاب اورحب تم دومسرى بارّاس كی مخالفت كرنے مو تو پہلے کی بنسبت وه کم اذب محسوس کرما چه اور مهرانسان مرا برا یک ثبرانی کے نیچیے دوسری ترانی کرماجاما

ہے اوراُس کوقطعاً یاصاس باقی منبی مہتاکریر کوئی ملامت ونفرت کاکام ہی اسٹے کہ اُس کے وحدان کی آواز کمزور پڑجانی ہے، اوراُس کا تسلط ضعیف ہوجا تاہے۔

اور شبطرے مهل هجو ژدینے یا گناه کرنے سے وجدان کمزور پڑھا ناہے اسی طرح بُروں کی مجتباً با ذلیا فنیم کی کتابوں کے طویل مطالعہ سے بھی اُس میں ضعف آجا آہے، اور بید دونوں باتیں وجدان کواسی طرح بے حس کردتی ہی جس طرح بے مس کر دینے والی دوا میں سیم کو بے مس کر دبیا کرتی ہیں۔

اور دوران طاعت ذیکی سے جلد نزمیت پاناہے، اُس کا دبد به زبردست اوراس کا احساس بطریف ہوجا اُس کا اسی کیے شہری توانس ایسے ہوئے چاہئیں جو وجدان و شمبر کے نشوونما میں میں میں میں ایسے ہوئے چاہئیں جو وجدان و شمبر کے نشوونما میں میں میں میں میں اگر عمد یہ ہوں اوران کے احکام ''وجدان کی طاقت کے مطابق ہوں توانس کے وجدان کی طاقت زبردست ہوجائیگا، اوراس کے وجدان کی طاقت زبردست ہوجائیگا،

اسی لیجاقوام وائم کے بڑے بڑ"مصلحین ہمیشہ وجدان کو قوی کرنے اور لینے احساس کو ترقی دینے رہتے ہیں، اور جس شنے کی اسلام کے دریے ہوتے ہیں لوگوں پڑاس کی بڑائی اور اہمیت جہاتے رہتے ہیں۔ نیز جو کچھ وہ کتے یا لکھتے ہیں اسی کے مطالق لینے وجدان کوآبادہ اور تعل کتے

بلتين.

وجدان کے اوجدان کے بین درجے ہیں: ررجبات اسپلا درجہ۔ لوگوں کے خون سے اوائے فرض کا شعور ۔ یہ 'نوع' قرمیب قرمیب ہرایک انسان میں پائی جاتی ہے خواہ وہ وشم ہو یا تجرم یا بچہ آاور مبن حیوا نائ بیں بھی اس کا وجو دماتا ہے۔ بیشعور بہت سے انسانوں کو اوائے فرصٰ پرآما دہ کرنا ہے اوراگرائن میں یہ نہایا جاتا تو

اُن سے اس ا دائے فرصٰ کی ہرگز توقع مذہوتی۔

ہرت سے نشکر 'میدانِ کار زارسے صرف اس لیے نہیں بھاگے کہ اُن کولوگوں کی مار کا دڑر، اور فعن و نشنیج کاخوف تھا۔ اور ہبرت سے انسان صرف اس لیے ہے لولنے کے عادی

ہیں کہ اُن کو برخوف لگا رہتاہے کہ جموٹ بولنے سے کہ بین ہم لینے ماحول اور سوسائٹی ہیں در عگو زمشہور ہوجائیں ، اوراُن کی نگا ہوں سے نہ گرجائیں۔

مگروجدان کی است میں دوعیب ہیں ایک یہ کہ اس طرح کے انسان اگراس امرسے بے خوف ہوجائیں کہ لوگ اُن کی حرکات پرنگاہ رکھتے ہیں ادر اُن کے اور اُن کے نفس کے درمیان حالی ہیں تذوہ رذائل میں منبلا ہوجانے کے لیے ہردنت تبار رہتے ہیں۔

دوسراعیب بر ہے کہ اس تسم کے آدمی حب کسی بیت اور ذلیل ماحول دہیئۃ ہمریشنس جاتے ہیں تذہرے کام سے جھجکتے ہیں نہ شرمندہ ہوتے ہیں، اور نہ کسی کی رائے زنی سی ڈرتے ہیں، نتیجہ یہ ہونا ہے کہ وہ جرائم کے از تکاب ہیں مآوث ہوجاتے ہیں ۔

دوسرا درجہ۔ سقوائین "جن امور کا حکم کرتے ہیں اُن کی خفیہ وعلانیہ یا بندی کا شعور اُنے کنواہ بہ قوانبین اخلاتی ہوں یا صنعی اور وجدان کی یہ نوع پہلی نوع سے زیادہ ترقی یا فقہ ہے اس کہ اس حالت میں قوانبین کی خلاف ورزی پرخود کو تہریم کی سزاسے محفوظ پانے کے باوجود صاحب مصران نوانبین کے سامنے تھے کہ جانے کو لینے اوپرلار م کرلیتا ہے۔وہ دیانت کے ساتھ اُنا

والوں کی امانت ایسی حالت میں سپر دکر دنیا ہے کہ الکِ امانت کے پاس ایک گواہ بھی موجود منیں ہوتا، وہ لینے وعدوں اور زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی اُسی طرح رعابیت کراہے جس

طرح لینے طے کر دہ معاملہ کے نفاذ کی حفاظت کرتا ہے اوراس کا پیطرز اس لیے ہے کدا یک طرف

"قانونِ اخلات وفا رعمد کی مجمع دیں ہے، اور دوسری جانب قانون طبعی سطے کردہ معاملہ کے اجراء

کو ضروری قرار دیتاہے، اور نیٹی سر دو تو اندین کے سامنے سرنیا زخم کرچکاہے۔

" وجران و خمبر کی است م کاطالب" اگرچیسزا و عذاب سے کتنا ہی بیخطر کیوں نہ ہو دہ کھی کے دھو کا نہیں و بیگا اور خواہ بھوٹ سے اُس کو فائدہ ہی پہنچنا ہو اگر کھی جھوٹ نہ بولیگا اور اگر وہ کا کہ وہ عوالی بیٹ کے دھو کا نہیں ہو اُس کے وقت کھی خیا نت کے قریب تک نہ جائیگا ، خواہ کھی باش سے طالب علم ہے تو امتحان دسیتے وقت کھی خیا نت کے قریب تک نہ جائیگا ، خواہ کھی با نہری این غافل ہی کیوں نہ ہوگیا ہو کیونکہ اُس نے خیبہ وعلانیہ دونوں حالتوں ہیں تو انہیں کی با بندی اپنے اور دومروں کے اور دومروں کے اور دومروں کے درمیان ہو یا اُس کے اور دومروں کے درمیان ہو یا اُس کے اور دومروں کے درمیان ، اُس کے لیے دونوں حالتیں کیساں ہیں ۔

تنبیسرا درحبر۔ اس درج پر بڑے بڑے صلحبین امت اور زعما یہ قوم کے علاوہ اور کوئی منبی پنچیا اور پیٹھور کا وہ درجہ ہے کہ اس برکسی امر کی پیروی صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کانفس اس کڑھی جانیا ہے ، وہ اس سے قطعاً ہے بیرواہ ہونیا ہے کہ لوگوں کی رائے اوران کے قوانمین ستعارفہ اس کے نخالف جیں یا موافق ۔

دوبدان کی پیمتام افسام سے قوی نزہے، بیصاحبِ و حبدان کو اُس الهام کی اطاعت کا حکم کرتی ہے۔ وان کو اُس الهام کی اطاعت کا حکم کرتی ہے۔ وان کو سے خت شخاریا کا حکم کرتی ہے۔ وان کو سے خت فرائی کے ذریعے سے اُس اُس کی بہنچا ہے" خواہ اُس کو سخت سے خت شخاریا کا ہی سامنا کرنا پڑھے۔ و وجس بات کو تون سمجھتا ہے اُس کے خلاف کسی قبید د مبند کو تسلیم نہیں اُرنا ، اور و ما بنی نظر کے قواعد و تو افین متعارفہ سے آگر کی جاتا ہے تو کھیر بڑھے سے بڑھے انسانوں کی خالفت ہوجا نے تو وہ عن کے مقالب کی پرواہ بنیں کرتا ہے۔ اور حب اُس کو حق ملی اگر اس کی مخالف ہوجا نے تو وہ عن کے مقالب میں ذرہ برا بڑاس کی پرواہ نہیں کرتا۔

اورتهبي اس طبقة كانسانول كے ليے بيصورت اس حدّمک پينچ جاتی ہے لاعشق و

فرفینگی شی کے علادہ اُن کے سلسنے کچھ باقی ہی تنہیں رہتا اوراس ایک صدافتت کے سو اُن کو کچینظری شہیں آتا اور اس درجر پر پہنچ کر تائید ونصرتِ حق کی راہ بیں جان ومال سب کچھ تج دینا اُن کے لیے آسان سے آسان نزموجا ماہے۔

درخقیقت برمرتبرا نبیا دومرسین رعیهم الصلوة والسلام) اوران کے بیخظیم المرتبت کھیں ہی کے لیے مخصوص ہے۔ بیتی کی سرانبدی کے لیے نہ الامت کرنے والوں کی الامت کی برواہ کرتے ہی اور زایز الہنچانے والوں کی ایزاء کا خوت وہ بیچ گری کے ساتھ ہرا برحت کی ہی جانب دعوت وی رست ہیں مخواہ اس کی برولت اُن پرموت ہی کیوں نہ طاب کر دے۔ اور وہ ہمیت لینے عقیدہ ہی کے مطابق علی کرنے ہیں واکنٹ ہی ہیں کیون خواب یا انتہا کی مصیبت و مکبٹ ہی ہیں کیون خواب یا انتہا کی مصیبت و مکبٹ ہی ہیں کیون خواب کی مشاک دیا ہوگئیں۔

## الل ني الآير) ( مَلْ ) كافاتم كرك - (اس سے زيادہ ترك افتياري اور كيا الآير)

اوران تیمیوں درجات میں سے ہرا یک سے دوسرے مک ترقی کرنے کا ہروقت موقعہ حاصل ہے ، اور میں درجہ پر بھی جوشخص ہے اُس کا اُس سے آگے بڑھ کرنز ٹی کرنا نامکن منبس ہنے ملکہ وحدان کی تربہت کے ذیراِ ٹروہ درجہ ہررجہ ترقی کرسکتا ،اورکرتار ہتاہیے -

وجران کی اس بیں کوئی شبہ نمبیں ہے کہ ہاری دنبوی سعادت اور زندگی کا "مدار" عمّال اور اسمبیت کاربیشیدلوگوں کی امانت داری اوران کے عمل کی ضبوطی پرہے،اس لیے کہ کشتبول

جہا زوں اورانجنوں کے "ملاح اور ڈرائیور اگرلینے عمل میں حیت وجالاک ، اور جات وجیب ر مزہوں توہمت سے انسانوں کوموض ملاکت میں ڈالدیں ۔

اسی طرح اطبار، ڈاکٹر، امرین علم مہندسہ، اسا تذہ اور تبرم کے کارپر دازوں کو قیاس کرنا کیا اسی اس بارہ بر کھی تھی دو رائے ہندیں ہوگئیں کہ قوم والت ملکہ نما م انسانوں کی سعادت " اسی میں ہے کہ امن کے نا خدا اور صحت کے ذمہ دار لینے لینے فرائض میں جیت اور ستعد ہوں / اور اسی طرح دوسرے ذمہ دار تھی اپنی ذمہ دار یوں کو صوس کریں لیکن سوال بہت کہ انتام اور اسی طرح دوسرے ذمہ دار توں کو ان کی کارپردا ذی کی قرمہ دار یوں "کا حساس کو لکوان کے کارپردا ذی کی "ذمہ داریوں "کا احساس کو لکوان ہے۔ بلا شبہ اس کا ایک ہی جواب ہے وہ یہ کہ تمام انسانوں کو "ادلئے فرض" پر آبا دہ کر نیوالا اور ان کے عمل اور اُن کی صناعیوں اور کارگذا دبوں کا مضبوط کرنے والا و مجدان اور صرف حبرا اسی کو سے جوان کی طبیعتوں، اور اُن کے صناعیوں اور کارگذا دبوں کا مضبوط کرنے والا و مجدان اور صرف حبرا میں گذرہ اور اُن کی طبیعتوں، اور اُن کے نفوس کی گرائیوں میں گذرہ اور اُن کے طبیعتوں، اور اُن کے نفوس کی گرائیوں میں گذرہ اور اُن کی طبیعتوں، اور اُن کے نفوس کی گرائیوں میں گذرہ اور اُن کی طبیعتوں، اور اُن کے نفوس کی گرائیوں میں گذرہ اور اُن کی طبیعتوں، اور اُن کے نفوس کی گرائیوں میں گذرہ اور اُن کی طبیعتوں، اور اُن کے نفوس کی گرائیوں میں گذرہ اور اُن کی طبیعتوں، اور اُن کے نفوس کی گرائیوں میں گذرہ اور اُن کے طبیعتوں، اور اُن کے نفوس کی گرائیوں میں گذرہ کو سے کی سے کو اُن کی طبیعتوں کا میں میں گذرہ کر اُن کے کو کو کر اُن کے کو کو کو کر کی کو کر کی کی کو کر کی کو کر کی کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو ک

ے البتہ منصب نبوت بغیرعطاءِ المی ہنیں ہل سکتا اس لیے کہ وہ منصب ہے نیا بہت ِ المی کا اور وہ اُسی کی عطاؤنوال سے حاصل ہوسکتا ہے نہ کھیل وکر دارگی توت ہے۔

رون علم حیث بیجهل رساً لتد (افعام) الله بی خوب جاننے والاہے کروہ لینے مضیب مالت کوکر کے میرکرو۔

کیے جائیں کہ وہ خیر ' ہیں اوراُن سے اوائے فرض انجام ہا آسہے۔ پس جو قوم وہلن لینے وجدان اور خمیر کاخون کر چکی ہوتو اُس کی سعا دت نما اوراُس کی جیات تک برماد مہوجاتی ہے۔

## شل اعلیٰ

اس سے پہلے کہ کوئی مکان تعمیر پُونقشہ نوبی اسکانقشہ تیا رکڑ تاہے اور نقشہ کشی سے قبل اس مکان کی پوری مکل وصورت نقشہ نوبیں کے ذہن میں آجاتی ہواور بچر اس کے مطابہ وہ نقشہ تیا رکزلیتا ہے۔

یمی مال روابیت اور دا قعہ کے واضع "کا ہے، وہ روابیت کے وجو دسے بہلے اپنے ذہن میں اُس کا نقتہ تیا رکر آلہ اوراس طرح پوری روابیت کا نقتہ اُس کے ذہن بین نقش موما آیا ہے۔

لہذا ہرایک انسان کے لیے صروری ہے کہ وہ اپنی آئندہ زندگی کومب طرح پیندگر تا ہج اُس کے اختیار کرنے سے پہلے اُس کے سیح ا ڈرکٹل نقشہ کومبیٹ نظرلائے۔

بارلاایسا ہوتا ہے کہانسان خود لینے دل سے بیددریافت کرتا ہے کہیں کیا ہونگا یا کرونگا ؟ اس کے بعد جوصورت ہمارے ذہن میں آتی ہے اور میں کے متعلق ہم بیلبندکرتے ہیں کہ وہ آشکا را ہو تاکدا س سے ہم اپنا نفتنڈ زندگی نباسکیں اور مسطورہ بالاسوال کا جواب دھے کیمیں ، جذر مصنفین کی اصطلاح ہم ال مہی کو «مثل اعلیٰ کہتے ہیں۔ اور پیش کامانی انسان کو دوسر سے جوانوں سے متاز کرتی ہے، اس لیے کہ تام حیوانات
کی زندگی کی عام سطح ایک ہی بہتج اورا کیک ہی طریقیہ کی ہوتی ہے اوراُن ہیں تحرک ترقی نظرنہیں
اتی اوراُن کی قدیم سے قدیم زندگی اورآج کی زندگی میں طلق کوئی فرق نظر بنیں آتا۔

لے شل اعلیٰ کی دوشیں ہیں ایک وہ جس کو ہرایک انسان بی زندگی غابت بنائلے، اور دوسری وہ جوحقیقت میں تام غابتوں کی غابت، اورانسانی حیات کی متھا ہے۔ اس دوسری تیم آخریں بجث کوئیگے۔

کے مل اسی کا مقابتوں کی غامبت، اورانسانی حیات کی فتھائے مقاب ہیں دیں گا جیت بہ بہت سود میں ہیں۔ چو تقیقت میں تام غابتوں کی غامبت، اورانسانی حیات کی فتھائے مقصد ہے۔ اس دو سری تسم پرہم آخر میں بجث کے مقید لیکن اس عبارت سے یہ دھوکا نہونا چاہیے کہ اس نظریڈ ارتقاد "کے مطابق" کمالاتِ انسانی کی روحانی او رافلاتی ترقی تقبل کے سپردہ ادرامنی کی تارکی متقبل کی روشنی سے مجبئی جارہ ہے کیونکر یکمی اور محملی دونوں اعتبار سے غلط ہے۔ اوراگرچ بہ مقام تقصیل کو برداشت تنہیں کرسکتا تاہم اس فدر ضرور سمجھ لینا چاہیے کریہ اس لیے غلط ہے کہ تاریخ کے اوراق اس بات برشا ہر ہیں کہ انسان کے ابتدائی دور ہی تھی " اخلاق کامش اعلیٰ "علی طور پڑاسی سواج کمال پر خصا جس کی تعلیم تی حبید نظر ہوں کے ذریعہ دی حاکم اُس کے حاصل کونے اورائس مک پہنچنے کی سعی کی جا رہی ہے۔

اورجہ کی درمیانی دوریں انسان اُس ہے ہے کہ غلط دان پرنگ گیاہے تو قدرت النی کے فطری قانون ہے اور کہ کی رہا کا گیاہے تو قدرت النی کے فطری قانون ہے اور کہ کا پیلسلہ اُ فرکاراُس صدیم پہنچ جکاہے جس کو فرکسی رہبر کا لی تقبیر کا مارا تند ' قرآنِ مجید' اور افلات کی زبان ہیں شل اعلی معراج ترقی کا ' نمتہ اسے مقصد' کہا جاتا ہے اور جس کی افلاقی ترقی کا اختراف دورہ اور شمن دونوں نے کہاں طور پرکیاہے۔ لمذااس کا بہی جس مقام پر بھی انسان کی ترقی وارتقا ، کی راہ کا تذکرہ کیا جائے اس سے بیمراد لیجے کہان اس کے سب بڑے افلاقی را ہماؤں ایر بیم بیروں' نے اور اُن رہے ہمی دونوں طریقیں اسٹے علیم انسان کی کھلی وفوں طریقیں اسٹے علیم ولئے کہا ہماؤں کے سب بڑے افلاقی را ہماؤں اس کے بیم مردا ہو گئی دونوں طریقیں اسٹے علیم ولئی ہے کہا فیاں کی کھلی وفون اس طریقیں کے باوجود اس کے ان گئی کے فالم اور اُس کی شخور کہا تھی دوجود اس کے ان گئی کے فالم اور اُس کی شخور کہا تھی دوجود اس کے ان گئی کے فالم اور اُس کی شخور کہا ہم کہا کہ کہا کہا گئی کے فالم اور اُس کی سرت و فلاح کا پالیا لینا ہے ۔ اور دوہ اور اُس کی سرت و فلاح کا پالیا لینا ہے ۔ اور دوہ اور اُس کی مرب والی انسان کو لینے ماضی ہے تقبل کی طوف برا برتر تی کرتے رہا مردی میں ہوتا ترقی کی دور کی مرادی کی افران کی دور کا مردی میں ہوتا ترقی کی دور کی کی کہا کہا گئی کی طلب جرجی کا مقدر دور کی مرادی کی ہوتا کی دور کی کی خوالم کی بہتی جوائی کی زندگی کا مرددی ہے تا آنگہ دو دنہوی سواد توں کے ساتھ ساتھ انہی وامی ہی نے ارشاد فرما یا۔ اس کے لیے زبان وحی ترجان (روحی فذاہ ابی وامی) نے ارشاد فرما یا۔ اس کے لیے زبان وحی ترجان (روحی فذاہ ابی وامی) نے ارشاد فرما یا۔

انى بعت لا تمرمكادم الاخلاق او ميرى بعث كامتصدير كريمي انسان كوافلات كيمثل على الدين الدين المسان كوافلات كيمثل على الدين الد

اوراسی کے لیے ارسٹ ارباری ہے۔ هوالمانی بعث فی الامین مرسولگا ضرابی وہ ذات ہوس نے ان پڑھوں میں ان ہی میں سے تعلی منہ منتالوا علیہ ہوا ایشنا ویز کیہ ہو سال سے اجران پر ہماری آیات کلاوت کرتا اوران کا تزکیر سے

شمدی کھیا حبطے قدیم زمانہ میں لینے بھتہ کے سوراخوں کو مسدس شکل ہیں بنایا کرتی تھیں کے بھی ُاسی طرح اُسی شکل میں بناتی ہیں لیکن انسان روز **بروز ترتی پذیرہے ،اوراُس کامستقبلُ** ہر کے ماضی سے بلندور فیج اور ترقی یا فتہ بھی ہوتا جا اکٹنے ۔ بیراسی بیے کدائس کے ہیں نظر مثال علیٰ ہے وہ اُس تک پینینے کی معی بلیغ کر ماہے اور حب وہ اُس کے قربیب پہنیج جا اُلہے توشل علی اس سے اور آگے بڑھ جانی ہے ۔ گویا اس طرح اُس کی ترقی کا حکر ختم منیں ہونا۔ لهذا ازبس صروری ہے کہ ہرا کہا نسان کے لیے تثل اعلیٰ ہوا ور دہ اُس کے صو کے بیے ہی بلیغ کرے، اور اُس تک رسا ٹی کے لی<u>ے اپنے ت</u>ام اعال کا رُرخ اُسی حانب ببی<del>ر دے</del> ليوكراس ونيامين انسان أس كهيّان كي طح به جوموج ورموج متلاهم دربامين شي بإجماز ئى ناغدانى كرد ما جود دكت كواس رتت تك يارىنىي لكاكنا ،سېت تك كەكنارە تۇۋەت نهی اوراً س تک بہنچنے کے لیے اُس نے ایک نقتنہ تیا رنہ کرلیا ہو، ورنہ تو وہ لاہ سے پیٹمکہ جائیگا،اوراُس کی شتی موجوں کے تلاظم کی نذر موجائیگی -اسى طرح انسان مخلف وقى المرابولى موابشات ايك عانسكميني بي صوبات دوسری جانبین آتی ہیں، اور مختلف موٹرات الگ بیا اٹر ڈالتے ہیں۔ اب اگروه اپنی غرص کو محدود ، اور لیخ مثل اعلیٰ کومعین خرک تو یمی تولی اس کو ويعلهم والكتأب والمحكمة الآيه كرتاه اورأن كوكتاب اورتكمت مكمانات -روراس کے بیے ارث دہے۔ انك لعسلى خلق عظيم ربيتك آپ اخلاق كىسب او پنج ورم بيان) " تزكييا و حكمت " بهي دونوں اخلاق كى عملى على تكليب بيں، اوران بي ہر دوكے كمال كا مائم شل اعليٌّ ہى ے مئلہ ارتقاء کا ما دی وعلمی ہیلوسو بیرا کیٹنفل *عوک*ۃ الآرا ہمئلہہے جس کے قبول وعدم فبول کے تمام گوشوں ر بحث کیے بغیراصل حقیقت کاواشگاف ہونامشکل ہے اور پر بحث '' مباحثِ افلان ''کے لیے موزوں نہیں ہے اور جس حد ے اس کے لیے موزوں ہوکئتی ہے وہ عنقر بیب آبیا کے سامنے آری ہے۔ کے بیصرت ادی اعتباز موضیج ہے۔

ا پاره پاره کردین ،اوراُس کی را بین ششراور براگنده هو حائیں ،اور وه <del>جفکتے ب</del>ورُد ں کی طرح بے مراد مو کررہجا نفوس! نسانی میں شال علی کا بہت اثرہے، اور وہ انسان کی نظر*کے سامنے ہرو* ترجیج اراب، اوراینی عانبشش کرتی، اورانسان کولیٹ بڑوٹ کے لیے دعوت دبتی مزتی ہے میں وجہ ہے کہانسان کے شل اعلی کی جیثیت اس کے اعمال اوراس کی زندگی کے طریقی سے ہی داضع ہوتی ہے، اورا خلاقِ انسانی میں قریم کے موٹرات راحول مکان اقتلیم وغیره اس اعلی کی صلحانه وساطت ہی سے اثر کرتے ہیں۔ اور صاحت صاحت بات بہ ہے کہ عیباً ا ور تفرد مور شور اه راست ان ان كومتا تربانا ب وه صرت مثل اعلى ب-مِثْلُ عَلَىٰ انسانوں میں مثل اعلی کا اختلات اس وسعت کے ساتھ موجودہ کو اگر ہر کمرہ یا جاتے كا اختلات كمانسانوركي شارك برابري شل اللي كا اختلات بجيب نوبركز مبالغه ننهوكا-ایک کو دیکھیے نوائس کی تیں اعلیٰ سرما بدوا ری کا حصول ،اور زندگی کی ترسم کی لذتوں سے مبرہ اندوزی میں تخصر ہے۔ اور دوسرے یر نظر والیے تو اس کی تیل اعلیٰ کا ل افقل مونے علوم کا اہر بننے ،اورمعا رف پرحاوی ہونے میں ہے۔او نیبرے انسان کی تل اعلی طن بیتی حفوق وطنی کی حفاظت و مدافعت، اور قوم کی رفعت و بلندی اورمها وات انسانی کی حایت

اِسی طرح" شلِ اعلیٰ" سا دگی اور تزکیب کے اعتبار سے بھی مختلف ہے۔ مثلاً ایک شخص کی مثلِ اعلیٰ ایک سا د نشکل میں ہوتی ہے جس کا نفشتہ اُس نے لینے والدین سے سُن سُنا کرنتیا ر کیاہے ۔

اور دوسرے کی مرکب شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور وہ اس کا نقتشہ اس طرح بنا آلہے کہ اقال اخلاق سے متعلق محبث ومباحثہ علمی کرتا، اور لینے معبار صحت کے مطابعی خیروشر کے بیایہ اس

نضائل اوراً ن کے مراننب کو پیچا نتاہے اور نھیراً ن کے دربیے سے نقشہ تیا رکر ہاہے ۔ مثل اعلیٰ کے اختلات کا تو یہ حال ہے کہ خود ایک ہی انسان کے ایک زیا یہ کے مفا بیں دوسرے زمانہ کی منٹی اعلیٰ کا کہ بیں اختلات ہوتار ہتاہے ، اس طرح ایک قوم کی مشلِ اعلیٰ "جبہوہ منا ذل ترقی کی جانب قدم اُٹھاتی ہے بلتی رہتی ہے۔ اور یہ کو نی مشکل بات ہنیں ہے کے دہمشل اعلیٰ کے بے شارا و رغیر محدود ہونے کے باوجو لو ٹی انسان ماکو ٹی قوم لینے بلیے ا بایٹ شلِ اعلیٰ گومحدو دوعین کرنے ۔البتہ بیخنت وسٹوار کام ہم کہ انسان برانتخا بی نصیلہ کرے کرشن و مناسبت کے لحاظ سے اُس کے لیے کونسی مثل اعلیٰ قابل کسی استیم الاخلاق یافلسفی کے اختیار سے بھی میہ با ہر بوکہ و کسی ایسی بار یک اور نطیعت مثلِ اعلیٰ کا نقتنه تبا رکرے جو ہرایک نسان اور ہرایک قوم کے لیے مطابق ہو۔ کیونک ایسٹن اعلیٰ ' جوکہ ایک شخص کے لکان رغرائن اوراُس کے قتل کے درجات کے مطا<sup>بق</sup> بینی اس کے ماحول اور متر فی کے دائرہ کے مطابق مونی ہے تووہ سبااو قات ان اُمور کے اختلافات کی بنا برجین کا ابھی ذکر ہو دیکا ہے دوسر شخص کے لیے قطعًا غیرمطابق ہوتی ہو-البته ایک ما سرطم الاخلات اورفلسفی شل اعلی کی ایک اببی عام صورت کا نقتنه صرور

البتدایات امبرهم الاحلای اور مساس کی بیت این می مورت و مساسره ا تیا دکرسکتا ہے کہ وہ اکترانسا نوں کے مطابق ہوسکے ، حبیبا کہ ایک «رزی السالبا وہ نیا رکوے کہ وہ متوسط اور متناسب قطع و برید کی وجہ سے انسانوں کی ایک بڑی تعدا دیے حبیم پیموروں ہوجا اورس بات کوہم آخری طور پر کہ سکتے ہیں وہ بہ ہے کہ انسان کے لیے اسی کامل وکیل

ان این از ندگی کے مشرورت ہے جو اپنی خیروفلاح "کی صورت پیداکردے کدانان اپنی زندگی کے مشرورت ہے اپنی منان سے میں

جس گوشد بر مجی جاہے اُس خبر کوا پناسکے بس انسان کے کردار میں 'مثل اعلیٰ یہے کہ وہ لینے

ا مْدِرْنَا كَمْقَدُورِ امَا نْتُ بِعِيْمِلِ، استَقَلَال اور فهمارت وكمال كوبهتر سي مبترطرين يربيداكر \_ \_ اورساست فنس کے بیرسٹل اعلی بہت کرضبط نفس رکھا ہو۔ اورمعا ملانتِ ہاہمی ہیں شل اعلیٰ'' بہہے کہ لوگوں کے سائھ اس طرح کا معا ملہ کرے حبق ہم کامعا ملہ اپنے لیے بیندکر تا ہے ،اور دوسروں کے لیے خبروخو بی کا اُسی طرح خوام شمند ہوجس طرح اپنے مثل اعلیٰ کتخت لیق استل علیٰ کی تکوین تخلیق میں بہت ہی اہم عال گھر، مدرسہ اور مذہب رکن امورسے ہوتی بی؟ اہیں بیں جوتر بیت کہ بچپہ کو گھر ہیں دیجاتی ہے اور جو پچھر وہاں رہ کراپنے اں ا ب سے وہ مناہ اوجی نظام براس کے گرکا کاروبار جل راہے، اس طع وہ کھ مدرسہ یں دیجستاہے اوركيخ أسادون سيستناب، اورمن كتابول كولازى طوريراس كويرها بإجاماب، اورمثا بيرس حبن تعمے ارکان سے اُس کے دل ہیں محبت بیدا کی جاتی ہے ، اوراس طرح حب مذہب کو وہ اختیار کرتا ہے،اوروہ منتہجیت تسم کے نظام کا حال ہے،اوراً خروی حیات کوجن خدوخال کے ساتھ بیش کیا ہے "یہی وہ تمام اموریں جوشل عالی گی گین وکوین ہیں بہست زبر دست اوّر رکھتے ہیں ۔ اسی طرح انسان کے فطری ملکان (عزائر طبیعی) کا آن صور توں اور شکلوں کے انتخاب میر ار حن سے مثل اعلیٰ کو ڈھالا جا آ ہے، بہت گہرا اثراور دخل ہے۔ بهرحال مورد فی رجحانات شجاعت ویمت بون یا بزدلی وبیت یمنی مش علیٰ کی تحديد ونتين بس بلاشبه مدرگار وعين ثابت ہوتے ہيں۔

منل اعلیٰ یہ توظا ہرہے کہ ہرایک انسان کے لیے مثل اعلیٰ ہے نمین انسان کو اکثر بینسی پتہ کانشو دیما یا جاتا کہ پتہ مثل اعلیٰ اُس میں کماں سے بدا ہوئی ۔ اور اُس کاسب یہ ہے کہ انسان کانشو دیما ہے جاتا کہ پتہ مثل اعلیٰ اُس میں کماں سے بدا ہوئی ۔ اور اُس کاسب یہ ہے کہ انسان

ف على على شادت اس كو إوركراتى ب كرندب اسلام بى اس إره بس سب بند اور ميح مقام ركه كم بهد -

کی ہیدائین کے ساتھ اُس کی پیدائش اوراُس کے نمو کے ساتھ اس کا نمو ہوتاہے اوروہ اُس کی ہتی سے صُداکو بی چیز ہنیں ہوتی کہ وہ اُس کو ہیچان سکے اور بیجان سکے کہ میریش علیٰ کب اور کہا ں سے اُس کے پاس آموجو د ہونی -

بچہ کی ابتدائی گھر لیو تربیت کے وقت ہی جر تو مہ کی طبح «مثل اعلیٰ" کی بھی نکوین ہوتی ہے اوراگروہ گھرمی خرافات سے مرجوکایات قصص بھی ٹنتا ہے تو "مثل کی ایجاد میں اُن کا بھی گوندڈل ہوتا ہے۔ او راس کے بعد جب کھی کو نی نبامکو تراس پرا ترانداز ہوتا ہے اُس ہمی تغیر بیدا ہوتا رہتا ہی خواہ وہ موثر کو ٹی روابیت ہوجیں کو اُس نے پڑھا ہے ، یا حکابیت ہوجیں کو اُس نے میٹر صابح ، یا حکابیت ہوجیں کو اُس نے میٹر صابح ، یا حکابیت ہوجیں کو اُس نے میٹر صابح ، یا حکابیت ہوجیں کو اُس نے منا ہے ، یا حکابیت ہوجیں کی مدح مرائی ہویا کسی ذاہیل می مذمت و اُرائی ۔

اور بہم واضح دہے کہ مثل اعلی عبر طرح کمال و وسعت کے تبول کا نشانہ منبتی ہے اسی طرح نفتس و تنگی کا نشانہ بھی مذبتی ہے۔لہذا وہ لوگ جو اپنی زندگی کوصر مٹ کارو باری لائن ہمیں محدو<sup>د</sup> رکھتے ہیں، اورا پنی دن بھرکی زندگی ہیں کوئی ابسی بات پیدا ہنہیں کرنے کہ حسب اُن کی عقل کو برتری ہو، اوراُن کی نظر میں وست پیدا ہو، توالیے اتنخاص کی"مثلِ اعلیٰ" تنگ ہوجاتی، اور اُن کے عزائم میں کو ناہی اور سپتی آجاتی ہے۔

اور بہی حال اکثر ان کارو باری اور مزد ورمپشہ لوگوں کی بڑی بڑی جاعتوں اور دفتری ملازموں اورککرکوں کاہیے جواپنی زندگی کومحدو دیا بیبت خدمات کے علا وہ کسی بڑے اعظیمانشا کام میں صرف مهنیں کرتے۔اس لیے کہ نہ وہ لینے مدرکات وعقل میں ترفی پیدا کرنے ہیں اور ناپنی نظر کو وسعت دیتے ہیں اور اُن کی ساری زندگی کا حاصل ایک ہی طرح کے اُلٹ بھیر کے سوا اور کچھ نہیں رہتا ، حالا کہ"مثلِ اعلیٰ کی تنگی فقص میں ہبت بڑا خطرہ ہے۔اس لیے کہ یہی انسان کوروح عمل کی جانب برانگیختهٔ کرتی اوراُس میں قوت وزنناط کااصا فیرکرتی رہتی ہے، ورہی انباریانے کا کوہبترطریقة برجیلاتی اور نا فذکر تی ہو کیونگانسان اس بات کا عا دی ہو کہ وہسی شفے یرهم نا فذکرنے یا اُس پرتیفتبدکرنے بیں اپنے منٹل علیٰ ہی کومپین نظر رکھتا ہجا و رپیم خطاء وصواب باخیروشر کام می<sup>تان</sup> بِسِ ٱگراُس کی مشل اعلی'' محدودا ورتنگ ہوگی تواس می فقتے ہیجت بھی کم ہوگی ،اورُس كالحم بهي مُرِا اورناقص ہوكا، اوراكُوشل اعلىٰ ترقى يذيريب توسير فوت ونشاط ميں بھي اضاً ہوتا جائیگا اورائس کے ہرامزیس ترقی اور برتری هلکتی نظرآئیگی۔

(P)

# علم إخلاق كفطريا وراحي الي

''علاءِ اخلاق''جن ما' ل کوہدت اہم ہجھ کر بحبث کرتے ہیں اُن ہیں سے ایک مسئلہ'' منعوٰتِ اخلاقی کا ہے ۔ اس بیے مناسب ہے کہ اس مقام پراس سے متعلق علما سکے اقوال کا خلاصہ پیس کر دیا جائے ۔

ہم زندگی کے کاموں میں اکٹریر کہا کرتے ہیں کہ بر اخلاقی کام ہے اور یہ غیراخلاتی تواس دقت ہا سے اس حکم کا مشتمر کہ کیا ہوتا ہے۔ اور دہ کونسی نفسیاتی نوت ہے جواس حکم کا منتا اور مولیا کہلا کئی ہے اور ہمارا و حدان کیس طرح اوراک کرلیتا ہے کہ بیر کام خبرہے اور پر متنزاور بیزن ہے اور یہ ناطسل ؟

ہم روز وشب یہ دیکھتے ہیں کرایک علی ایک زمانیں بعض اُٹھا کی ایک قوم کی ایک قوم کی ایک قوم کی انگاہ میں خیر سمجھا جاتا او را مرحن شمار ہوتا ہے اور وہی علی دوسرے زمانہ با دوسری قوم کی نظروں میں شراور باطل گنا جاتا ہے تو آخرا س حکم کی بنیاد واساس کیا ہے ؟ فلاسفہ اس سوال کے جواب میں دوگروہ میں تقییم ہیں ۔

دارایک فرنین کا خیال ہے کہ ہرابک انسان میں قوتِ غریزی دفطری ملکہ) موجو دہری

له اگرکوئ کام اخلاق کے مطابق انجام با جاسے توہ میل اخلاق ہرا ورس خلاقی راہنائی پردہ کام انجام بائے اس گوشخور ا اخلاقی کے بہا ۔ ہوحق وباطل، خیرویشر، اوراخلاقی وغیراخلاقی بین تمبر پیدا کرتی رہتی ہے۔ اوراگر چنمنف زبانوں،
اور مختلف ماحول کے اعتبار سے اُس قوت میں تھوڑا سااختلات بھی ہوجا ماہے لیکن وہ ہرایک
انسان کے اندر موجود، اور پیوست ہے اورائس کے خمبر ٹیری گوندھ دی گئی ہے اورائس کی وجہ
ہرا کیا انسان کو ایک خاص تھم کا "الهام" ہوتا ہے حس کے دزیعہ وہ انتیار کے خبرویشر کی تمبیت کے
خود بخود وانف ہوجا ناہے اور خواہ ہم علم منہ حاصل کریں اور یہ دائے مذیبیدا کرسکیں کہ بیجیز شرہ با جنرت بھی بھی اثراک سے باورائس سے ہم خبرو
یا جنرت بھی بھی میں اثبار پرایک نظر ڈوالے سے بیالها می شغور "بیدا ہوجا تا ہے ، اورائس سے ہم خبرو
ینشر کا کھی لگا دیا کرنے ہیں۔

بلا شبه ير" فوت" ماحول، زمارة اورتربيت كانتيج بنس بهوتي اوريركسب واختيار سيبيسا

ک جانی ہے لمکہ فطری ہے اور ہما دی طبیعیت کا جزم اور خالتے فطرت کی جانب سے خبروشر کی معرفت ریم میں مارین میں مارین کا سیاس کے سیاس کے ایک کا جزم کا میں کا میں

کے لیے بہم کو اسی طرح فیٹی گئی ہے جس طرح آنکھیں دیکھنے اور کان شننے کے لیے۔

اسی لیے" اخلافی کھم" میں اسی قوت براعتمادا ور بھروں کیا جا تا ہے اوراسی کے ذریعہ وہ کسی شے کے سخس یا قبیج مونے کا فوت کی صا در کرتا ہے۔

ے اس بجبت کا دوسرا عنوان برہے ک<sup>روعل</sup>م اخلاق کا سرختیرہ کیاہے ؟ بعقت کا خیال ہے کہ بیٹو جدان مکا تمرہ اور نیچہہے ۔ ان کو وجدا نمیین کیتے ہیں ، اوران کا سلک " وجدا نمیت کہ آنا ہے ۔ پھر پیچاعت دوصتوں بیتیہ ہیں ۔ ایک ان آئی ہی اور ان کا سکر ان ان کی اس وجدا نمیت کہ ان کا تعرب کہ ان کا تعرب کی ان کا میں عرف ایک نئی تک اس وجدا بیک نئی ترق بنا کا میں اور ان میں یہ تو یہ نوگر کا مال کے تنائج اور اُن تنائج ہے بیدا شدہ مقاصد کے ساتھ گھرا مقتل رکھتی ہے اور اُس کے سرانجام اور حاصل کو ناظم نجر ہو ہے۔ اس جاعت کا نام " بخر ہیں ہے ، اور اُن کے مسلک کو مقتل رکھتی ہیں ۔ دوئی نوٹ بیسٹم میں ا

الاق-ج-

البته بامرقابل توجب كراس خیال کے قائل بهمی دعوی کرتے ہیں کہ بھی ہے اخلائی قوت مرس مرس کی وجب وہ اسی طبح قابل ملامت نہیں ہے جب طرح آنکھ لینے امراص کی وجب سے دہ نشر کو خبراور خبر کورٹر سیجف لگتی ہے۔ آئی اس مرس کی وجب وہ اسی طبح قابل ملامت نہیں ہے جب طرح آنکھ لینے امراص کی جب سے قابل ملامت بنہیں ہے۔ علاوہ اذیر جس طرح کبھی" قوت عقلبہ" سے خطا ہوجاتی ہے اسی طرح تو یہ خلفتہ " سے بھی منطا ہو جانا تنجب کی بات نہیں ہے۔

برمال مبرطرح بهم صاب کے چند طلبہ کو مضرب کا موال سے دیں تو لیفتنا بھن اُن میں سے سیج حل کر نیکے اور لبصن غلط اور اس کے با وجود ہم لیتین کے ساتھ بیکہ دنیکے کرصواب اس عل کے ساتھ ہے اور اُس کے ساتھ منہیں ۔ اسی طرح احکام اخلاقی میں بھی فی مختلف ہوتے میں ۔ بیض ایک علی کو مشرکتے ہیں اور لبھن خیز اور اس حالت میں لیقیناً ایک کی رائے صاب ہیں ۔ بیض ایک علی کو مشرکتے ہیں اور لبھن خیز اور اس حالت میں لیقیناً ایک کی رائے صاب

اس رائے کی بیر ری وضاحت آنے والی صل میں اس وفت کی جائے حبکا برہب

ربقیہ لأٹ منفی ۱۱۱) اس سلم میں ہم کو'' وجدا نیت''کے نقطۂ نظر کی ما ٹید زیا دہ ملتی ہے اس لیے کہ جن دوجیزوں کی ہنا پراس سلک کو اختیا دکیا گیا ہے'' اخلاتی نظریہ'' کو اُن دو لؤں سے ہرحالت میں دائستہ ہونا صروری مجوال جمہد سے ایکیہ ، کا قبلق'' عقل وخوا ہش''کے ہاہمی دشتہ سے میں خوجہ انسان پر متفدا دخوا ہشات کا غلبہ ہو توکسی لیسے شعبہُ عقل کی عفرورت ہے جوان خوا ہشات کے رنگ یہ راہ کو مٹاکر کسی معقول اصول کی راہنا کی کوسے۔

اور دومسری کانقلق دمتخفی وجمهوری نفع کے علم مسیسے کیونکرانسانی زندگی مبنی در فاکرے ہوتے ہیں۔ ایک شخصی اور دومسرا «عموی اور جمهوری» اور بیر ظام رہے کرعمومی فائد شخصی کے ہمقابلہ میں زیادہ کارآمہ، دیریا اور وسیع ہے ، تو باشید ایک اسٹید «شعبہ عقل کی سرورت ہے توانسان کوشنی فائدہ سے بند کرکے عموم ی فائدہ کی جانب متوجہ کرکے ۔ اور یہ دونول سٹیے " دی ان سک آل جن مجموعی میں ماوردونول شعبولی سکے دائرہ عمل ما جائیں ایک سا

"فرات بركلام كريك.

(۲) دوسرے فربتی کی داہے ہے ہے کہ خبروشرکی معرفت کا اعتماد ۔۔۔ دوسری چیزوں کی معرفت کا اعتماد ۔۔۔ دوسری چیزوں کی معرفت کی ترقی، ترقیب کم چیزوں کی معرفت کی ترقیب کر اوران لوگوں کا پہنیال ہے کا انسان کے اندرخیروشرکے ادراک کے اورکٹرٹ بھر پائٹ ہی کے قوت فکر کے علاوہ کو کی فطری طبعی حاسہ موجو دہنیں ہے۔ اور مجربہی اُس کو بیلم بھٹتا ہم

العبق عال يرده خبركاهم لكاسكي، اوبعض يرشركا-

مثلاً ایک شخص نے مختلف اعمال کیے اور پھران کے نتائج کامشاہرہ کیا توبیق کے نتائج کو بترین پایا توان کے نتائج کو بترین پایا توان کے ستر ہونے پار اور پھران کے ستر ہونے ہیں وہ صرف بخر کے ستر ہونے بیٹر کو پیچائے ہیں وہ صرف بخر ہے۔ اور جب جب کوئی قوم بخر بہ کے میدان ہیں بڑھتی جاتی ہے جربہ اخلاق سے متعلق اُس کی دائے کو اعتدال کی طرف لا تار ہتا ہے اور وقتی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اس کے اعتدالی کی دائے کو اعتدال کی طرف لا تار ہتا ہے اور وقتی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اس کے اعتدالی کی دائے کو اعتدال کی طرف لا تار ہتا ہے اور وقتی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اس کے اعتدالی کی مرائے اور فراد واقوام میں اشیاء پر خیروشر کے مکم لگانے میں جو اختلاف آرا بنظر

آتاہے وہ کترتِ تجربابت سے بیداشدہ وسعتِ ادراک کے تفاوت بینی ہے۔

نیزاعال پرخیروسٹرکے احکام کاصا در موناگس غایت اورغرض کے ماتحت ہے جو ہماتے اعمال بااعمال کے محرکات کامقصر وحیدہے نہ کاس عتبارسے کر ہمانے اندراُن کے لیمایک طبعی اور نظری ملکیموجو دہے۔

اور یشعورا غلاتی مس کاہم ادراک کرتے ہیں اور جو تجربہ کا تیجہ ہے۔ درجہ بدرجہ ترتی کرتے کرتے وشیوں کی خرافات سے کل کرجہ ذب ومتدن ان نوں کی آراز تک بلند ہوتا جا آپا کہ اورا قوام کی ترقی کے زیرا ٹرا بھی برابرترقی کرد ہائے۔

### خروفران

اگریم کسی کمرہ کے طول کو معلوم کرنا چاہتے ہیں نوبیا فون میں سے کسی ایاب پیما نہ شکار گز"

گی طرف منوجہ موتے ہیں اور اُس کے ذریعہ سے کمرہ کی پیا کُسن کہ لیتے ہیں ، میں حال اُس قت

ہونا ہے جبکہ کسی شنے کے وزن یا ناپ کو معلوم کرنا ہوتا ہے ؟ کیو کم انسان اکثر اپنی نظروں ہیں

کا بیما نہ یا ترا نہ وکون میں شنے ہے بیا یک سوال بیدا ہوتا ہے ؟ کیو کم انسان اکثر اپنی نظروں ہیں

ایک شنے کے خبر و شرہونے کے متعلق اختلاف رکھتے ہیں یعبن اُن میں سے اُس کو خبر سبجھنے

ہیں اور بعبن شرجانے میں ملکہ ایک ہی تحض ایک وقت میں اُس شنے کو خبر جانتا ہے اور دوسر

وقت میں اُسی کو متر سبجھنے مگر ہے۔ تو آخروہ کو نسا بیما نہ ہے جب سے ہم اثباء نہر سبول

مر ہونے کا حکم لگا سکیں ؟

ا اس سوال کے جواب کے لیے ہم چیز شہور پیا یوں کا تذکرہ کر دینا مناسب مجتبی ہیں۔

#### (۱)غون

اراس بین ایک خاص تیم کی تقدیس ہے اور جینخص بھی اس سے باہر جانا اور اُس کے خلاف جین ہے تو اُس کے عمل کو زلیل سجھا جانا ، اور وہونے تو می کا باغی شار کیا جانا ہے۔ اور قوم" عُرف نگ کے احکام کر دنی ونا کر دنی کو مختلفت طریقیوں سے نافذ اور جاری کرنے کی معی کرتی ہے، اُن ہیں سے چیند طریقے عسب ذیل ہیں : ۔

(۱) دا که که عالم مربر عرف پر چلنے والول کی مدح و متاکش کرتی ، اوراس سے مخالف راہ اختبار کرنے والوں کا استہزار کرتی اور ہذات بنانی ہے۔

بین قوم کے خصائل وعادات بینی طریقهٔ لباس نورونوش ، بات چریت ، ما قات زیارا اور تام تفلیدی اموراسی لبیدست ہی کم اور خسبوط ہوتے ہیں کہ عامة الناس اس طریقه پر جیلنے والوں کی مدح سرائی کرتے اوراُن کی خالفت کر نیوالوں کی مذمت و تحقیر کرتے رہنے ہیں ہیں وہ وہ باعث وسبب ہے جوابک امت کے افراد کواس بات پرآمادہ کرتا ہے کہ وہ دوسری مت کے اُن عادات وخصا کل کا فداق اُڑ لئے اور استہزاء کرے جوان کی اپنی عادات وخصا کل کے فالوں ہیں ۔

۲۶) روابات و فقول مده تام روایات و نقول جونم که بنوں اورا ضانوں کے نام سے بیان کرتے ہو، اورا نسانوں کے نام سے بیان کرتے ہو، اوراً ن ہیں یہ تذکرہ کرتے ہو کہ جن لوگوں نے عرف کی خالفت کی تفی ، جن آور شاب نے اسے انتقام لیا، اور جنوں نے اُس کے حکم کی اطاعت وہیروی کی خرشتوں نے اُن کو اچھا برلہ دیا۔ اُن کو اچھا برلہ دیا۔

(۳) قومی ویژیم نشانات وه تمام امورجوقومی ویژیمی نشانات ، هموار ، مجالس و محافل ، اورموسیقی دوغیره ) کی نشانات مو قائم کی جانے بہر ، بید بیسے امور بیں جو رجانات طبعی کو الکیختا کرتے، اور اُن اُمود کی بیروی برآنا دہ کہتے ہیں جن کی وجرسے ہموار منائے جائے اور مجالس

سعفد كياتي بي -اوریہ وہ چنریں ہیں جن کی نسان بالطبع خوشی کے موقع پڑرنج کی عالمن جس عرسو<del>کے زانہ کا</del> مبورکی زیادت میں اوراس طرح کے دوسرے موقعول پربیروی کیا کر المے -اور فقينًا لوگوں پرایک ایسا زمانه آباہے کہ وہ خبرونشر کا معیا رُعون کی موافقت رخالفت ہی کو سیجتے تھے۔اور جن اُمور کے بارہ میں عُرف کی سند نہ ہوتی تھی اُس میں وہ آزا دہونے تھے ر کہ میں آئے کریں ۔ بلکہ اکٹر عامر الناس ہار سے زمانیس ہی ایسا ہی سمجھتے ہیں اور بہت سے کام کرگذرتے ہیں نراس لبے کہ وہسی قلی اساس پر قائم ہیں الکر محف اس لیے له دراصل" عرف" چند مجموعة امور كانام ب يعض ده قومي عادات وخصائل جواس ليه عادت بني كم<sup>ا</sup>ل كو ہارے آبار واجدادنے اپنے غریزہ رفطری ملکہ کی بنا پرانجام دیا تھا۔ بعض وہ اعمال جواگر حیقل بیننی نہیں ہونے گران کا بنی مخطِ فنس ہوناہے بِشْلًا قوموں کا ایک ؛ تت بعض اعمال سے فال نیک لینا اور دوسرے وقت بین ان سی کوفال برشمار کرنا اور اس تغیر کا سب بر موناہے کہ شلاً وہ جواکی شبک رفقادی کویسند کرتے سے لیکن کسی ایک قت میں اُن کے آباؤ احب مرا دکی کمشتی السط جانے یا، تندآزھی کی صیبت آجانے سے اُن کے اعتقاد قاسدنے پیر مگرنے کی کہ جب کھی ایساد قت مجھر

آئیگا اس ضم کے حادثات منرور رونا ہونگے۔ اور سابق کی طرح مصائب کا شکار بننا لازم ہوگا۔
اور بعض وہ قوانمین اور آئین جو سے دعیانات میں استحمان اور قبولیت کا درجہ باچکے ہوں اوران اکو سلف سے ملفت تک اس استحمان دقبول کی صورت میں آئیوں نے بطور وراثت بایا ہو، مثالاً بعض عمالِ مسلف سے ملفت تک اس استحمان دقبول کی صورت میں آئیں اور رسم ورواج میں قبولیت حاصل کر حیکے میں۔
ہوائ تہور جو اگر جو نے لیا اور کچھ کو مصراور اور کا میں کھے کو مفید پایا اور کچھ کو مصراور اور کی میں استحمال کے متعلق کیے اور اُن میں کچھ کو مفید پایا اور کچھ کو مصراور اور کھیلوں کو کھی ان کے اختیا را در اُن میں اُن کے اختیا را در اُن میں کہ میں استحمال کے متعلق کے اور اُن میں کچھ کو مفید پایا اور کھیلوں کو کھی ان کے اختیا را در اُن میں کو میں اُن کے اختیا را در اُن کے مفید و مصر ہونے کا اعتماد قائم کر لیا اور کچھلوں کو کھی ان کے اختیا را در اُن کے مفید و مصر ہونے کا اعتماد قائم کو لیا اور کچھلوں کو کھی ان کے اختیا را در اُن کی ترغیب دی۔

(مؤلف)

كران كى قوم كى عادات ورسوم كى مناسب بين اوربدن سے كاموں سے اس ليے بجيتے بين كران کی قوم بی اُن کارواج منبی ہے، گو بااُن کے حنیال بی خبروشرکا پیا منصرف اُن کی قوم کاعرف ہو تم نے اکنزعوام میں دیجیا ہو گاکہ اگراُن کے کمنبہ کاکو ٹی تحض بیار براجائے نو و کھبی دوا دارونہ کمریکی اورکسی طبیب کو نہیں دکھیلا کینگے کیونکہ ایسا کرنے ہیں اُن کی قوم اُن بیرکو ٹی تنقیدا ورکمتہ حیبی نہیں کرتی اوراگروہ مرتفن مرحابے نوائس کے سوگ اور اتم میں بے نتما رُخرے کر ڈِالبنگے مجف اس لیے کہ وہ اگر اليها خركيني تواكن كا ماحول أن كوسحنت عار دلا ليكا كيونكه اليها نه كرنا أنكه ليحرف بي بالبعراض بر اور غيرينديه على باالقياس بكن بجث ونظرك بعديبات باليتوت كوليني عكى ب كمعوت كسي طرح خروشركا بعاينهي بن مکتاً، اس لبے کہ اس کے بیص اوامرواحکام قطعًا غیرمعقول ہوتے ہیں اولومبز سخت مضرت رسا ر پیجیے بہت سے ابیے اعمال میں جن کی خطاء اور بُرائی آج روزروشن کی طرح فلا سرو اِ ہمر مرتعف إقوام أن كوبهترين عل شاركرتى اورأن ك كرف كاحكم ديتي تعيس، جبيها كدار كيول كوزنده درگورکرنا ۔ بعضء بے قبیلوں میں اور دوسے ملکوں کی تبض اقوام میں زیانۂ جا ہلیت میں عبوب اورگ ہنیں تھا جا اتنا ترآن عزیزس ہے۔ اورجب كونى أن كوخ تنجرى سنا ماكر بملك المكى واذاكبتن احده عربالانتى ظلّ پیاہو کی ہے تواُن کے چرہ برسیاسی دوٹرہا 🕻 وجهه مسودًا وهوكظيم. يتوارى اوروه عضتين كبكيا حاتے اور قوم سے اُس من القوم من سوءِ ما تبتّر بد بُوان کوهس کی بشارت دیے گئے تقے جیماتے ايمسكئ على صُونِ ام يل سد میرتے تھے کاس کو ذات کے ساتھ رو کے تھیں تیج فى التواب الاساء ما يحكمون

اسلام آیا تواس نے جاہیت کی اس عادتِ بیسے اُن کوروکا اور اُس علی کا گذاہ اُن پرواضی ا اور رومیوں میں باب کو اولاد کے ارڈ للنے یا زندہ رکھنے کا قافر نی حق تھا ، اور آزادانسا نو کو ذہر دستی غلام بنالینا اس طرح عام تھا کہ اُس کو ختم کرنے میں سحنت سے خت میں خشتہ قریبی زمانہ میں س باوجو دیورب کی نوآبا دیا ت میں صدیوں تک کامیا بی نہ ہوسکی اِلبتہ گذشتہ قریبی زمانہ میں س کا انسدا دہوں کا۔

اوراب بھی افریقے کے درمیانی علاقوں میں جشیوں کی آبا دیوں میں کسی سیاح کا امن سے گذرا اور اس بھی افریقے کے درمیانی علاقوں میں جبنیوں کے لیے اُن پرکوئی راہ نہیں ہے اہذا وہ تا کہ دینے کو ادنی گن مھی نہیں سمجھتے، اور نہ اُن کی دندگی کی حفاظت لینے ذمہ صروری جا تو ہیں۔
گرآج اس زما زمیں ہم اُن تام عادات وخصائل پرخطاکا ری کا کلم لکاتے، اور اُن کو بہایت مجل جا کہ تا سے خطاکہ اور اُن کو بہایت مجل اُن جا میں۔ تو حب بھوٹ اُن کا میں کے ساتھ خطاکہ یار ہما ہے تو کسی طرح بھی درت بہارہ سرکت کہ ماس کو لینے اعمال کا بیا یہ بنائیں کہ جس سینے سے سے موشر کی تمبر کرسکیں۔

کے انبیاطلیم السلام کی نعبیت اسی مقصد کو پورا کرتی ہجا وراُن کے جانشین صلحین است ہمیشدایی اعلانِ حق کے جماد میں مصرف رستتے ہیں البتہ بہتیج ہے کہ غرف میں پیایہ بنتی صلاحیت مرمونے کے باوجوداس کو تفوا ابست فائدہ صرورہ ہے۔ اس کی محالیہ است فائدہ صرورہ ہے۔ اس کی محالیہ است کی محالفت سے کہی یا زمینی رکھتا ہے۔ کیونکر بہت سے چوری اور مشراب خوری سے بچنے والے صن اس وجہ سے بچے رہتے ہیں کہ اُن کے عرف ہمیں بیر ہم ورواج ہنیں بایا جا گا، اور اس بات کا اُن کو ہر دم خوف لگار ہتا ہے کہ اُن کا ماحول اُن پر منفید کر گیا، اور اس با سے کا اُن کو ہر دم خوف لگار ہتا ہے کہ اُن کا ماحول اُن پر منفید کر گیا، اور اُن کی حرب ہم جو جا کہ گیا۔

#### ۲- فرم رد الحادث

فلاسفه کی اس علمی مجست کے سلسله میں که خبرونشرکا پیما نه کیا ہے ایک جماعت کا مذہب بہے کہ صرف" سعا دت "ہی ایک چیزہے جو خبرونشر کا پیمانہ بن سکتی ہے بینی اُن کا خیال یہ ہے کا نسانی زندگی کا سے بڑاسفصداور غایت الغایات صرف" مصول سعا دست "ہیں اور نس ۔ اور سعا دست" سے آن کی مُراد وجو دِ لذت اور فقدانِ المہہ خدکہ شعا دستِ اخروی"

نیزلدت کی مقدار کا اندازہ کرنے کے لیے دوچیزوں شدت اور مست کا کوساط

| نرودكرنا جاب السيال المحارث المنت اور مدت سي أس كا زمام لقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يتعبل كيكا المرازة المكائدا زه كه المرازة كالمرازة والمركبة المرازة والمركبة المرازة والمرابعة المرازة والمرابعة المرازة والمرازة |
| یونکہ الم کے ذریعے لذت سالب کا حال علوم ہوتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| س کوپوس مجبرکه اگر مهلنه پاس تین لذتمین بول نوان کااندا ده ترتمیب واد (۳ ویم و ۵)مقدارلذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لے ساتھ کرنا چاہیے بہر حسب لذن کی مقدار ۵۱ مربووہ بلاشبہ اُس لدنت سے بہتراور افضل ہے جس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ی مقدار (۱ یام) سے اور (۳۰ یه ۲۰ ۵) درجگی لذن (۵) کے مقابلیس افضل رہیگی رعلیٰ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (سائین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اسى طرح اگرالامكور الموسوم وه كى نسبت سے اندازه كريس نوره ) درجه كا الم رام وه ادج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ك الحم سيسترربيكا، اس ليكروه لذت سي قربب باوردم) درجكا الم (۵) درص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| فضل موكا- (على ندالقباس)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ادرالگسی لنت رسی درجه جواورا کم بھی (۲۷) درجه نوا خلاقی نقطهٔ نظرسے اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عمل کاکرنا نه کرنامها دی چینتیت رکه بیگا-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اوراگر دولذتین شرت کیفنت بین برا برجوں نو و ه لذت انصل رہی جُیّد ت گزیما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| کے اعنبا ریسے طویل اور درا زمو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| نلاسفه کی بیرمباعت بھی دوگروہ پرتقسیم ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ابک گروه کهتاہے کہ خیروشرکا پیانہ عامل کی گفت شخصی ہے اور وہ اُس کا نام منظم بندمہب سعاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| نة.<br>شخصيبير ر <u>كفة</u> بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اور دوسرے گروہ كا خبال ہے كەخبرونٹركا بيا نەسرامكنى حس مخلوق كى مشتركولذت"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ہے،اوراُس کا آمام" مذہب سما دیت عامد'' ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### سعادت شخصى

اس نزہب کی آواز انسان کے لیے صروری قرار دہتی ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے بڑی ہے۔ لیے بڑی سے بڑی لذن کا طالب، اورخو اہشمند ہو،اوراُس کا فرض بتا تی ہے کہ وہ اُس کے حصول کے لیے اپنی نتام نوج کو صرف کردے۔

بس اگرانسان متر در ہوکہ دوکا موں ہیں سے س کا م کوکرے۔ باکسی ایک کا م کے بارہ میں سرچا ہوکہ کرے یا نہ کرے تواس ندمہب کے مطابق اُس کو بیغور کرنا چاہیے کہ ان پائیتی تھی لذا کہ ذوا لام کے درمیان کیا تناسب ہے، اور مقابلة کسی طریب لدن والم کی کمی اور بیشی ہے۔ اس کے بعض میں لذتوں کا وزن زیا دہ نظر آئے وہ خیرہ اور جس آلام کا وزن نیادہ ہو، وہ شرہے اور جس میں دونوں برا برہوں اُس کے کرنے نہ کرنے میں وہ مختارہے۔ اس نہ ہے اور جس میں دونوں برا برہوں اُس کے کرنے نہ کرنے میں وہ مختارہے۔

اُس کی سعاوت اس معاملین لذت ہی کو مداد سمجھ بیں جوشے انسان کو لذائد کا پہنچا سکے اُس کی سعاوت ، کیو کمہ چمل بھی اس مقصدا و روض کا کہنچا سے وہی خرہے -

اس نربب کاسب سے بڑا را ہما ابقور ہے۔ وہ یریمی کہتاہے کہ اعمال کا وزن صر

له آبقور ( عمد عاده ده) بونانی فلسفی ب (سهم شاخت م سے شامیت م مک زنده رالی المسلم میں میں اللہ آبقور ( عمد عاده ده) اور چھی مورس سے زائد مرت کک وہ لوگوں میں مقبول رالی اس نے اپنی تعلیق کومنطق، طبیعات اورا خلاق میں مجدا مجدا تقلیم کیا ہے۔ ان میں سے دس مقام کے لیے مرب سے اہم "مباحث الحلقية" بیں ۔ اُن کے بارہ میں جواس کی ملک ہے اُس کا خلاصة سب ذیل ہے۔

رل اہنجور ( استعادہ کا خیال ہے کر معادت یا لذت ہی انسان کا متمائے مقصدہ اوراس کے علادہ زندگی میں کونی خیر کہنس ہے اورالم سے زیادہ دوسری کوئی شخیر شخیر سے۔ ربقید بر صفحہ ۱۲۳)

فِقْتَى لِذَا مُذَوَّالام كِي اعتبار سے نهبيں كرنا جِاسِي ملكم اس كِلِيمانسان كواپني زندگی كے پور د نظام الم بیت نظر کفنا اور بھر ببغور کرنا صروری ہے کہ زندگی کے بورے نظام میں کونساعمل اُس سے لیوسب سے زیا دہ موجب لذت ہے اور کونسا باعن الم ۔ (بقیہ حاشبہ صفح ۱۲۱) اور احسنہ لاق صرف حصد لِ سعادت کے لیے عمل کرنے کا نام **براور م**رکبی خوش واتی فصبیات کی دئ متیت ہنیں ہے، اُس کی قدر وقیمیت بھی صرف اُس لذّت کی وجہسے ہے جواس کے بمرکاب ہے۔ ابقور کے علم الا فلان کا تنایبی ایک مبدر یالی ایک اس سے اس کے علادہ جوکی اس کے مبال یا یا جامًا ہے اسی لذت کی نفرح تفصیل ہے جس کو وہ حیات انسانی میں خیر محف سمجفاہے۔ اہیقوںکے نزدیکے" لذت "کے و مہنی ہرگز بنیں ہیں جو زما نُہم چودہ ہیں سمجھے جاتے ہیں اور طبیبا کرقو نیائین کا خبال ہے ۔ ملکہ وہ بیکتاہے کہم کواول زنرگی کے تام مراحل برنظر ڈالنی جا ہیے اس کے بدہم لذتِ حیات کے حصول کے لیے طالب موں، نیں اگریم بہسمجھے ہیں کہ شلاً عیش ولذت کے بعد اس سے نمیں زمایہ کلیف والم بیش آنے والا ہے تو ہاہے لیے ضروری ہو گا کہ نیم اپنی لخواہش کی باگوں کوروکس اور موجودہ لذت کے لئے دائمی الم کو دعوت نہ دیں۔ اوراگر م كويمعلوم موصائ كررنخ والم سيف بدايب برى لذت إحة آئيكي تواس الم كابروات كرنا ا زنس صنروری اور فرص ہوگا ، گویا وہ لدننے کا مل کی طلب، اورالم انگیزانجام سے گریز کا داعی ہے۔ رب› اہتِقور پریھی کہتاہے کہ عقلی وروعانی لذتیں برنی وحبیانی لذتوں سے زیادہ اہم اور قابل نوص*ین اس* یے ک<sup>ے ج</sup>م تولدن والم کا احساس ٔ اسی وفٹ تک کرسکتا ہے جس **قت تک ک**ر اُس کا وجودہے ۔ نیز جسم نہ تو اصنی لڈتھ كى يا در كارسكات ب اور نه لذات متقبل كى توقع أس ميں بدا ہو سى بالكتى ہے ليكن ملى ورقع ملى الذاتو ل كى يا ا در تو قع رکھ سکتی ہے اور دکھتی ہے۔ اس لیے اُس کی لذتیں یا نمالا اور سرمدی موتی ہیں۔ اور قطل ورفس خبسم کی تبرسم کی لذات ومصول لذات کی تھی مشر کی رہتی ہے، اورلذات سے متعلق با دِماضی اور تو تع متقبل کا اوراضا فنہ رتی ہے۔ ابقوراس لیے بیکھی کہتا ہے کہ بہترین لذت \_\_\_\_ کے حس کی حبتجو کرنا از نس صروری ہی مل بنت عقل وروح کی لذت ہے۔ اور وہ اس کا تھی قائل ہے کرانسان کوسما دت کے بارہ میں غًا رجی لذنذ ں کا ہرگز اعتبار نہیں کرنا جاہیے ، ملکہ اس معا لمہیں لینے نفس کی اندرونی حالت پراعتیار کرمالانیم ہے دلینی پر کرنفس وج کو اطمینان حاصل ہے پابنیں) اُس کے خیال میں ایک دانا اپنی ہمتے ہم کی جمانی تحالیف الام کے با دجود" الکے سمعا دت" (سعید) موسکتاہے ، اس لیے کدرا حت ِنفس اوراطیبنا رجعی ترسم کے دلقیہ ہمتا ا

اس لیے کہ شلاً کلخ دوا کا استعمال تحلیف والم کا باعث ہونا ہے لیکن اکثراُس کا استعمال اس تحلیف سے زیا دہ تحلیف بعنی مرض کے مثلث کا سبب بنجا نا ہے۔ اس لیے اس سے کم کوخیرای کہا جائیں گا۔اور عقلمند کی طاقت سے بہ ہرگز با ہر نہیں ہے کہ دہ آئندہ حاصل ہونے والی سہترین لذت کے مقابلہ بیں فتی اور ایا ٹیدارلذت کو ترک اور ماضی کو نشا ندائر ستقبل بیر قرمان کردی۔

(بقیه حاشیه ستا) جمانی لذا گرست بهترا در برترم -

باہنیمہ اُس کے نزدیک عمدہ اور باک حبمانی نذئیں نہ ناجائز ہیں اور نہ قابلِ حفارت و ذلت، اورجب تک کہ اُن کے ہستعمال سے دائمی لذت کو نقصان اور ضرر نہ جبنچ کسی شخص کا اُن سے فائدہ اُٹھا ما، اور تمتع ہونا ہرگرز قابلِ اعتراض بنیں ہوسکتا۔

اورابیقوربین عظی لدر تون بیسے سب سے بہتر لدت "صداقت "کوسیجھتے ہیں بہی وصب کو اُن کا مدرسہ یا اسکول چند کھوس فلسفیا نہ موشکا بنوں کا مجموعہ نہیں تقسا ، ملکہ "صا دفتین "کا ایک گروہ تھا جوعملی صدات کو معیا رزندگی بنائے بہوئے تھا ۔ کو معیا رزندگی بنائے بہوئے تھا ۔

رجی ابنیورلیون آیجا بی لذنول کے مقابلہ پرسلی لذنوں کی جانب زیادہ متوجہ بیں اور لدنت سلبیہ سے اُن کی ا مراد "الم کا ذہونا" ہے۔ اسی لیے وہ لذائر تا بتہ کو مشقل انہیت ننیں دسیتے، اوراً س کے ساتھ نقدانِ الم کو مزود جانتے ہیں۔ اور ندوریہ مانتے ہیں کہ لذنوں کے حصول کے بیے شعور واحساس کو برنگیختہ کیا جائے بلکراُن کے بہاں سب سے زیادہ زوملبی لذنوں پرلیشلاً ممالی واضطراب ہیدا کرنے والے انوں سے پرہیز تابی سکون واطبینان کے خا امور سے احتیاب دیا جانا ہے۔

د می ابیقوریوں کا مذہب یکھی ہے کہ" سعادت" حاجات وضروریات اور بفتوں کی کٹڑت اوران کی بالیدگی برمونون نہیں ہے بلکہ اُن کے خبال ہیں حاجتوں اور رغبتوں کی کٹڑت' دجو دِسعادت "کے لیے بہت زیادہ موجب ضیق و پر بیثانی بنجا تی ہیں اور سعادت ہیں ترقی گرنے کے بجائے انسانی زندگی میں بچید کیاں اور فتیس بیدا کرنے کا ب ہوتی ہیں۔ اس کی یہ بہت اہم فریعنہ ہے کہ ہما ببنی طاقت و مقدرت کے موافق ابنی خواہشات و صروریات کو کم سے کم تر ناکہیں۔

آبیتو آخودهبی ساده معاشرت رکهتا تقاا ور لینچ پیرووں کوهبی پی تلقین کریا تقاکداً س کی طرح ساده زندگی بسرکریں <u>'اُس کا اعتقاد تھاکہ سادہ اعتدال اورعفت کی زندگی' سعادت' دلذت سے ب</u>ہترین وسائل <del>بین کو ہے اور</del> برکہ لوگوں کی اکثر خوا ہشات مثلاً" طلب شہرت'' دغیرہ نه صروری ہوتی ہیں اور ندمفید۔

اِسی اصول کے بیش نظر اُنهول نے عقلی و روحانی لذت کے مقابلہ میں نفنل وبرز سجدات کیو کرسانی لذت ایک نے وقعت اور فنا ہونے والی چزہے ، اور لذت عقلی ایک میرمدی درا مبری لذن ہے ۔اسی طرح حیمانی لذن اُستحصیل علم کے مقابلہ میں 'جوکہ طہا نبیت کا ماعت بناہے۔ بھیج درجیج ہے۔اورہی وہ پائدا رلذتمیں ہیں حبن کے ذریعہ انسان حراد سنت زاند اورانها باست دمرك منا لمرك سامان مها ان مها كاسب بناس برب کے طابی نصائی صرف اس کیے فضائل کے جانے کے گئے تو ہیں کہ وہ مل کرنے والے کے لیے بہترلذت کا سبب بنتے ہیں۔مثلاً یا کدامنی مضبلت ہے اور فحن ذنگیُ ذلالت کبونکه اگر با ریک ببنی سے محاسبہ کیا جائے نویا کدامن کواپنی پاکدامنی میں نفس کی مخالفت ، ذلن کے آلام سے تحفظ،ان انوں کی نظروں میں احترام،اوراپنی نقام کے اعتقا رہے جولدت ونشاط حاصل ہوتاہے وہ اس کی نگاہ ہبر فحش کا دانسان کی اس وقتی لذت سے میں کے بعد و کھ در و موجو دہے، اور عدم نقام ت، بربادی ال وابروا ور صحت کے مقابلیں ہرطرح قابلِ ترجیح اورلائقِ اختیا رہے۔اس ایک ہی مثال پر بھے کے مقالر میں جھوٹ کو اورا مانت کے مقابلیس حنیانت وغیرہ کو قیاس کر ملجیے۔ معن لوگوں کو ابقور کے بزیرب کی حقیقت سمجھنے ہیں سخت کھو کر گی ہے اس لیے ے کدان کے جنیال میں ابیقور کا مذہب '' انسان ' کو حبها نی لذتوں کے انہاک، اور تنہوات وخواہشا

تعبض لولوں لواہیمورے ہڑہ ہیں۔ کا مجھے یہ جھے ہیں رہ القواری ہے اسے کہ ان کے دنیال میں ابیقورک انہوات وخوامشا کر ان کے دنیال میں ابیقورک سے استعادہ میں کی بنا پر انہوں نے ابیقورک سے مذہب لے خلاق میں فاسن و فاجر کے فسن و فجور کو بھی شامل کرلیا۔ حالا نکداس کی تعلیم میں ان بہیودہ اسور کے میں فاسن و فاجر کے فسن و فجور کو بھی شامل کرلیا۔ حالا نکداس کی تعلیم میں ان بہیودہ اسور کے میں فاسن میں کے خلاف میں اس فلط نہمی کے خلاف میں اور جانے کے خلاف میں اس فلط نہمی کے خلاف میں احتجاج بلند کی ہے۔

اس دورجدیدین اس مذہب کے قائل ہرت ہی کم ہیں ، البتہ ہو بنر (مصنفی کا اور اُس کے مقلدین کا بر مذہب ضرور راہے۔ غرض النوں نے خبر کے تمام رجانات کوئب ذاتی اورلذت شخصی میں محدود کردیا، اورصا ن کهدویاکه بم سیمل کوحب می خیر بایشرکسینگ کهم کوید علوم بوجائے که اس میں عامل ك يداس مقدار مبل لذت بإنى جاتى باوراس مقداريس الم-اس مذمرب میں سب سے بڑانقص بر ہے کہ بدانیان کوخو دہیں اورخو دعوض بنا یا ہے ، اور دوسرے انسان رندہ رہیں یا مرحائیں ، نفع اُٹھائیں یا نفضان یا جا مئیں اُس کواپنی ذات کے علاو کسی سے سروکا رہنیں رہتا ۔اوراگراُس کو دوسرے انسانوں کے نفع کی جانب کہیں رغبت ہوتی تھی ہے توصرت اس لیے کہ اُس کے خیال ہیں اُس کا ذاتی نفع اُس مِنحصرہے۔اوراسی طرح اگراس کوکسی کے ربخ سے ربخ اور ڈکھ سے دکھ پنجیا ہو توہ ہی خاس لیے کہ اس رہج اور دکھ کا اثراس کی ذات پر کھی پڑتا ہے۔ اس دنیا را نسانی بین همیشه البی جاعتیں اور کسیسے انسان موجود رہے ہیں ا*قد تو* ہیں جواس مذہب سے نا آشنا ہونے کے با وجوداس مذمہب کی علی زندگی برکا رہندریہت صروری سمجھتے، اورائس کے بتائے ہوئے نظر پریما مل نظراً تے ہیں۔ سرا به داِد، مز دور ، صنّاع ، ما جر ، وظیفه خوار ، ۱ ورملا زم بیتیه ان میں سیسی طبقه پرنظروالبح برطبقه كاا بك بڑاگروه لينےاعمال ميں صرف خود ببني اور ذاني منفعت كاخوا لإل نظراً مُيكا -اور دوسروں پراگراُن کی نظر ط<sup>ی</sup>گی تومحف اس نبیت سے کہ بیمیرے ذاتی مصالح کی خدمت

یے ایک" پوتمی اور سرط بهٔ بین منم ان کی زبانوں پرانسا نبیت ،مسا دات ،اخوت ، وطنبت ، ابنا راور فربانی اور استی م کے ہبت سے بے معنی الفاظ پاؤگے کیکن دراصل اُن کی نظروں ہیں نضیلت "فقط اسی کے معنی ہیں کہ تنما اُن کی ذات کو لذت اور نفع حاصل ہوا درلیں۔ ان کی قیقی حالت کا نفتنہ شاع کے اس مصرعہ سے اخذ کیبا جاسکتاہے۔ اذا جِستُ ظُمُما آناً عند اُنزک القطر

داگرمیں بیا سا مرحاؤل نود نیا میں پیم کمبھی ایک قطرہ یانی نہ ہے

مگرحب حصرت عیسی (قلیالعسلوة والسلام)ی اصافقلیم، اوراسلام کی مقدس قطیم نے صرور کے دقت قرابی کو فرص قرار دیا، ایثار، احسان اوراخوت کو بهترین فضائل میں شارکیا، اور علم وعقیدہ کے ساتھ ساتھ اُس کی علی مثالیں افرطیم الشان بمونے بیش کیے، اور حب ان مذاب کو فروغ ہوا، اور اُنکی بیش ترقی ہوئی تب" ابیقوری" ندہ ب کو گوئن لگنا شروع ہوگیا، اور آ مہتہ آ مہتہ وہ فنا ہونے لگا۔ اس لیے کہ ایثارا ور فرانی جیسے شریفیا نہ فضائل کا تحب ذات اور خود خوصی گئے ساتھ جمع ہونا ناممن ہے۔

اس اہم اعتراص کے علاوہ اس مذہب پریچنداعتراصنات اور کیے گئے ہیں۔ دا، اگر خیروشر کا بیمایشخصی والفرادی لذن ہے تو بھیرناحکن نہمسی مگرسخت دشوار ہوجائیگا کہ شن سلوک اوراحیان کونضیلت کہا جا سکے حالانکہ دنیا رانیا نی کااس پراجاع ہے کرمہت بڑی فضیلت ہے۔

ری اگران افر سے درمیان ہانمی علاقہ کا خیال طلق نہ کیا جائے ، یا یوں کہدیجے کہ اگر شخص وسنسر دِکوجاعت کا عضو مہ شار کیا جائے اوراً س کےعضو ہونے کے لحاظ سے اُس پرجاعت کےحقوق و و اجبات کا اعتبار نزک کردیا جائے اور ان حقوق و و اجبات سی جاعت کے افراد کا جو نفع ونفصان یا لذت والم ہے اس کی تھی پرواہ نہ کی جائے ، نو کپوشیلت اور دنارت ، جغراور شرکے کوئی معنی می باتی ہنیں رہتے۔اوراگران امور کالحاظ صنروری ہے تو بھر لانت شخصی کوخیروشر کا آنسلیم کرنا بالکل غلط ہے۔

دس) اس مذمهب کو صحیح تسلیم کر لینے کے بیسی ہیں کہ چٹیفس دوسروں کے مصالح اور منافع کی خاطرابنی لدنت بلکہ زنرگی کو ج کرانیار کرے تو وہ قابلِ نفرت و حقارت ہے، اور جو اپنی واتی مصالح پرجاعت کی معادت اور حیات کو قربان کردیے وہ باعث عزت قاکمیم ہو عالیٰ کہ لیسے ذلیل مجراور لیرج نظریے کو کوئی ذی ہوئن بھی ایک لمحہ کے لیے تبول نہیں کرسکت

رس مذہب کی خیشت یہ ہے کا نسان کو اپنی زندگی ہیں جس چیزی طالب اور جو یا ہونا جائے ہونا جائے ہیں ہے۔
جانبے وہ نوعِ انسانی ہلکہ ہر ذوج س کی سواوت و فلاح سے ۔ اس اجل کی تفسیل ہے۔
حب ہم کسی کام پرخیر یا بشر ہونے کا حکم لگائیں اور دھییں کہ اس عمل سے لذت و المم ہیں سے کونسی چیز ظامر ہموتی ہے تو اس وقت صرف ذاتی او خصی لذائد والام پر ہی نظر نہ رکھیں ملکہ تمام فوع انسانی ، نوع جو انی ، بلکہ تمام ذیح س اشیار کے لذائد والام کا لمحا ظار کھیں اور دور دس اور تھیں لذائد والام کا لمحا ظار کھیں اور دور دس اور تعقبل ہیں ہی کہ نظر سے کام کی دور در دکھیں بلکہ اس کے لذائد والام کا محتی بلکہ اس کے لذائد والام کو تھی بیش نظر کھیں۔ اور پھران اعال سے حاصل شدہ لذت والم کا تنا سب سے لئے مرکم کی بیش کی بیش کی بیش کا کہ نیا سب سے ماصل شدہ لذت والم کا تنا سب سعلوم کریں کیس اگر لذائد کا بڑہ بھا دی ہے تو وہ عمل مشرب ہے اور اگراً الام کا پڑے دور تی ہے تو وہ عمل مشرب ہے۔

اور نرمب سادت "Tni versalistic Hedonism.) و در مب سادت شخصیر

(Egoistic Hedonism)

کین اس تا مره کو ایک قید کے ماتھ مقید کردینا ضروری ہے وہ یہ کہ بعض اوقات اگرجہم اولا کی درتوں کی درتوں ہے ایم مقابلہ میں نالب ہوتی سبت اہم وہ عمل خیر نہیں ہما بھا کہ اسلامی درتوں کی درتوں ہما بھا اسلامی مقابلہ میں اسلامی اسلامی مقدار الم کی مقدار سے مطابق جس کو جا ہے کہ ان میں سے ایم کی افت کی مقدار الم کی مقدار سے مطابق جس کو جا ہے کا میں ایک عمل ایسا بھی ہوجس میں باقی اعمال کے مقابلہ میں اذت کی مقدار الم می مقدار الم کی مقدار الم کی مقدار الم میں اور این ہوجس میں باقی اعمال کے مقابلہ میں اذت کی مقدار الم میں اور این ہوجس میں باقی اعمال کے مقابلہ میں اذت کی مقدار الم میں اور این ہوجس میں باقی اعمال کے مقابلہ میں اذت کی مقدار الم ہمت زیادہ باقی الم

شال کے طور پریوں مجھنے کہ بارے پاس میں اعلی (۱) (ب) دج) ہیں ان ہیں ہے (۲) یں لذت (۸) درجر کی مقدار میں اور الم (۲) کی مقدار میں ہے اور (ب) میں لذت (۵) کی مقدار میں اور الم (۲) کی مقدار میں بایا اور الم (۲) کی مقدار میں بایا جا اب ۔

ان ہیں ہے ہرایک علی پر سے ادف آ گاہے کہ لات والم کے ناسب میں ہرایک ہیں الم کے تا سب میں ہرایک ہیں الم کے تفاہر میں لات کی مقدار زرائد ہے لیکن عال کے لئے ازبس ضروری ہے کہ وہ علی (ب) اور (ج) کے ساتھ رائد کا کی مقدار زرائد ہے کہ اگر وہ (ب) اور (ج) کا تو عالی ہوا گر (ز) کا عالی نہ بنا توجمو مُعلی کے انتہارے اُس کا یہ کر دارش ہے خیر نہیں ہے۔

اس نے کہ غور و فکرا و رہاریک بینی کے بعد ہم پریہ اکشا ن ہوتا ہے کہ ہمارے اعلی کو خیرجب اسے کہ ہمارے ان کانعم البدل کیا جائے گا کہ ہماری اصطاعت میں ان مجموعہ اعلی کے بعد کو گئی علی البیا ہی مزرے جوان کانعم البدل کے بارکی اصطاعت میں ان مجموعہ اور اصلیت کیا ہوا ورجس کا تمرو (لفرت) ان کے جوئے کے بارکی کے اور جس کو اور جس کا تمرو (لفرت) ان کے جوئے اور جس کو اور جس کو اور جس کو اور جس کا تمرو (لفرت) ان کے جوئے اور جس کو اور جس کو اور جس کا تمرو (لفرت) ان کے جس کے بالے کے اور جس کو اور جس کو اور جس کو اور خون کا تمرو کی جس کے بالے کہ بالے کہ اور جس کو بالے کہ بالے کی مواد مور کی جس کے بالے کی خواد کی بالے کی خواد کی بالے کہ بالے کی خواد کی بالے کی خواد کی بالے کی خواد کی بالے کی مور کی بالے کے بالے کی بالے

ين أركم افتارى المال اليدبي ولذت وتاط كاسب بقي بي مران من عالي عل

کی اذت بہت زیا د ، ہے تو اخلاق "کا پیفیصلہ ہوگا کہ صرف میں عمل قابل عمل ہے اور باقی اعمال کے کرنے کی مطلق ضرورت مہنیں ہے اور اگر انسان کی اپنی طاقت و قدرت کے دائر ، میں چیدا ہے اعمال ہیں جو الذت کے سبب بننے میں کیمیاں اور برابر ہیں تو پھران ہیں سے ہرا کیے عمل اپنی حکمہ نیمیر ہے اور کسی ایک کودوسر برتر جھے حاصل منہیں ہے ۔

بر حال اس ندمب کے ارکان' ابقوریون'' کی طرح کسی مل سے نہاعا مل کی لذت کے خواہش مند نہیں ہں بلکہ اُ س عمل کے ساتھ جس انسانی ،حیوانی بلکہ وی حس فرد و جاعت کا بھی علاقہ مجمو اُن سب کی لذت کا لحا ُ ط ضروری قرار دیتے ہیں ، اور عامل کا فرضِ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے عمل کے میتیجہ ا ورثمرو کا محاسبہ کرتے وقت صرف اپنی ذات ہی کوہٹی نظرنہ رکھے بکرتهام متعلقہ ذی حس کی خیر کو سامنے رکھے۔ اور مساوت عامہ " کا پر لحاظ کچھ ایک خاص فردیا مخصوص جاعت ہیں کے فراکفن میں سے منیں ہے بلکہ ہرفرد ا در ہر جاعت کا ي فرص بے كدوه سا دت عام كويني نظر كے ، اور فضائل كو فضائل اس كے كما جائے كران سے تمام انسانوں اور ذی حس استسیارے گئے الام کے متنا بلہ میں لذات زیادہ ٹمرا ور باراً ور ہوتی ہیں اور رذاکل كور ذاكل اس كے كما جائے كدأن سے لذات كے مقابل ميں الام ومصائب كے بيل بہت زيا دوسكتے ہيں۔ بس روسیائی ،، (شُلًا) بلاست بضیلت ب اس کے که وہ جاعتی سادت اور سادت عام میں ا ضافه کرتی سی اورجاعتوں کی ترقی و بقار اُسی سے ہے ، اس لئے کہم ہر دقت ابنی حت کی خفا نطت کے لئے ایک طبیب اورعارات ویک وغیرہ کی تعمیرے لئے ایک جہندس اور حبرے نواص معلوم کرنے کے لئے ایک آ ہر کمیاً اور طلبہ کی عقل و دانش کو ضراقت کی مغید ترمیت دینے کے لئے ایک اُتا ذکی ضرورت محوس كرتيوًا در بهشيرٌ ن كيلئے تحاج سبتے ہيں ہواگر ، سيائی ، ، كا وجود نہ ہوّا تو ہم كمس طرح نه اُسنكے اقوال پر . مروسه كريكة ١١ درنه أن كى رائے سے فائدہ أنھا سكة ١٠ درجب بم نے درجا كى .. كى با ديول سے مركورہ بالاسعادت كوبرست وكيما توتيلم كرنا براكروه بلاست، ونضيلت "ب اورا فراوانساني ك كيّ فررى

غوض تام اعلل کواسی ایک کوٹی پر پر کھنا چاہئے ، اور جب کسی عمل پر خیر یا شرکے حکم سکانے کا ارادہ ا بو تو پر ضرور زیز بحث آنا چاہئے کہ یہ قوم اور جاعت کے لئے باعث ولذت ، ہے یا موجب و الم ، الله پھر یہ غور کرنا چاہئے کہ اگر اس میں لذت والم دونوں موجود ہیں توان دونوں کے درمیان کیا تناسب ہم لذت کی مقدار خالب ہے یا الم کی ؟

اس نم بب سے داعی یا تسلیم کرتے ہیں کہ اس میزان میں اعبال کا وزن بہت ویر طلب اور قد تک مشکل ہے لیکن تمائج اور تمرات کے اعتبار سے بہت زیادہ منیداور قابلِ اعتبار ہے۔

علاوہ ازیں نضال ور دال کے اصولوں کو بھی اسی میزان سے تو لاجاً ا اور اُس کے بعداُن بہ خیر یا شرکا حکم سکا یا جا ہے۔ مثلاً کر م فضیلت ہے اور نخل و لالت صدق خیرہے اور کذب شریب اگر اِن کی سی جزئی ہم مجم سکا نا ہو تو ان اصولوں میں سے کسی اصول ہی کے دیرا تر سکا ناچاہئے ، یعنی اگر کوئی عمل مدق . یا کذب کے دائرہ کے اندر ہو تو اُس ہرو ہی حکم سکا ناچاہے جوصد ق یا کذب بَر سکا یا گیا ہواور ایسی صورت میں اُن جزئیات کے لئے برا وراست نیروشرکے بیا یہ کی نسرورت باتی نر دہیگی۔

البته اس ربيليز) كى ضرورت أس دقت مثي آيكى حب كونى على ان اصولول بيسكى اصول ك تحت إن ما أما هو مثلاً و ه عادات وخصا كل جن كي الجعالي يا بُرَا كي اختلا في ہے جبيا كرجم برزنما أت (كرف م ہ مکار یا پر وہ کا مسکر ۔ سوا ہے سائل کے لئے وہی بیان استعمال کیا جائے کا جو ابھی فرکور ہو حیکا تعینی خدا سے مناثر ہو کے بنیر بار یک بینی اور جیدگی کے ساتھ بحث و مباحثہ کرے دیکیا جاسے کو اُس کے لذا فدوالام ك درميان كياتناسب ب بس اگرأس ك آلام درلذا من برنالب بي توده بلاشبر شرب خواه كه دا لے اُس کو خیرای کیوں نہ کہتے ہوں، اور اگر لذا اُند کا ظلبہ ہے تو دہ لقینیا خیرے خواہ لوگ اُس کو مشسر ہی سجھتے ہوں ، اس کا نام دو ندمب منعوت ،، ہے اور اس کے سب سے بڑے داعی فیلوٹ بنشام ر مهم ١٤- ٢ م ١٥م ) اور جون سفوار شاميل (١٠ ١٥- ١٥ مم) اورات في كي مير-اتا دیتویک نے اس مرمب کے ورست ہونے پرحب دیل دلیل بیش کی ہے۔ بلاشبه لذت ونشاط ہی تنها ایک ایسی شفے ہے جس کی جانب انسان کونطری رغبت ہوتی ہے' اوراگریم کوتام اعال کے متعلق اختیار دیا جائے تو اُس وقت اُتخاب کاسهارایسی لذت بنے ،اورتقال ہی را بنهائي كرے كرم كو جى على اختياركنا چائے جوسب سے زيادہ لذت كا باعث موا اور يركم مقل کی را ہنا نی کو ترک کرکے ہرگز اپنی خوا ہنات کے احکام کے زیرا تر نہ رہیں ۔ اور یہ کہ لذتو ل محصول ك معاملة من موجوده زندگى ك ساتھ ساتھ زندگى كے مستقبل وضرور مثني نظر كفنا جا ہئے۔ اورجي طرح ہم اپني وات كے لئے اُس معت كے شلاشي ہيں اس طرح دوسرے انسانوں كے لئے بھی اس نعمت سے خواہاں ہوں اس لئے کہ جب ہم دسیع النظرین کراً ستّعلق برغور کرتے ہیں جو افرا دا ور جاعت کے درمیان یا افرادس فرد فرد کے درمیان قائم ہے توبلاست برا قرار کرنا پڑتا ہے ککسی ایک شخص کی شفعت دلذت ) کو دوسرے شخص کی منفعت (لذت ) پر مذخاص برتری قامل سے اور مذاہم بیتا لنداعقل كأتعاضه سي ب كرج طرح انسان البنے لغع وخير رينظر كھاہ اس طرح ووسروں كے نفع وجنم

لذت کے شکلق اور ند ہبنیفت انکے ارکان نے جس دولات ، کو فیرو متر کا بیابنہ قرار دیا ہے وہ مسلمان کے دائر ہیں حتی مسنوی منفع ہیں۔ ان کے بیال بہت وسیع معنوی اس کے دائر ہیں حتی معنوی

<u>بىلى او بىغلى دروعانى سىباقىم كى لذات نال ې، -</u>

اور بہت سے منعین کرمن میں نبہا م بھی ٹائل ہے ایک لات کو دوسری لدت برکمیت اور مقدار ا کے لاظ ہے نفیدلت دیتے ہیں لین وہ رقیعتے ہیں کہ ان میں سے کون سی لات بڑی ہے اور کون سی تھیوٹی؟ نبہام کی رائے یہے کہ تام لذتیں صفت ہی تشابہ اور نوع میں تحد ہیں، اور اُن کے امین ضیاب

كا مرارشات مرت قرب اور تحقق برب -

نتمام کے بعد آن کا زمانہ آیا تو اُس نے یہ دائے طاہر کی کہ لذاتوں کو ایک ہی نوع میں تقدانا اسلح ہنیں ہے بلکہ اُن میں ہت زیادہ تنوع پایاجا اے ، اوراس کے نزدیک جب طرح کیت اور تقدار یس کے نزدیک جب طرح کیت اور تقدار یس لذائہ نخلف ہوتی ہی اسی طرح کینیت کے کھا طاسے بھی اُن میں اختلاف پایاجا آہے یعنی جب طرح اُن کے لذت دوسری لذت سے بڑی ہوتی ہے ۔ اسی طرح اُن کے باہم شرف اور مجدمی بھی تفاوت ہوا ہے ۔ مثلًا عقلی وروحانی لذتیں شرف ونصل کے اعتبار سے جمانی لذتوں سے بلند ہوتگی ، اسی طرح معنوی لذائہ ذکا د شبحتی لذائہ ذکے مقا برمیں اعلی وار فع ہوگا۔

اگریرسوال کیا جائے کر حب لذا مذکے درمیان تجوئے اور بڑے ہونے کافرق نم ہوتو پھریک طرح نما خت کیا جائے گا خت اطلاع ؟ طرح نما خت کیا جائے گا خاص اطلی ہے ؟ اور قبیت کے لیا خاص اطلی ہے ؟ اور تاخت کیا جائے ہیں ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا جواب ہویت اور اجری انوازیات کے اتھ میں ہے کیونکم ہم اور کھتے ہیں کہ وہ دولذ توں کو اول آزائے ہیں ، اور پھران میں سے ایک کو افتیا اکر لیتے ، اور و دسری کے اس کو تاخیا اکر دولذت میں کالیف و مصائب کی اس کو ترجیح دیتے ہیں اور اوجود اس واقعیت کے کہ اضیا دکردولذت میں کالیف و مصائب کی

پوسٹ سیده بیس دواُس بی کونتخب کرتے ہیں ، اورکسی قیمت پر ترک کرد و لذت کی بڑی سے بڑی مقدار کو اس کے عوض میں بینا بند منین کرتے - یہ کیوں ؟ صرف اس لئے کہ وہ اپنی خداقت و دہارت سے دونوں کی میمی حقیقت کا انداز و لگا لیتے ، اور فضل و اعلیٰ کے مقا بلمین مفضول اوراد فی کو مجوز دیتے ہیں ۔

م کوئی ایک شال ایسی بیش بنیس کرسکتے کہ کوئی ذکی بے دقوف بنتے پر یا کوئی قیمی طالب علم جانب سے برآیا دو ہوگیا ہو۔ اگر چہووہ دونوں خوب جانتے ہیں کہ بے وقوف اور جانب اس اوصاف رہنے برآیا دو ہوگیا ہو۔ اگر چہووہ دونوں خوب جانبے ہیں کہ بے وقوف اور جانب اس اوصاف رہنے بران اوصاف ایر بہنشر مگن اور خوش رہتے ہیں ۔

اُسی طرح کسی طالب علم سے یہ تو قع فضول ہے کہ وہ ذکا دن اورعلم کے مقابلہ میکسی بڑی سے سے بڑی جہانی لذت کو قبول کر لینے پر آبا دہ ہوجا کے گا۔

دنت وسادت میں بھی ، کم جن کی جانب انسان مگا و گائے بٹیجائے ، اُنٹاص وافراد کے اِنتہاں میں بہت اِنتہاں کی سادت میں بہت اِنتہا ن پیدا ہو جا ایٹ ، اور جس طرح حیوان اور انسان کی سادت میں بہت بڑا تھا وت ہے اُس طرح عاقل اور جاہل کی سعادت میں بھی بہت بڑا فرق ہے ، اور اسی انتمالات بسعاد کے سیجھے وہ ونیا عِقل ہے کہ جس میں انسان زندگی گذارتا ہے

بس آگر اُس کا یہ نا آم مقال محدود اور تنگ ہے تو اُس کے لئے حصولِ لذت اُسان ہے کیونکہ اُس کا دائر ہی تنگ اور محدود در تنگ ہے اور اگر اُس کا بھا بی فال وسیع ہے تو بھر اُس کے لئے اُن لا توں کا حصول درکہ جن کے بیٹر کی اور اگر اُس کا بھا بی فال ہے کیونکہ وہ الیں لذات کا طاب ہے جن کا متعام بہت بندا ورار فع داعالی ہے میل کا قول ہے کہ بی خصص مولی لذتوں کا خواہشمند ہج ہس کو کا فی وصت ہے کہ وہ اُن لذتوں کو زیا دہ سے زیادہ حال کرے لیکن جو خص و رہنا انظر اور ترقی لیند ہے وہ تو یہ لیتین رکھتا ہے کہ وہ کچھی اُس کو حال ہے دہ ناقص اور مقصد کے لئے اُکا فی اور ترقی لیند ہے وہ تو یہ لیتین رکھتا ہے کہ وہ کچھی اُس کو حال ہے دہ ناقص اور مقصد کے لئے اُکا فی

لهٔ مخقر فصل بانی رس له دمیل ،، از کمّاب نرمب المنفغة

بر اوراس سے بہت زیادہ کی نفرورت و حاجت ہے۔ گرمانی ہی دہ اپنے خوصلہ کے مطابق اِس نقص کے تخل و برد اشت کا نوگر بخبی ہوتا ہے اوراس کومطلق میت دہ نیس ہوتا کہ فلاشخص کومیری طرح اس لذت کے ہاقص ہدنے کا شعور کیوں نئیس ہے اس کئے کہ دہ میں جا تیا ہے کہ شخص میں میشعور موج و نہیں ہے وہ سا د تے کبری اور نیم اِکبرے قطعًا محروم رہما ہے۔

اس مام محث کا صل پر ہے کہ انسان کوطویل اور لذنتِ در از کی محث میں نہ پڑنا جا ہے ملکہ اخرف واعلیٰ اور انواع لذا مذہبی سے ہترین گذت "کو زیز محث لانا چاہئے۔

جارج اليوط كتاب كدب كهم اپنه افكار و خيالات كودست نه دين اوراُن مين بلندى نه پيداكرين، اورجس چنركو اپنے لئے ليسندكرتے ہوں دوسروں كى منفت كے لئے بھي ُاسى كولپنديئر نتهجين ُاس وقت كہم ہرگز «سعادت كبرلي» كو طال نتين كرسكتے -

گریہ داضح رہے کہ سوادت کا یہ بند متعام اپنے اندر تخت مصائب و الام پوشیدہ رکھاہے "اہم جن کی طبائع ارتعاء اور ببندی کی خواہشمند میں وہ ہر حالت میں اس کو ببند کرتی ، اور اُس کے حصول کی خاط ہم قیم کے مصائب و الام کوائٹیسٹر کرتی ہیں کیونکہ وہ اس کی نیے روخو نبی کی حیجے قدر و قیمت جانتی ہیں .

ر سیا دت ،، کی اس قیم کا منبع ومرجع طبیت نفس فطرتِ رقی ا در انسان کا وہ عالَم عقل ہم کرجس کے احمل میں وہ زندگی گذارر اہے، سواگر پیطبیت و فطرت پاک اور عمرہ ہے، اور اُس کی

ك نربب المنفنة - ١٢

زنرگی کے لخات اکٹر وینتینتریا ہمینہ تر تی د جندی کے عالم میں بسر بورے ہیں تو پھروہ بلانبہ دوانواع سواد

بن كى شلاشى رب كى ، اوراسى كى روشنى مين ام كام كام انجام دست كى .

ليكن يه نربهب بعني نقدة نقيد مس مفوظ نهيل بها وراس بر بعي حب ويل احمر اضات

كَ كُمْ إِنْ اللهِ

(۱) اس ندمب کا تعاضا یہ ہے کئی علی برنیر اِ تمر کا حکم مگانے کے لئے ضروری ہے کہ اُس سے جو اوت والم بدا ہوتے میں اُس کا حماب اُن تام انسانوں کے اعتبارے لگا نا چاہئے جن اُس سے جو اوت والم بدا اور کے این اور کی اس کا حماب اُن تام انسانوں کے انتقارہ کا اُنر پڑا ہے۔ پرعل کے اُن اذا کا دا اُلم کا اُنر پڑا ہے۔

دوسرے پیرائر بیان میں ایس مجھے ککسی طل پر خیر یا شرکا حکم صا در کرنے کے لئے اپنے حالقہ اثر اورغیار کے حلقہ اُٹر کے درمیان ، یاموجودہ افرادِ قوم اور آنے والی نسل کے درمیان ، لذا مُدوا لام کے تما سے کا ساب لگا'ا ضروری ہے ۔

پس آگراس کو تیلیم کر لیا جائے تو بجر کل کے تمائے اور تناسب کے حماب پر دافیت اطلاع سخت دخرا ۔ بلکہ نامکن ہے ۔ اس لئے کہ ہم ایک علی کو آگرا بنی قوم کے لئے نفع بخش سختے ہیں کو دو مر قوم کے لئے نفع بخش سختے ہیں کو دو مر قوم کے سئے نفع بخش سختے ہیں کو دو مر قوم کے سئے اور معاصرین و ہم نر ما نرکسیلئے مغید نقین کرتے ہیں تو آنے والی نسلوں کے لئے اُسی تعدر نقصان دہ جائے ہیں انیز ہو کھی آنے والی نسل کے اعداد و نشار معاصرین کے اعداد و نشار کے تناسب سے کہیں زیا دہ بوستے ہیں تو پیر ان ما لات میں لذت والم کے حاب میں انہائی د شواری کا سامنا نقینی امر ہے ، اور اس طرح علی نرز گی د نثوار سے د نثوار تر ہو جائے گی۔ فرگا ہے حال کہ معاون رکا نوں ، کی د دیافت کیا ایسی صورت ہیں نرز گی د نثوار سے د نثوار تر ہو جائے گی۔ فرگا ہے حال کہ معاون رکا نوں ، کی دریافت کیا ایسی صورت ہی خراور نفع بخش کمی جائے گی۔ فرگا ہے حالے خصوص طراح ہے کو مغید ہے گر آنے والی نس کے لئے تو مغید ہے گر آنے والی نس کے لئے مضر

کے لئے تو مفید نظر آتا ہو گرساتھ ہی اس کا خوف مجی ہو کہ وہ ا فلاف واولا د کے لئے بھاری برجھ ناہت ہو گا؟

اس سے بھی نہ یا وہ فا بل توجہ یہ بات ہے کہ اگر ہم لذت والم کے اس حاب میں حیوانات کو بھی خاط کہ لیس تو کیا اُن کے اور انسان کے در میان تفاضل لذات میں کوئی نسبت یا در جر قسائم ہو سکے گا؟ اگر ہنیں ہو سکے گا بکہ دونوں کے لئے لذت کی ختیت کیساں ہی رہے گی در اس طرح ایک انسان کی گذرت والم " تما بقی بھیل یا غوض ہم ایک حیوان کی لذت والم کے معاوی ہم جا کیگی تو ایک انسان کی گذرت والم " تما بھی بھیل یا غوض ہم ایک حیوان کی لذت والم کے معاوی ہم جا کیگی تو پھرکس می سے انسان کی گذرت والم ہم کے میام میں گا کے معاوی ہم جا کی اور ایک انسان کے لئے بھی خار کے اور اگران کے ابین انسان کی معالی خار کی کہ میں لائے ؟ اور اگران کے ابین انسان کی نسبت قائم کی جا سکتی ہے تو وہ کون سا بیا بذہ ہے جس کے ذریعہ بی ضرمت انجام دی جا سکتی ہے دروہ کون سا بیا بنہ ہے جس کے ذریعہ بی ضرمت انجام دی جا سکتی ہے ۔ اور وہ کون ساطر لیتے ہے جس کواس کے لئے کام میں لایا جا سکتا ہے ؟

کیا اس صورت میں قدم قدم پر طلطی اور خطا کا امکان نه ہوگا اور ہم قریب ہونے کے بجائے تی سے بہت دور نہ بڑ جائیں گے ؟

رم) درساوت عامہ ، کا بیانہ جکہ کدو داور تعل وعین بیانہ نئیں ہے تو بجرکسی کل بزنیر و شرکا کا میں اختلاف کی بت زیادہ گئے گئے ہے۔ کیو کہ کھا کے این بیت اختلاف کی بت زیادہ گئے گئے گئے ہے۔ کیو کہ کھا کے اور اس ندہب کے مطابق لذت میں کم اذکہ تیام انسانوں کا کھا ظاخر دری ہے ، اور نظام ہے کہ ایک ہی وقت میں مختلف اثرات قبول کرتے ہیں ، ایک گؤاس ہے کہ ایک ہی وقت میں مختلف اثرات قبول کرتے ہیں ، ایک گؤاس علی سے زیادہ حظ و نشاط حاصل ہو تا ہے اور دو سرے کو کم اور ممیرے کو ایکل نہیں ۔ تولا محالہ اس عمل سے خیر اینٹر ہونے کا حکم بھی اسی فرق مراتب کے احتبارے ہو نا چا ہے۔ منسلا مرسیقی سے ایک شخص اس کے خیر اینٹر ہونے کا حکم بھی اسی فرق مراتب کے احتبارے ہو نا چا ہے۔ منسلا مرسیقی سے ایک شخص اس کا خررتا نر ہو تا ہے کو دو ہو کردونے گئا ہے کہ تاریخ دو ہو کردونے گئا ہے کا خررتا نر ہو تا ہے کو دو ہو کردونے گئا ہے کا خررتا نر ہو تا ہے کو دو ہو کردونے گئا ہے کا خرود ہو کردونے گئا ہے کا خود ہو کردونے گئا ہے کہ کی کردونے گئا ہے کہ کہ کہ کہ کردونے گئا ہو کردونے گئا ہے کہ کردونے گئا ہو کردونے گئی ہے کہ کردونے گئی ہو کردونے گئی ہو کردونے گئا ہو کردونے گئی ہو کردونے گئی

میکن میں مرسقی دوسرے پر بہت کم اثر انراز ہوتی ہے اور تسیرے انسان بیمطلق اثر مہیں کرتی تو اب ان فرقِ مراتب میں لذت کو کس طرح خیر یا شرکا بیایہ ناکراعال کا وزن کیا جا سکتا ہے ؟

رس یہ ندہب می اندان کو بہت ہمت اور کو تا ہ نظر بنا تا ہے ،اس سنے کواس کی تعلیم اعال کے تا بھے کو مرف لذت والم ہی کے دائرہ تک محدود رکھنا چا ہتی ہے ، اور وہ عامل کی بلند صفات اور جن اضلاقی حسن ہی بدولت ان اعال کا صدور ہوا اُن کے حسن وجال کی طرف متو جہنیں کرتی اور خو ہمت کی بلند یروازی کے آڑے ہے ۔

دم ، زندگی کی غرص و فایت کو فقط حصولِ لذت اورالم سے گریز کک محدود کرد نیا ، انسانی شرف و مجدے گرجانا ، اوربیتی کی جانب اکل جوجانا ہے اوریہ بات انسان کی شان سے قطعاً فلا من ہے ، یہ توصرف حوانات ہی کے لئے موزول ہے -

ان اعتراضات کے اگر جبست سے جوابات دیے گئے ہیں کمین برمقام اُن کے ذکر کا مخل نہیں ہی آہم یہ دا قعرب کر ہست سے انعلانی ندا بہ کے مقالمہ میں عمدِ حاضرت اس اخلاقی ند بہب ( ند بہب ضفعت) کی اثنا عت بہت زیادہ ہے، اور وہ بہت زیادہ مقبول ہے اس سکے کر عقل کی بیداری ، اور وسعتِ نظر کی جانب را ہمائی میں اس کا بہت بڑا حقد، اور بہت بڑا درجہہے۔

اس نے انسانی زندگی کو ایک رُخ (خو دغوضی) پرسطنے سے روکا اور مطالبہ کیا کہ انسان کو اپنی اسسادت ، کے ماقہ دوسروں کی سوا دت کا لحاظ بھی ضروری ہے۔ یہ واضعین قو انین کو بیر حکم دیماہے کہ وہ ایسے قو انین برائیں جو تا م انسانوں کے لئے کیماں طور پر مفید ہوں۔ اور حرائم پر قانون کی جانب سرامقر رہو، اور ان بیں یہ دکھا جائے کہ کون ما جرم در مفادِ عامہ "کے اعتبار سے کس درج اکام ومصائب کا سبب بتماہے و اور جرائم کے مقابلہ میں جن سزاد ک کومقر کیا جائے کہ کا سبب بتماہے و اور جرائم کے مقابلہ میں کی درج زیادہ لذا نذکا فائرہ مؤتیا ہے۔ دعلی نزالفیاس ) مام انسانوں کیلئے ان کے اندرالام کے مقابلہ میں کس درج زیادہ لذا نذکا فائرہ مؤتیا ہے۔ دعلی نزالفیاس )

الك كاب ووندمب المنفد " مين جون الشورط ميل ف ان احر اضات كريت منصل جوابات دسية بي جوكا بل مطالع بي -

## ناب فراست

، بهرا کی انسان میں ایک الیا فطری ملکہ و شیدہ ہے جس کے دربیہ و ہ تما مج معلم کے بغیر فقط نطست نیر دشر کومعلوم کر کیا ہے "

ية نريب واست كانظريب -

ادراً گرمپز ما نه اور ماحول کے فرق سے اس مکرمی کھی قدرے اختلات پایا جائے گالمیکن اس کی صل خیست اور اس کاخیر تمام انسانوں کی سرشت میں کیسال موجود رہتا ہے۔

یں انسان جب کسی عمل ر نینظر ڈوا تیا ہے تو فور اً اُس پر ایک الهامی کیفیت طاری ہوجاتی ہے اور <sup>وہ</sup> اوّل نظر س اِس کی قدر وقعمیت کا انداز ہ لگالیتا ہے ۔ اور بھیر حکم کرسکتا ہے کہ و <del>ہ فیر ہے اِشر</del>۔

ين د جب كرانسانون كاس بية رب قرب انفاق ب كرسياني سفاوت اور شباعت عيد

اعالُ فضائل مِي واخل مِي اورجمونِ شَلِحُل بزولي رَوْال مِي -

ا درہارا یونیصل اس علی خایت اور اُس کے میتر کے عامل ہونے کے بید بہنیں ہوتا اور نرحصولِ لذت و گریز از الم کے بین نظر ہوتا ہے بلکہ ہاری طبیعت و فطرت خو د بخو داس طرف راہنا کی کردیتی ہے۔ انداصدا ہرحالت میں نیرہے اگر جہ وہ ہرا رقع کے آلام دمصائب کا ہی سبب کیوں نہ ہو، اور کذب سرکیف شر ہم حالت میں نیرہے اگر جہ وہ ہرا رقع کے آلام دمصائب کا ہی سبب کیوں نہ ہو، اور کذب سرکیف شر اس کی دعوت دسیا اور اسی نظریہ پر افعات کی نیا وہا کر تاہے اور کہا ہے کہ اعال افعاتی وسائل دورائع نہیں ہیں بلکہ خود مقصود بالذات ہیں، اور فضائل کی قدر قیمت اس سے ہے کہ دہ فضائل ہیں، اس سے نہیں ہے کہ اور مسائل کی خرات سے لذت کا حصول ہوتا ہے۔

ر. نرمب فراست ، ن<del>رمب سادت</del> سے بیندوجوہ مما زہے۔

(۱) نفه کی مرطرح ، مرحگه اور مزرا ندمی نصافل بی ان کا فضائل بوناکسی نوض دنیایت کے ابع شیں ہے کہ اگریہ اس کے مپنچا دیں تو خیرور ند شر۔

د ۲۷ نصاً آل بر بھی امور میں سے ہیں ان کی صحت کے لئے بر ہان ددلیل کی حاجت بنیں ہے۔ د ۲۳ میر اپنے اوصاف مین ترک و شبرے پاک ہیں اس لئے یہ امکن ہے کہ کسی و قت بھی ان کو شریا آئن کی ضد کو نیر کھا جاسکے۔

اس قوت رفراست ، کانام بعض طمار نے در وجدان ، رکھاہے اس کے کہ یہ دو جدان ، کام افرار ان کان برطبی طور پر موجو دہے ، اس کا پیطلب بہنیں ہے کہ درجات ترقی کے اعتبارے یہ قوت سب افرار میں کمیساں طریقہ پر پائی جاتی ہے بلکہ اس مقصد یہ ہے کہ حاسمہ ساعت و بصارت کی طرح یہ بھبی ہرا کیا نسال میں و دلیت ہے اور جس طرح ساعت و بصارت کے قوت و ضعف کے اعتبارے سب انسان کمیاں بنیں ہوتے اسی طرح تام کمکات انسانی کا حال ہے کہ وہ ہرا کہ بیں اتبدار آفر نیش سے موجود تو ہوتے ہیں اگر ترتبیت اور احول کے اثرے اپنے درجات ترقی میں مختلف خیست سے پائے جاتے ہیں ۔

رد نرمهبا فراست الم کے کا کل اگرچ اس فرمب کے تعلق آنیا ق رکھتے ہیں کین اُس کی تعلق اُن کی آرائنگف میں ۔ یں اُن کی آرائنگف میں ۔

بعض اُس قوت کاشیم ورشور" کوشی میں اور بھل دبھل ، کو نیز لعض کا خیال ب کے افراست '' کے ذرائیر ہم ہر ما و نتہ اور جزئمہ کے شعل نیمر یا نشر کا حکم لکا سکتے ہیں، اور دوسروں کی رائے ہوکہ فراست ' ہم کو صرف کلیات سے مطلع کرتی ہے لینی یہ کہ صد تن نیر ہے اور کذب نسر - اور جزئیات سے اطلا عدینا اُس کا کام منیں ہے بلکہ کوئی جزئی منیں آجائے تو قوت نظیم یا قوت ایمینے کا یہ کام ہے کہ وہ، فراست اُک تبائے ہوئے نام قاعدہ کی مروسے یہ حکم لکائے کہ یہ نیر ہے یا نشر

بہوال اس نہ بہب سے تعاق اس سے زیا و ہنصیل اور آرار کی انتما فی تشریح کی اس جگر تنہائتی بنیں ہج فلاصلہ کلام یہ ہے کہ یہ نرمہب اپنی نفصیلات کے بارہ میں مختلف آراد کے باوجو دانسان کو یہ سکھا تا ہے کہ اُس کو اپنے اعمال و کروار میں لذت والم کے سوال سے بالا ترہونا جا ہے واور قو آنینِ اخلاق اور اُس کے احکام ہرگرز اعمال کے تمرات اور لذا مُذو آلام کے تصورات کے انحت بنیں آسکتے جمیعت یہ ہے کہ نفسِ انسا فی میں ضمیر کی آواز ہروقت انسان سے مرگوشی کرتی ، اور اُس کو فیرادر ذرض کے لئے

الااوه کړقی رہتی ہے .

البته یه فیراور فرض که کی ازت و سادت کا کیل هی وید پاکر تا هی ۱۰ در انسان کوایک حذبک البته یه فیراور فرض که کی ازت و سادت کا کیل هی وید پاکر تا هی اس مدکی اتحق الزت سے رغبت اور الم سے گریز کی جانب کهی جلا است کی در فرمیر اکمی حالت میں هی اس مدکی اتحق قبول بنیں کرتا ، الکر کھی کوی وہ النان سے اس کا طالب ہوجا اس کے کہ اور گی خرض کی خاطر وہ لذت سے محرومی اور رسانی الم کے کتنے ہی سامان کی کی زبان کروٹ ، دو خیر بی کی کرن نہ ہول و اُور خن کی دو خیر بی کی کرن نہ ہول و اُور خن کی دو خیر ہی کی کہا ہے گئے۔

انیان کے شروب انیانیت کی انہائی ہتی ہوگی اورائی کی بزرگی دکرامت کی شخت توہیں، اگر و واحال کے لذت والم کو تو لئے کے لئے ہیلے ایک تراز و قائم کرے اور پھر تواز ن دیکھنے کے بعداکن کو اختیار کرے یا اُن سے اجتناب -

ما حون رور ی بیات بلدور فیع ہے۔ تفعید کے .. ادمب سادت "سے بندور فیع ہے۔

خسلیرنے والطون کے ندہب کو ارسطوے ندہب پر ترجیج دیتے ہوئے لکا ہے۔

ہرہب سعادت پر نہ ہب داست کی ترجیج کے مئل کو دوسری طرح یوں سیجئے کہ یہ خلط

ات ہے کہ زند گی کی خوض و نیا بیت سعا دت دحصول لات ) ہی کا قرار دیا جائے یہ

تو افتیار کے لئے بہت بڑا مشاہرہ ہے اور ساتھ ہی اپنے ضمیر کو بھی گراہ کرناہے واسلئے

کراندان بلاشبہ کام اعمال میں درسعادت "کوزیز بحث نہیں لآ ا بکلیعض حالات میں اُس

زمن کی خاطر ومنفوت برجی نیا الب ہوتا ہے ا ہے اعتمارے ہرقم کی سادت کو قرابان

یکمت و فلسنه کا ولین احر ل ہے بلکہ نہا ہی ایک قاعدہ درحقیقت "کے بین مطابق ہے داور بلاسنسبراسی کر وشن فلسند کا لقب مذا چاہئے۔ اور جُرِخص بھی اس قاعدہ درقانگر اخلاق "ے ناآنی ناہے اس ہے مرگز یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ چاہی انسانی کے کسی شعبہ کر بھی مجھ سکے اور اس کے از بس ضروری ہے کہ انسان اس راہ پُرخطر میں گم ہجانے ہے نیچے کے لئے نیا زرار عبد وجہد کریے۔ "

نال سنر قدیم میں سے جوگرہ ہ اس ندم ب کا قائل ہوا ہے دہ در داقعین "کے ام سے موسوم ہے اور یہ نشتوریوا نی فلفی در زُینون " ۲۷ م سے ۲۷ ق م ) کے مقلدین کا گروہ ہی ان کو دواقی (حذہ ۱۹۵۶) اس کے کا جا الب کر رزینون الیتفنزییں اپنے شاگرہ وں کو ایک مزین و منفش بالا فامز (رواق) میں بلیم کر تا تھا۔ تعلیم دیا کر تا تھا۔

زینوُن - ابقور کا معاصر ب ا در اس کی تعلیات کا نخالف و متعابل ، جب ابتقور یاتعلیم وے رہا تھا گا کہ زندگی کامقصدِ وخید مکن سے مکن درجہ کک بٹری سے بٹری لذت عاصل کرنا ، اور انسان کیلئے خواہشا سکے

ك كماب السطون ترجمه است اللطني بك صفحه ، ٥ و ١ ٤ ملد ا

غرورى طورېزنده اورتاره ركفا ب: أسى دقت زينون ضبط ننس، اوركسرشهوات و مُوخوا بثات كاسبق دے د باتھا-

رواقیون کا ندہب توصاف، مان، یر کتا ہے کہ لذت ہی کو انسان کے لئے غایت ومقصود سجنے نطط ہے اور لذت کا ہمیشر خیر ہونا بھی ضروری نہیں ہے، انسان کی صل غایت ومقصود تونضیلت

يك بېنچا ہے دراس كئے كرو فضيلت ہے "

رواقی وگوں سے مطالبرکرتے ہیں کہ خواہشات کی ہیروی سے بچو، اورانپی جانوں کورافضیات میں مصائب جھیلنے کا نوگر بنا کو، اوراس میدان کے سرکرنے کے لئے تنگ حالی، نفیری، جلادطنی، اور رائے مامر کی نفرت انگیزی، کی وا دی میں بے خط کو دیٹر وا در بچراپنے نفوس کوان کی ہروانست و تحل کے لئے اُس وقت بک آیا دہ رکھو کہ جان، جانِ آفریں کے سپرد کرو۔

اسی لئے رواتی اپنی ہمتِ بلند، اور جدوجہدکو کبھی الداری اور طیش کوشی پر صرف نہیں کرتے بلکہ ان کی ہمت کا تقصیر غطیم یہ ہوتا ہے کہ وہ وانا، صاحب نیضل دکال ہوکر زندہ رہی خواہ کسی حال میں رہیں غنی رہ کرجیئی یا فقیر رہ کوئر قوم کی نگا ہوں میں عور بنے ہوں یا حقیر واور اُن کی خواہش یہ رہتی ہے کہ وہ لینے احول کی است یار کو بہترین طریق کے ساتھ استعمال کریں، وہ دنیا کے اسٹیج برانسانوں کو اواکار کی طرح

سيحقه بي ج<sub>وا</sub> بنا إرث اداكرن مي مشفول بي ·

د و کتے ہیں۔

ان سے کوئی پا دشاہی کا اکمیٹ کرر ہے اور کوئی مجکاری و نقیر کا اور ہم کسی اکمیر کی اس لئے تعرفت ہنیں کرتے کہ وہ اچ شاہی سربر رکھے موئے ہے اور مذکسی کی اسلئے بُرائی کرتے ہیں کہ وہ نقیر کی گرلزی ہنے ہے جگواس بات کی تعرفیت یا فرمت کرتے ہیں کہ اپنا پارٹ اواکرتے وقت اُس نے شاہی یا نقیری کا اچھا یا رٹ اواکیا یا بُرا۔ بس انسا فی زندگی کا بھی بہی حال ہے کہ انسان کی تعربیت و ندمت اُس کے اعال وکردار کی

صُن وقيع اوًا جِما في يائرا في برب أس كمنصب اورأس ك علوكه ال كى بنا برمنيس ب.

ا درا کی مشهورردا قی در اِنگیشتیش « ده - ۱۴۵ ؟ بسم ، نے اِس کی ثنال گیند کے کھلاڑ ہیں کے ساتھ دی ہے۔ وہ کتا ہے۔

وه گیندگوگیندگی خاطر منیس کھیلتے ، اور منیان کے نیز دیک اس کی ملیت اور اُسکے الک تخصیت کوئی اہمیت رکھتی ہے بلکہ کھلاری اس سکے قابل تعرفیت مجھا ما تا ہے کہ دہ کیسا عمرہ کھیلتا ، اور کس خوبی سے گیند کو پھینی تناہے ۔

اُس کی اس شال کامطلب یہ ہے کہ است یا پُر فار جیڑ کی بدانہ کوئی قدر وقیمت نہیں ہوتی کُهُ اس پر انسان کی تعرفی و شاکش ہوتی ہے بلر انسان کی تعرفی اُس کی وجسے ہوتی ہے ۔

آج کل الی مغرب أن لوگوں کو بھی در روا تی ، سکتے ہیں جو مصائب وآلام سے بے پروا ہ ہو کر سکون واطینا ن کے ساتھ دنیا کی مجزوں اوراُس کی نیز مگیوں کا متعا بلد کرنے کے عادی ہوں ۔

روا قیوں کی یتعلیم اب کہیں کہیں اسلام اور نصرا نیۃ کے قالب میں نظراً تی ہے اور قرون وَسطیٰ درمیا نی تاریخی دور) میں اس تعلیم نے علیہ نے علیہ کے اسلے کر درمیا نی تاریخی دور) میں اس تعلیم نے علیہ کی انرات نصرانیوں میں رہانی نے دونوں رواقیوں کے انرات کے نارات کے نالی نظر نہیں مبالغ یہ دونوں رواقیوں کے انرات کے نالی نظر نہیں تاہے۔

کے مالاکر سیائیت اور اسلام کی تعلیم میں یہ فرق ہے کہ مدیائیت توخود بھی اپنے بیرو دن کور بہانیت سکھاتی ہے گراسلام کے دائی اکر محرصلی استعظیر دسلم نے وولامہائیۃ فی الاسلام ، (اسلام میں جرگیا منطر زندگی اور راجیا نہ تنعن کی گنجائش بنیس ہی ارتباؤ فراکہ بیشہ کے لئے صدمے متجاوز زہر کا خاتمہ کر دیا۔ باقی رواقیوں کا یہ نظریہ کر فرص کو ہمیشہ سحادت دلذت) پر تقدم حاصل ہی خود اسلام کا اپنا نظریہ ہے ، درجادہ جرت، انیا راور حق کے سائے قربانی کے وہ تمام احکام چرقر آن عوبر ٹر اور احادیث صحیحہ سے تا بہت ہیں ائس عوثی

ئے تا برنادل ہیں۔

عصرحا ضرمی اس در ندم بین فراست ، کا قائل در کانت ، به وه کماکر تا تحاکمدو تعلی انسانی بهی اخلاق کی اساس و نبیا د به واور بهم کو اُن قواند سلوک کے سکھنے کی کوئی
ماجت نبیس جو ملاحظ ، تجربر ، اور تربیت سے پیدا ہوتے ہیں بلکہ ہاری قتل خودان امور
کی جانب فور آ د مہنا کی کردیتی ، اور ان کے کرنے کا حکم کرتی ہے جو کرنے کے قابل ہی
وہ بیم بی کہا کرتا تھا کہ ،

کہ ہاری عمل ۱۰۰ مرطلق "کی بیروی کا حکم کرتی ہے ''لینی الیبی نئے کا جس میں کوئی اُستنداء نہا یا جاتا ہوں اور وہ یہ ہے درکہ ایساعل کروکہ اگرتم اُس کو عام کرنا چا ہو کو کرسکو، گو اللیہ عمل کرنے چا ائیس کرجن کے متعلق تمہا را ول اس کا خوا اُشمند ہوکہ ہرا کیے آ وئی اسکو کرے بندا جوری اس لئے حوام ہے کرتم کسی کو چور و کھنا نہیں چاہتے اور اگر تمام انسان جوری کرنے مگیس توحق مکیت کا وجو و ہی باقی نہ رہے ، اور جوزش اس سے حوام ہے کہ اگر

رب اگ جوز ف بر ان ملیں آوكونى إت بحض اور باوركرف كے قابل سى مار داور

يكة تم يربندنس كيت كرسب لوك جوست وواكس

اس ملے بوری اور جونط حرام کرویا گیا - اور ش نے بنیر کسی جبک کان کے تعلق انبا یہ فیصلودید ا

وہ پریقی کساہے۔

داس امرطت رمبر، کی دلیل و جمت نود اس کے اپنے ساتھ موج و سے بھی وہ نود انسانوں کے نغوس و طبائع اور خمیر میں وجو و نبریہ ہے ، اور اُس کی وج سے بھی یہ قدرت ہے کہ ہم یہ بچان سکتے ہیں کہ کون سے اعمال کرنے کے لائت ہیں اور کون نئیل میں اگر ہم اپنے ارا دو کی باگ کواس روح اخلاتی در امرطلت کے حوالہ کر دیں جوہائی طبیعت میں و د نیت ہے ، اور ہمنے اُس کے حکم بڑگا مزن رہیں ، اور اپنے رجانات کی در نواہ و و اس امر کے کتنے ہی فالعن کیوں نہوں ، مطلق برواہ نکریں توہم ایسی صورت میں اپنے فرمن کدا وا ، اور در اخلاتی ش ، کو بر داکریں توہم ایسی صورت میں اپنے فرمن کدا وا ، اور در اخلاتی ش ، کو بردا کریں توہم ایسی صورت میں اپنے فرمن کدا وا ، اور در اخلاتی ش ، کو بردا کریں توہم ایسی صورت میں اپنے فرمن کدا وا ، اور در اخلاتی ش ، کو بردا کریں توہم ایسی صورت میں اپنے فرمن کدا وا ، اور در اخلاتی ش ، کو بردا کریں گے ،

گرخوشنی اس کے قال میں کہ انسان میں فیرونٹر کی تمیز کے لئے مکار طبیعی اُسی طرح موجود ہوجی طرح معظمت اور تمیز کے لئے حواس موجود ہیں، وہ فرمہب فراست پر پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم انیا ، پر کم گئانے کے بارہ میں انسانوں کے درمیان بہت زیادہ اخلاف پاتے ہیں حتی کہ یہ اختلاف پاتے ہیں حتی کہ یہ اختلاف باتے ہیں حتی کہ یہ اختلاف بر برسی امور میں بھی نظرا آباہ خلاً اسپار طآبی میں چوری ایک قابل تعراف نواست سے تا ، یا دا ہوتی میں موردی امور میں نتا اور میں کہا جا آتا ہے اور دوسے بڑوا کہنے میں اور میں کہا ہا اور میں کہا کہا ہوا کہ دوسے بڑوا کہنے میں اور میں دور سے بڑوا کہنے میں اور میں اور میں دور سے بڑوا کہنے میں اور میں دور سے بڑوا کہنے میں اور میں دور سے بڑوا کہنے میں اور میں دور سے میں دو

دجدان ، عوبد دہے وہی حرب سیاہ وسیاہ اور سپیدو جدید ہے ، چارودو سے براہے یک حواس انسانی خراست اور وجدان حواس انسانی خراست اور وجدان کے درمیان کوئی انقلاف نظر نہیں آتا اسی طرح اس انسانی فراست اور وجدان کے درمیان پیشد بداختلاف کیوں با یاجاناہے ؟

## مراث وارثاء

عام طور پریمشهورسب کرچوا نات کی تام انداع دا جناس اپنی فرات بیت قل میں اندکس سیختمل موکر عالم وجود میں آئی میں اور مذکسی کی جائم بنت تل موتی ہیں ، پر بنیں ہے کر مجلیاں اپنی حقیقت مچوارکر 'آگر کی تسکل بیز متقل موگئی ہوں ، یا بی کو کئے کی حقیقت کی طریف تعقل ہوگئی ہو ، بلکہ تام انواث کے لئے جُدا جُدا اُمول کاسلسلہ قائم ہے جن سے فرق کا توالد و تناسل ہوتا رہا ہے ۔

یمان کے کرسب ہے بہلے دلا ارک ، فرانسیسی (۲۵ - ۱۹ ۱۹ م) نے اس بحث کو اُٹھایا کہ اور آخ کہا آپ میں کہ انواع حدا حدا اور ممائز ہیں جن انواج کہا آپ میں انواج کہا اور میں کناصیج ہیں ہے کہ انواع حدا حدا اور ممائز ہیں جن میں نواج کو کئی گؤائش نیس ہے اس کئے کہ ہارا شام وہ ہے کہ بعض انواج کا بعض ہیں مراضل اور ایک فوٹ میں تیمر کی کوئی گؤائش نیس ہے اس کئے کہ ہارا شام وہ اسے کہ بعض انواج کی عرف انتقال ہو مار ہما ہے اور کسی نوع کے ساتھ ایسی تمائز حدود نہیں پائی جاتی جو تول واقع ہے سے منانی ہوں ۔

اس نے بیعی دعویٰ کیا کہ نام انواع ایک ہی زبانہ میں فعلوق ہنیں ہوئمیں بکر کا ئنات میں ہیہلے حشرات الارض عالم دجود میں آئے بچر درجہ مدرجہ انھوں نے ترقی کی اور بیض کا بعض سے توالدو تناسل ہوا ادراسی طبح ترقی کرتے کہتے بعض انواع دوسری انواع کی طرف نمتنل ہوتی گئیں اُس کا خیال ہے کہ اس نیخر دانتھال کے لئے دو چیزں کا دیر داز ہیں ۔

(۱) ماحل اُنینی وہ تیام گرد دمیش جس میں حیان گرا ہوا ہے اکبی اُس کے مناسب حال بنیں ہوتا تو پچر و مجور او تا ہے کہ اپنے نفس کو اس طرح سنوارے کہ اپنے ماحول کے مطابق بن جائے۔ (۲) مبدر وراشنہ کالینی و وصفات جواہل کے اندرموجو دہیں اور اُس سے زوع کی طرف متعلّ

· 5. 63;

اس نرمهب كود . فرمهب نشو والركياء الكيم الله

" أَوْاً مِي لِنَهُ كَا مِصْ مِينَ أَلْ تَكَالِمُ فَعَلِ مِنْ الْوَاوِدِ قِيرًا لَمِنْ وَاوِدِ النَّا ال السليم كروه

بت نسل ہے بازنس کی جانب تر تی کرتے ہیں ور لا ارک " کے بعد ڈارون آیا پر انگریز خالم بور ( ۱۸۰ - ۱۸۸ م) اس نے اس ندمہب کی نشر رخ کی اور اُس کوئیلا یا وا دراسکے ثبوت کیلئے اپنی منہور کیا ب ووائل الانواع الکھی۔

ا اسلامین آیج اخلاقیات ، کامطاله ضروری ب مظاصر کے طور یر اول شخفے که ارتقار کا درج ترین مفہوم میں ہے کہ نظ ہری جیمیہ ڈسکلوں کا نظاہری سا دہ کسکلوں سے نشو دنا پانا مثلاً بیچ کا ارتقار درخت میں ہو جا آ ہوگاگرہ و زحت جیج کے تفاطرس بهت كم بيحيده علوم مولا

رَّهُ، ون اور اسپنی جیب بغظ درار تغار» استعال کرتے ہی توانین نشو کامنہ وم بھی شامل ہے گریمام بھی واضح ر بناجات كنفر دنايين كى استسكال كى بيدائش بنيس بوتى بكرج كيرموجود بوتا ب اس كالازى تيم برآم بوتا ب يعي معليم بوزاچا بنئے كونشو ونا محض افراد بهى كا منيس وة البكه اقوام كا حتى كر نظا نماسة ادبير كمك كالمجي

: اردن کے نزد کے مزد کیے درار تیا : "کے معنی یہ ہیں کہ کل جا نداز انواع نبا آت، میوانات، اور انسان، سب ے سب در اصل از مد گی کی کم ترقی یا فتہ تسکلوں سے ترقی کرکے عالم وجرد میں آئے ہیں اور یا کہ انواع میں بالمجی اتمیاز ، اُن از اع کی بنا ہے ہوتا ہے جن کے اعضا رد تو ٹی اس احول کے مناسب ہوئے جی جی کے اندر یہ پائے گئے ہیں، اور اس اصول کے مینی نظر تھا راضح ایک الیی مرسرے حس کے نور ایوسے ارتقار واقع

دُار دِ ن کوزیا دہ ترانواع کے طبعی ارتفارے دلحبی تھی گمرانسپنسرارتھا رہے صرف اجہام کے طبعی نِتُوونا دِیا تیات) ہی بیں کام نہیں بتیا بکرانسان کے اخلاتی نتُوونا دِ اخلاقیات) اورمعاشرتی ارتعت آ را جَاعیات) میں بھی اس کو استعال کرناہے - اور وہ واردن کے «تعقل ارتقار " سینی انواع میں یا ہمی اتمیازات کے ساتھ ساتھ نشود ارتھا کو کلی تسلیم کر اہب بلکہ اُس میں اورزیا وہ وسعت وعمومیت ہدا کر ا ہے اور كتاب كردر ارتفار ، رايك الياعل ب حس كي وجرس بمنبس، فتلت عنس ا درساده البحيد وبن عات من ا (١٠٠٠ اللاتيات إب١٨)

أس نے اپنے زمب کی نبیا و أن قوامین برر کھی جو اُج زبان روعوام و خواص ہیں۔ (۱) قانون أنخاب طبعی بین لائن تباراتیار کے انخاب کے لئے نظرت کا قانون ۔ (۲) نیازع لبتها ریست یعنی زنده رینے کے لئے اہم کٹمکش وم) بنما والأسلح \_\_\_\_\_يني إئنده ربني كي صلاحيت والي فلوق كا تبار بینی نسلی اوصاف کی دراثت کا قانون ا تنحاب طبعی کامطلب پیر ہے کہ فطرت وطبیعت ، موجود ات میں سے اک اثبیا ، کونتخب کرلے جن میں ‹ بقار ، کی صلاحیت ہو ، مثلاً حیوا اس میں بے شار توالد و نماسل ہو اسے گران میں سے بہت ہی کم مقدار باتی (زندہ) رہتی ہے۔ اور یہ ننا وبقائض انعاقات کا میتر بنیں بکداس سے ہے کرجن ا ٹیا رمیں مختلف واد ٹ ۱۱ ویطبیعی اعلا کے مقابلہ کی طاقت ہوتی ہے وہی اس عاکم میں تغار کی صلاحیت ركھتے ہیں، اور اسى كئے توى باتى رہما ، اورضعيف، نما ہوجا اہے۔ یس فطرت د طبیعت کا موجودات میں سے اصلح د قابل بھاری کا انتخاب کرمین اور اُس کو بھا کی سندخشنا اسي كانام انتخاب طبيعي ب تم فُلرٌ فات مِن حَت مَثَكُلُ بِالْتِي مِو، اورحيوانات كي الواع ميں ايك جَنگِ مِنظِم بربا ديجھتے ہو'

تم فلرقات میں خت کشکش باتے ہو، اور حیوانات کی انواع میں ایک جنگ بنظم برپا دیجھتے ہوا اخیر بھیلے ہوا اور جیلے کے بھیلے کے افراد اسے ، بلاطرفہ اجرایہ کوجب کوئی شے تام ازاد کے لئے کفایت بنیں کرتی تو ایک ہی نوع کے افراد آبس میں کمل جاتو مہم آبس میں کمل جاتو مہم اس کا جزئو مہم آبس میں کمل جاتو مہم بھیل ما جاتے ہیں ، گوشت کے ایک کوئی اس کا جاتو مہم کشکش اس کا بنا ہم جانسے اس کے مسلم میں انواع کے درمیان اپنی تھا راور جیات کے لئے نفس رہ آب سے افراد کیا تام جوانسے دادیا انواع کے درمیان اپنی تھا راور جیات کے لئے نفس رہ آب سے افراد کیا تھا رہ ہے۔

ا در اس تنگش کے بعد جوشے یا تی رہ جائے اُس کا موجو دات میں اسلی اور بہتر ہونا ، اور اس طرح اس عالم میں یا تی رہنا ، در بقار اُسلی ، ہے۔

اور خوفطری اور طبیعی صفات آباء و احداد (اصول) میں پائی جاتی ہیں ان کا اولاد رنسل) بین مقل ہونا بعین قومی باہب سے تو می اولا دیا کمر درائش سے کمر ورنسل کا وجودیا کمر ورسینم آبار و احداد سے سینر کی مرتفی اولا دکی پیدائش، خوص اسی طرح اصل کے اوصا دے کا نسل کے لئے حصد دوقانون وراثمت " کے نام سے تبیر کیا جا اسبے ۔

یماں اس کا موقعہ نئیں ہے کہ اس ندمہب کی پرری نشری کے دفعضیل کی جائے ، یا اسکے عامیوں اور اس کے فالغوں کے تام ولائل کو بیان کیا جائے ۔ اس جگہ ہم کہ اسی قدر اس مسلم برکہ ناہی جور بطور تمسید اور اس کے فالغوں کے مام ولائل کو بیان کیا جائے ۔ اس جگہ ہم کہ اسی قدر اس مسلم کے لئے فروری ہے ۔ اسلم اخلاق کے مباحث کے لئے فروری ہے ۔

طمار جدید کی ایک بڑی جاعت نے اس مسکد دار تقار "کو دسعت دے کر بہت سی است یا ا اور بہت سے علوم بین طبق کرنے کی سمی کی ہے متلاً نظم اجّاعی طریقیہ بائے حکومت اور علم النفس علم الاجماع منطق فلنفہ اور ند بہب ( وغیرہ )

اس ندبهب کے مختلف علوم پر "منطبق ہونے کے میعنی ہیں کہ بیعلوم حبن انتیار کے متعلق بحث کرتے ہیں اُن بین ترقی وار تقار کا جوسلسلر بھی پایا جا است و و اسی قٹ اُنون دوانتخا ب طبیعی "کے ماتحت پایا جا اسٹ اور نویں اصول کمال جا اسٹ اور بھی اصول کمال جا اسٹ اور بھی اصول کمال سکت والا ہے -

نوض بیکنا بیجا نه ہوگا کرد ندیہب نشو دارتھا رسنے مباحث ملی،اورط نعیر ہائے بحث پر بہت بڑا اٹر ڈالاہے، اور اب کسی مسلم پنچ بحث کرتے وقت علمار کا دماغ خرد کو دحسب فریل امور کی جانب نتمقل ہوجا تاہے۔ (١) مرجس في سي بحث ربي من أس كي تيقت كيا ب ؟

دم) يىترقى كەكن كن مراحل سے گذركر موجود ه حالت پر منجي ؟

رم متقبل من أس ككال ك الحاكس في كا انتظار كرنا چاست ؟

بر حال منجار دگر علوم کے اس نظریہ "کوعلم اضلاق" بر بھی منطبق کیا جا اسے - اور <del>ہر بر ط اسپ</del>نسر

در بض دير فلاسفه ف اس فدمت على كوسر انجام دياس - .

اس نظریہ کے بیش نظران دو طمار "کا یہ دعولی ہے کہ دو اضلاقی اعال" اپنے اتبداءِ وجو ویس باکل سا دہ اور نُموس تھے ، اور بعد میں اہمتہ ا ہمتہ اُن میں ترقی ہوئی اور اُن میں درجات کا اہمی تفاوث بوخا ہوا، اور ایما ورئیہ کمال رہنشِ اعلی " ہے اور ہی فایت اور تقصیر خِطمٰی ہے۔

ہیں وعل جب قدر اس رمنیلِ اعلیٰ "کے قریب ہے اُسی نبیت سے وہ مینیر"ہے اور جب قلار اُس سے دور ہے اُسی نبیت سئے شرء لہزا انسان کی زندگی کی غرصٰ وغایت بیر ہونی جائے کہ وہ اہمقدور دہنیل اعلیٰ "سے قریب ہوجائے۔

ہم اللہ بنسری اُس کف کا خلاصہ بیان تقل کر دینا مغید سمجھتے ہیں جوائس نے اس بیم آل اللہ بین " کے سلسلہ میں کی ہے۔

انمان کا طورطراتی اور معاملہ، حیوان طلق کے طرائقی سے بیدا ہواہے، کیوکر حب ہم حیوانات کی کھوج لگاتے ہیں توان میں سے بیت نوع ان حیوانات دکیروں، کی نظر آتی ہوج باتی میں بنیکری غرض و مقصد کے صرف طبعی دفطری ، ما نعت کی ہروات میر

کے ہربرط اسبیسرانگریز فلفی ہے د۱۹۰۳-۱۹۰۳) اُس کے فلفہ کی نبیا دورمئدارتدارہ، برقائم ہے۔اُس نے اُفلا تی اور اخباعی مباحث کو بہت کچھتر تی دی اور علم النفس علم الاخلاق علم الاجباع علم التربیتر اور علم البیاستر پر بہت سی تصانیف کی ہیں اور اس کئے عمد جدید کے علم میں اُس کو دو تعلب علوم ، شارکیا جا باہے۔

پرتے ہیں اور اپنی اسی حرکت کے دور ان میں آتفاتی خور پر غذا ما سل کر لیتے ہیں۔ ان کے وجود کا ماصل اس سے زیاوہ اور کچے ہنیں ہے کہ ان سے بلند فرع کا کئی جوان ان کو ویچے سے اور کو اور کچے ہنیں ہے کہ ان سے بلند فرع کا کئی جوان ان کو ویچے سے اور کے سام اس کے اس جرکہ اس کی اندر کی کا یہ سجو کہ اس کی زندگی کا یہ اوسط مقرد کر دیا ہے کہ اپنے وجود سے جند ساعت کے اندراندر بحوک ایک ترقی کا یہ پر یہ یوان کا لقربن جانے کہ اپنے وجود سے جند ساعت کے اندراندر بحوک ایک ترقی کا یہ بر یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ اس کے ننا نوے فیصدی از او تناکے گھائے اُتر جاتے ہیں۔

اس کے بعد ہم اس سے ذرا بن نوع جوانی کا مطالع کرتے ہیں توہم کو یہ نظر آ اہے کہ اُس کی جہا نی ساخت مضبوط، اور اس کے طریق ندارگی کا نظم ہمنظم" ہو۔ اُسکے افرادا ہی خدا سے مطالب اپنی زندگی کا نظر منظم کے حک حرکت کرتے ، اور احل کے مناسب اپنی زندگ کے قیام ، اور اپنی زندگی کی احتواری کے لئے حب مقدور مثا بار کرتے ہیں اور اُن کے احول کا کچھ حصد اُن کی صلاح و خیرکی فدمت گذا دی کرتا نظر آ تا ہے ، اور اِننی اُس کے اور اُن کی حدالہ اُس کو منیں کر دیا ۔

اس کے بعد ہم اُن حیوانات کا مطالعہ کرتے ہیں جن کی نبت عدوں اور منکوں سے بنائی گئی ہے توہم کو میڈ طراح ہیں جا کی کے «طور دطانتی» کی ترقی بہت زیاڈ جانی ترکیب کی ترقی بہت زیا گئی ہے «طور دطانتی» کی ترقی بہت زیاد جملی کہ ہوہ اپنی غدائی الماش میں اوہر اوہ ہر کھرتی ہے کہ دہ اپنی غدائی الماش میں اوہر اوہ ہر کھرتی ہے اور جب اُس کو بالیتی ہے تواس کے کھانے سے پہلے اُس کو سیح می اُس کو بیٹوس ہوجا تا ہے کہ اُس تو دوامت میں بڑی تھی تو بان بھاکہ بھی اُس کو بیٹوس ہوجا تا ہے کہ اُس تو دوامت میں بڑی تھی تو بین ہوجا تا ہے کہ اُس کو بیٹوس ہوجا تا ہے کہ اُس تو دوامت میں بڑی تھی تو بین ہوجا تا ہے کہ اُس کے دوام سے اور دوام سے اور الرکیج بھی اُس کو بیٹوس ہوجا تا ہے کہ اُس کا دوراک کی کہا گئی ہے ۔ تو یہ نوع اپنے اعال

کو اپنی خوضِ و فایت کے مطابق بهترطریق پرانجام دیتی ہے ،اگرچہ اُس کا یہ ، وطریقی' سادہ ،
کیمان ماوی' اور فیمتوقع ہوتا ہے ، اس لئے جس قدراً اُن کی پیدا وار ہوتی ہے اُس
نبیت سے اُن میں نتا ذونا در ہی کوئی اپنی عمر بی کوئنچی ہے ، ور مزعمو اس سے
پہلے ہی نتا ہوجاتی ہیں ۔

الماكردب م استم عيواات كىسب ساترتى نديروع ملا إلى وكية بن أو اس کی جیات کا دور مت ملوک " بہت ریادہ فظم اس کے ماحل کے مطابق اس کی حیات کی استواری کا نظام منایت کمل، ادراس کی مصالح کے لئے اس کے ماحول کی خدست گذاری کاعل بست کامل پاتے ہیں دواپنی غذار کا امتحان د تھنے اور يونكف ك دراييس كافي دورس كراتياب، وه اگركهين خطره كومحوس كراب توتیزی سے دو کرکراپنی خاطت کر اے ۱۰ دراپنی غذاکے مصول می مجلیو طبی خلوق کے طربی صول سے زیادہ عمر گی سے کام انجام دیاہے ،وہ بار اور درستوں کی ثاغوں كو توا ا ، ا ورجن كو اپني فغراك كے بہتر يا المه استعال را اب ، اورخطره كا مقا بله مرف بھاگنے ، بلکر بیا ارتات مرافعت ادر حائے ذرابیر کر اے ، بلکر ہم اُس مين فض اوصاف كمال ك ياتے بين، مُثلًا كرمين ميں دريا وغيره مين كرنا، يا کھیاں اُٹرانے کے لئے درخت کی شاخوں کو نیکھے کی طرح استعال کرنا ادرنیل بان کی تعلیم کے مطابق خطرہ کے وقت ایک خاص قیم کی آواز بحال کراپنی حفاظمت کے ك مردجا بنا وغيره -

غوض أس كاطراقيهُ زندگى در ترقى نيرير» اورمصالح واغواص كے الئے اسے اعال كى درتگى ميں درواضح وظا **مرشب**. اہمی ہم ترقی کے ان درجات میں کچے زیادہ قدم نظیمیں گئے کہ وحتی انسان کی زندگی ہادے سامنے آ جائے گئی اور اُسے آگے بڑھ کر متمدن انسان کی ترتی یا نتر ندگی۔

ہم انسان کو اپنی مصالح و اغواص کے لئے در سی اعال دا نعال میں سبے زیادہ بہتر اور ان امور میں و گرچوانات کے مقابلہ میں سب زیادہ احس واکمل پاتے ہیں۔ اور انسان کے دحتی قبائل اور متدن قبائل کے در میان ہم کو اس طح کا فرق نظرا آ ہے جبیا کر حیوانات اور وحتی انسان کے در میان ، اس لئے کہ متدن انسانوں کے مقاصد اعلیٰ اور اُن کر پہنچنے کے طریقے نہا ہیں کی اور ضبوط ہوتے ہیں جو دختی قبائل میں نطح امنعقو و نظراتے ہیں ۔

اگرتم اُن کی خوراک پرغورکرو توحب خواہش اُس کومنظم، اور تیاری کے انتبارسی یا کدا زُرْزِکل وغیرہ کے اغبارے خوش اسلوب پا وگئے۔

ادر حب ان کے نباس کو دکھیو تو دحشی انبان تو اپنی بھٹر کے صوف کا فود سا نقہ کہا اور حب ان کے بیاس کے جاس کہا نقر کے اور حتی انبان کے بیال جرت را کا را خلیل کے جاس کے لئے مختلف اقعام اور بے نظیر صناعی ہے نباس تیار کرتے ہیں - اور دو اپنے ذوق کے مطابق ہردن نے اور خوب سورت سے خوب سورت کو زائن ایجا در کے ارتباہے -

اور اگراس کی سکونت پر توجه کرو تو تم کوملوم بوگا که دحتی انیان یا صوف کے خیمہ میں ساکن ہے اور یا کسی خار اور بہال کی کھوئیں۔ اور متمدن اُسی زمانہ میں نت کے منقوش اور اچھر تے ستونوں کے عالیتان محلات و قصور تیا رکر تانظر آتا ہے۔

ا آسان جوں جوں تمدن کی جانب بڑھنا جا یا ہے اسی قدراً س کی حاجتیں، اورا جاعی نظم بڑ ہتے جاتے ہیں، اورائس کے اعال میں سادگی کی جگہ درانواع واقسام ، پیدا ہوتی جاتی ہیں،

تم کو دنیا را ان انی میں مکومتوں کے مختلف طسے زرا در تجارتوں ادر کا دخانوں کے بہت جیدہ و بار کی طریقے نظرائیں گئے اور برسب اس کئے کدائیں کی زنرگی زیاد وطویل کو پائدار، اورائیس کی حیات ویسع سے دسیع سے دسیع ترجوجائے '' در زیسے ہاری مرادیہ ہے کہ اُس میں رضیتوں اور خواہٹوں کا اضافہ ہوجائے ''اور زنرگی رخیتوں اور خواہٹوں کا اضافہ ہوجائے ''اور زنرگی رخیتوں اور خواہٹوں کا بھر لور اور شاداب مخزن بن جائے ''

اور ہم جب دستی اور متمرن انسان کی زندگی کا مواز نه کرتے اور ان کی رفیتوں اور حاجتو کا مقابلہ کرتے ہیں توہم کومتدن کی عمر بھی طویل نظراً تی، اور اُس کی زند گی بھی وہیع معلوم ہو تی ہے۔

اور پرسب اس کئے کہ دختی کے تفاہر میں مدنی انسان اپنے اعول ، اور گرد و میشیس انبیار کے ذریع اپنے نفس کی درستی و خاطت میں اُسی طرح زیادہ تعادر ہے جس طرح وہ اپنے مصالح میں ماحول سے ضرمت لینے ، اور نفع اُٹھانے ہیں وحتی اور بردی سے زیادہ تا جمیت رکھتا ہے۔

اس بحث سے ہم پریروانع ہوگیا کہ حیوانات کی تام انداع میں خاطب وات ، کیلئے دولبیعی دافع ، موجود ہے جواس کو اس خاطت کے لئے آبادہ رکھاہے ، اور پیب کچھ قرانین طبیعت (فطرت ) کے زیراثر ہی ہور اے

اب بم اس میں اس قدر اصافه اورکرتے بیں کداسی طرح مرایک حیوان کی طبیعت میں ایا

دوافع طبیعی " بھی موج دہے جواس کو تضافلت نوع " کے لئے کا مادہ کو تا رہتا ہم اور یہ بھی دوریہ بھی دو اور تقارک کے نویرا شریعی ہو اسے ۔ دیکھے بعض پانی کے حیر کروں یں نئرو مادہ کا امتراج " آنفا تی طور پر ہو تاہے اور دہ ابنی سل کو صرف تقدیر کے حوالہ رائے تی نئرو مادہ کا امتراج دہ جاسے تصرف کرے " بیتے ہیں ہو تاہے کہ اُن کی بہت ہی طبیل مقدرار زیرہ اور در باقی رہتی ہے۔

ادر حب ہم ان سے آگے بڑھ کر مثلاً تھیلی کی زندگی پر نظر ڈوالتے ہیں تو دہ ہم کو اپنے بین میں است اور اُن کو تباہی ہو بینے بیانے کے لئے مناسب جگر تلاش کرتی ،اور اُن کی خاطت اور اُن کو تباہی ہی بیانے کی تدبیریں کرتی نظراً تی ہیں ۔

پر حب ہم اس سے اوپر کے پرندوں کو زیر نظرالاتے ہیں توان کو اپنے بیضوں اور شب
کو راحت و آرام کے لئے گھونسل بناتے ، اور اگر بیخ کل آتے ہیں تو سبجے داؤنے کہ
ان کو نذا بھراتے و کیجے اور اس طح اکن کی بیات ہیں مرد دیتے ہوئے باتے ہیں۔
غرض یہ توت در قوت خیظ نوع ، اسی طرح برا برتر تی کرتی نظرا تی ہے حتی کرجب
ہم دحتی اور مترن انسان کم پہنچے ہیں تو وہ اپنی نسل کی حفاظت و لبقا میں
نام جوانات سے زیادہ مرت کہ اور بہتر طرابی پر سرگرم اور مرتی نظرا آنے اور
یہ اور مرتی کے انسانی جیات کے مقابلہ میں ترکیب اور نوع زیادہ کی اور بہتر طرابی بر سرگرم اور مرتی نظرا آنے اور
یہ اور یہ بھی مثاہرہ ہم کہ انسان کی دوعا خطت نوع ، کی ترتی دو کا نظر وات ، کے
اور یہ بھی مثاہرہ ہم کہ انسان کی دوعا خطت نوع ، کی ترتی دو کا نظر وات ، کے
بہلو بہلوجی مثاہرہ ہم کہ انسان کی دوعا خطات کے درجات ایک دوسرے سے
بہلو بہلوجی مثاہرہ ہم کہ اور اسی طرح خفاظت کے درجات ایک دوسرے سے

کے یمان ترکیب منی شنوع اور ،قعم قیم ، ساد ہ کے مقابلہ میں ہتعال ہو اہمی شنا تام حیوانات کی زندگی اور بقار نسل کاجوط لفتہ ہواً س میں ہزار وں برس ایک ہمی طریقہ پایا جا اہمی بخلات انسان کے کداس کے یماں اسپیں روز بروز ترقی اوٹرع مجوز ہا نز دیک ہی رہتے ہیں، لہذایہ دونوں ، قوت حفاظت فات، اور قوت حفاظت نوع ، اول نطری سادگی کے ساتھ عالم وجو دمیں آتی ، اور پھر درجہ بررجہ ترتی نیر پر ہوتی رہتی ہیں -

اس پوری بحث سے پنمتے بھل ہوکہ اگر و جاندار " کی جان و اور اُس کی استعداد آ النيضيح احل كے ساتھ ہموار ومناسب میں تو و مكال سے زیادہ قریب ہے۔ بس انسان وعلى كراب وواس كواينه ماحول اورگرد وميش كے اسباكب مطابق بنالیستا ۱۱ وراین زنرگی اوراینی نوع کی زندگی کوزیا ده سے زیاده خوش حال دخوش بخت کر بتیاہے اور یا و ہ اپنے عمل کو اپنے احل کے منا<sup>ب</sup> نیس بنآا ، اوراپنی اوراینی نوع کی زنرگی کو تنگ حال و برنجت کرایتیا ہے۔ اندا ہلی قیم کے اعال کو ردنیک اعال " اور اُن سے حوکر ہونے کوشن خیر" کیا جا کیگا اوردوسری قسم کے اعل کور براعل ، اوران کے ساتھ خوگر ہونے کو قبیح وشر ، اور جكرببت سے اعلى ميں دولزت ، كے ساتھ الم كى حاشى بھى ہوتى ہے تو بہترين اعال وه نتار ہو بگے جور خانص لات ، سے زیا وہ نز دیک ہوں ، یہ امریتم ہے کرائجی ک انبان کی اوی زنرگی کمل بنیں ہوئی اوروہ اس راہ بر و قانون نثو وارتقار کے انتخت سلس گامزن ہے، اندا ہرانیان کے لئے ضروری ہوکہ وہ ۔ اپنے گردومیش کے اسباب کے مناسب ۔۔۔ حدکمال کم پہنچنے کی می بینع اور مدوجد کرے "

ر اسبنس کے اس معالیہ یہ بات آسانی سے ہجمیں آجاتی ہے کہ وہ عمل کا بیا نہ

ك اخوذ از كماب اسبيسر

دواحول اورگردوبیتی کے اسب کے ساتھ نفس کوہموار بنانے "کو بتا تاہے تو اُس کے ندہب کے مطابق وہ روحل اپنے بولکت ہو اور پرجب بولکتاہے کہ وہ احول کے مطابق ہو ، اور قرحب بولکتاہے کہ وہ احول اور مطابق ہو ، اور قرعل "شرہ جوالم کاموجب بولا اور پرجب بولکتاہے کہ عمل اپنے احول اور گرو دبیش کے اباب کے مناسب حال نہو۔

بسرطال میں قدرُزعمل، ما حول اور گرد دمیش کے اسباب کے مناسب ومطابق ہوگاد، کمال اورشل اعلیٰ سے نزویک تر ہوگا۔

مُلاَّحِوانات کی نثو ونا کی ابتدا ربلاسنب بیت چوانات اکیرون )سے ہوتی ہے پیر

له اس كے نزد كي سادت سے مراد خوش عنتى ہے -

کے سائنس کی زبان ہیں ابن ارجیات میں امر اکسیں ہے ادران ہی کیوں کے مجبور کا ام جاندارہے۔ اس لئے ارتفار کی بحث میں جس منام برجاندار کا نفط آ کہے اُس سے جند کھیوں سے بنی ہوئی حیو ٹی سے جیو ٹی نحلوق مرا دہوتی ہے بلکراک کیسہ کو جی دوجاندار ہی سے تعبیر کرتے ہیں۔

آ ہتہ آ ہتہ و پخلف اقعام والواع میں تنقل ہوتے رہتے ، اور نبراروں برس گذرنے کے بعد ہت سے نئے گرو ہوں اور نئی انواع میں تقبیم ہوجاتے ہیں اور چو کمہ اُن کا یہ انتقال تدریجی ہے اس لئے اُن کوامی<sup>ں ت</sup> مدیدے اندربہت سے مراتب سے گذرنا بڑا گہے۔ شلاحشرات رکیروں) سے مقل موکر زعافات در نیگنے والے حیوانات) کی جانب اور کیران سے گذرکہ بندر اور کور الا کی جانب اور اسی طرح ترتی کرتے کرتے وحتى انسان كى ترقى كرجائے ہيں اور ميى وحتى بعد ميں مترن انسان بنجائے ہيں اور ميى انسان التب ن سے اعلیٰ سے اعلیٰ درمتر مک پہنچنے کے لئے عبد وجدیں مصروف نطرا ٓ اہے ۔ گریا اس طرح حیوامات کا پیر سلىلەر. كەجن مىں كىڑے سے تىروغ ہوكرانسان مک شامل ہے ،،سب ایک ہى سلىلە كى ارتقا ئى تىكلىس ہى ا ورجب طرح یه مدیمی بات ہے که نشو وارتعا پر عضوی کی عملیت کا اتبدائی نقطہ اورائس کی انتہائی غایت و غوض دونوں ہاری نظروں سے پوشیدہ ہیں اور ہم کو فقط تدریحی رتفار کا ہی حصہ نظرآ ماہے۔ اسی طرخ اخلاق ، کا عال ہے کر جب ہم اخلاق کے مبدر وجود اور اس کی غایت اعلیٰ آب اعلیٰ ) کسمنے لانا چاہتے ہیں تو یہ و دنوں مرتبے ہارئ گا ہ سے اوھبل نظراتے ہیں - اور اخلاقی اعال کے لئے صرف يهي مكم يا تدريجي نقطه باقى رە حانائے كه جوعمل « خايت " سے نز د كيب ع دُه خير" ہے اور جو دور ي وه در تر ا سيت ا اور اتاً وَكَسِنَدُّرِ نِے بھی <del>قُوارِدِ نَ</del> كَے نَظِر ہِی نِ<sup>دِ ا</sup>نتَخَابِطِعِی » وَرَّنَا زُرِعَ للبِقَاءِ »اورتِبَارالاح بعلم الافلاق برنطبق كياب، أس كے خيالات كا خلاصہ بيہ سے سے ك ارتعا ئى تبدىي كمتعلق غلاسفد جديدك وونظريه بي م جان ليارك كمتا ب كهية مريجي طوريم بوتى ب اور حبيض فرا ہے کی ضلت کسی وجہ سے اپنی نوع سے ہدل جائے یا اول مجبوراً تبدیل کردے تب تغیر و تبدل طاری ہونے گیا ہوا اوردوریز کاخیال ہے کریتہ دریجی نہیں بکر کیا بیک بعض صفاتِ نوع کے برل جانے سے نوراً سامنے آجاتی ہے۔ که ادتعاره خوی سے ارتعار مادی دارتعار طبیعی ) مرا دہے۔

، تنازع النقار، جوانات كافرا دوانواع دونون باياجانا الما ادراس كينتجرس بعض فنا، ہوجاتے ہیں اور بعض کے لئے بقار کا سامان میا ہوجا اسے اس کا نام در بھاو اسکے "ب ك ارتقا وطبيعي موجود اللي ورس يرسُلون فلنه كي روح "بجهاجاتاب اورجديديورب كعلمي زماندس علم کا کوئی شعبرا پیا باقی ہنیں ہے جس براس مسلائے اپنا اثر زکیا ہواسی لئے نمرہبی، اخلاقی ، سیاسی اورمعاشر قی تما ک نسبہ اے زنرگی اس کے اثر سے تماثر ہیں ، اور جوعلی بورب اس ارتقابِطبعی " کے غالب بھی ہی علی زندگی میں ان کا دامن بھی اس کے قبولِ انرات سے پاک نظر نہیں آا-آب اس سُلرے اضاقی ببلو، سے ایک مذک اگاہ ہو کیے ہیں اور اسی فریل میں جگر نظیر یا دمیل کے طوریہ، دارتعا بِطبعی "کابھی ذکراً گیا ہے ، مناسب معلوم ہوتا ہے کداس کے متعلق ، مختصر تشریح کردی جا ۔ ور نه تو يه ظاهر بات ب كداييه معركة الآر ارمئليك ك عاشيه كى يد خدر طوركي طرح كفايت بنيس كرسكتين -ارتقاء کا نظریہ قدیم نظریہ ہے امام طور پر میمشورے کردمئلوار تفاطِعی " أگر بزللفی ڈارون کے اکتشا فات کانیتجہ ہے گر میں جسے نہیں ہے ، اس لئے کہ اس کی در بنیاد " ہندا دریونان کے قدیم فلسفہ میں بھی یانی جاتی ہے۔ برُ ه مت کا فلے درکہ تام جا ندار انسان ہی کی طرح کی جان رکھتے ہیں اس لئے سب پر کیساں دحم لرناچاہئے خواہ د ہنیا مات ہوں یا حیوانات "اسی نظریہ کی ایک کر<sup>ا</sup> می ہے۔ یونا ن قدیم میں تھیلیز اَکْمِنی کینیز کر <del>ہرقلیطاس جینے</del> فلاسفراس سے قائل تھے کہ دنیا ہے جان ا دہ ح ترقی کرکے اس حد کو پنجی ہے۔ خلفائے عابیہ کے زیا نرمیں بیض عرب فلاسفروں نے بھی اس کا دعو لے کیاہے کرانیا ن کا وجود تدریحی ارتعار کانتیجہے۔ جدید پورپ سے اگریز اور فریج فلنی دُدیا پیشلفرلینیہ لا مارک مخلف نظر لوں اور دلائل کے ساتھ

اوراس حرکت علکانام رواننجا بطبعی "ہے ہی طریق کا ربعینہ دوعلم اخلاق "میں بھی جاری درباری ہے۔ سام میں معاملات وطریقیہ ہائے زنرگی اورزنرگی کی دینہل اعلیٰ "میں جنگ و پرکیار ہے اور ان میں سام میں معاملات وطریقیہ ہائے نرزرگی اورزنرگی کی دینہل اعلیٰ "میں جنگ و پرکیار ہے اور ان میں

نیمادی طور پراسی ارتفارطبعی کوتیلم کرتے ہیں۔البتہ اٹھارہ یں صدی کے آخر میں ڈواردن نے اس نظریہ کے متحلق بہت داضح دلائل دنطائر میش کرکے اس کو ایک اہم کمی مئلہ نبادیا حتی کہ وہ اپنے موضوع سے دمیع ہوکرتمام علمی شعبوں برعادی ہوگیا۔ اور اسی وجہ سے ڈارون کے نام کے ساتھ اس کو شہرت ہوئی۔

ورون کا یہ نظریہ اس طرح شہرت پذیر ہے کہ دوانیا ن اور حیوان ایک ہی سے بہا مینی حیوانات کی تدریجی ارتقا رکی شک دوانیان ، ہے وادیمی اس کو پول تعمیر کرتے ہیں کہ دوانیان نے بندر سے ترقی کی ہے اور گور اللہ جو بندر کی اعلی قم ہے انسان بننے کا ابتدائی نقشہے ؟

ائ کٹ پرغورد فکرکرنے کے لئے پہلے یہ بات سجو بینا ضروری ہے کہ اُنیا ٹی کلیں گئے بار ہیں صرف تین رائے پائی جاتی ہیں اور اس سے زیادہ کا امکان بھی بنیں ہے۔

دا) انسان اخدائے برتر کی بهترین ایجا دہے اوراس کی متناعی کابے نظیرتنا ہمکاؤاوریہ کہ وہ متنل نخلوق ہے ناکسی مریکی ترقی کا میجر-

ری انسان کی مہتی قواند برطِعی کے زیراثر بخت واتفاق کا نیتج ہے۔ یکمی خال کی نخلوق ہنیں ہے ۔ رم ، انسان کی نخلیق قوانینِ قدرت کے اصولوں کے مطابق تدریجی ارتقار سے ہوئی ہے اور وہ عقل مخلوق ہوکہ عالم وجودیں ہنیں ہمیا۔

یعنی آخری دونط لوی میں فعالے وجود کوتسیلم کرناممنوع یا غیر خردری ہے اور پہلے نظر میر کے مطابق صرف وہی خالق کا ننات ہے ۔

تام اہل ندا ہب اور معض علما رطبیعی پہلی رائے کے قائل ہیں ، اور دوسری رائے چند دہری فلینوں کی ہے جس کو فرہ سب اور فلسفہ جدید ( دونوں نے ) باطل محض نابت کرکے چیوڑ دیا ہم اور میسری را کو ئی ایک دوسرے کی بقار کے لئے سفادت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یماں تو صرف اُس ہی کی بقار مکن ہے جور خیرِعام "سے مطالبت رکھا ہو۔

تام موجوده علما طبعيلين كي ہے۔

یہ بات بھی گوش گذار دینی چاہئے کہ ڈاردن اور طل طبیعین نے جس درار تعاطبی ، کا دعویٰ کیا ہے۔ اُس کے متعلق و ، لیتین رکھتے ہیں کر حن حقالتی ہر بردے بڑے ہوئے تھے اور جو گھیاں خت ہیجیہ تھیں ان کو عرال کرنے اور مجھانے سے ہم اس نظریہ کے تیجے ہونے کے قائل ہوئے ہیں یہ بنیں ہے کہ ہم شاہر داور لیتین

واعتماد کی طرح دنوی کرتے ہیں کرمررتِ حال مرف ہیں ہے اوراس کے علاوہ دوسری صورت انکن ہے

غوض دارون کے نظریر ارتعام کی نبیاد اُن میں اصوبوں پرہے جو صفحاتِ کتاب میں آپ کے میٹی نظر ہیں۔ لینی تنازع البتعار - انتخاب طبیعی - بقار اُنٹی -

لیکن جی طرح ووافراد و انوارع جوانات میں اپنے خصوصی اتمیازات رکھنے کی و مرسی بعض ور بھی باتی رہتے اور اپنی نسلوں کو بھی الیہ ور بتا را ملح رمیں نتیار ہوتنے ہیں اور اُن ہی کی وجہ سے خود بھی باتی رہتے اور اپنی نسلوں کو بھی الیہ ان دونوں اصوبوں کے نتیجہ میں وہی در بقارا صلح "کا اصول قائم کرکے اُن ہی افراد کو باتی رہنے دتیا ہے جو اپنے ماحول کے مطابق صلاحت رکھنے کی وجہ سے کا دنار حیات میں جی کئیں - امندایتها م طبعی اصول د تو آئین ایک ایسے میم و دانا کی ہی جانب سے ہیں جس نے اُن مرسط قوامین نظرت " قائم کرکے اپنی عکما نر مستی کا ثبوت دیا ہی فقیمان م

اور یواس کے کہ اقدل تو فو داس نظریہ کے تسلیم کے دائے لیٹین کے ساتھ یہ نہیں کہ سکتے کہ وجودِ انسانی کی گئیت کے لئے دوسری رائے کی قطعاً گئا کئی کئی ہیں۔ دوسرے یہ کہ فلنفہ کا عام اورسلم اصول یہ ہو کہ کئی ہیں۔ دوسرے یہ کہ فلنفہ کا عام اورسلم اصول یہ ہو کہ کئی ہو ۔ بہ ایس کے مفردات اور مفردات کی جہمی آئی ہے تو کہ میں نہ بائی جا تکی جس کی صلاحیت اُس کے مفردات اور مفردات کی جمہوری آئی ہے تو اس بہ جن کہ کا جا گئی جا تھ ہو۔ بس اگرا نسان کی فلقت 'نیجان مادہ کی تدریجی ترقی "سے عالم فلور میں آئی ہے تو اس بہ جن کہ اورکس طرح آئے ؟

ایے سوالات کے جواب میں ان مرعیانِ نمرہبرا رتھا رکے پاس اس کے سواکھ منیں ہے کرد و میکمدیتے میں کہ یہ " قدرت کا کلیتہ" ہے اور ایسا ہی ہوتا رہتا ہے۔

گویا بہاں بہ بہنجگرا ہے ان اصولوں کی طرح روجن پر دہ اسٹے ممائل کی بنسیا در کھتے ہیں، جب کوئی تا نوں ان کے الفرنسیں آٹا تو اس لنظ مد قدرت کا کلیے "سے کام کاستے ہیں اورجس جس جگردلائل کے درمیان خلا بریرا ہوتا جا ہے زبردستی اس کے بھرتے جاتے ہیں اگرائن کو یوش حاصل ہے تو دوسروں کو کیوں یوش حاصل بنیں کددہ اس لفظ کی جگر میکہ دیں کہ دریرصل کے بھی وداناکی قدرت کا بے نظیر کوشمہ ہے "

تمیسرے اگریے چیجے ہے کہ بندر کی اعلی قسم شمبازی اور گوریلا کے ارتمارے انسان وجو دمیں آیا ہے

وقت میں دان اتمیازات کوعطا کرکے) باقی رکھنے کی صلاحیت بخشتے ہیں جبکہ کمز و رکے لئے زنر گی بک محال ا ہوجاتی ہے "

تواس کی کیاد جربوکدان د و نورس تعلق و جب رانی کیفیات ترقی پذیر د بین او رقعل ایسے امور کے امکانات کے نظر منیں آتے جبکہ دحثی سے دحثی اور جنگلی انبان کے میں شروع ہی ہے یہ سب صفات کم دمیش یا نی جاتی ہیں۔ گرگوریل بندراورنان کے درمیان ان صفات کے بارہ میں ایک کوائی بھی الیی ہنیں متی جوان کے امین مُترک مویا اثنتراک امکان بھی پیدا کرتی ہو۔ اس سے بھی زیاد ہ پر کر گور یا ، اور انسان کی حبانی ساخت میں بھی آمنا عظیم شان فرق ہے کہ دونوں۔ میں کوئی نبت ہی نظر نیں آتی۔ شلاً انسان کے گودے کا بلکے سے بکا وزن ، ما کا گرام . سے کسی طع کم منیں ہو الیکن گور پلاکے بھاری سے بھاری گودے کا وزن ہوم گرام ،سے کسی طرح زائد نہیں ہوتا اسی طرح انسان کی چھوٹی سے چھوٹی کھویری دوہ اا اپنج کعب "ہوتی ہے گر گر ریلا کی کھوریں سر ۳۲ اپنج کویب ،، سے زیا و وہنیں ہوتی حالا کہ ایک گر بلامٹوسط عورت کے وزن کے متا بلہ می<sup>رد و</sup>گیا

درن ركمتا ب اس ك انسان ك تركي ارتعار كا دعوى بد دعوى ب دليل ، اور اكل كاترب -

مرعیان ار تقا طبعی کے باس بیان کردہ دلائل کے ملاوہ پندایسے شوا دھی ہیں جن کوبہت مضبوط اور

حقائق سے دالبت سمجا ما اب شلا

دا) علم آنارِ ارض کی تحقیعات نے یہ یا پئر ثبوت کو پکنچا و ایج کذرمین کے عنقت طبنے یائیس ہیں جر ہزار د ں یا لا کھوں برسوں سے بعد خطعہ زمین پر قائم ہو گئی ہیں اوران طبقات میں سے ہراکی طبقہ برنحلو تات کے بوٹ اور طا ہم موے ہیں د و واضح کرتے ہیں کہ بیخلوت مراجی ارتعاء کانمتے ہے -

ككن الإزمين ك ذريية جدري كلية تياركيا كياتهاده مال في تحقيق ك التباري التي منين ا اس من كوم خصين نے زمین كے طبقات يا ہزار وں لا كھوں برس كى قائم شدہ چيا نوں سے ايسے حيو أات كے ڈ مانیے عامل کئے ہیں جو تدریجی ارتقا کے اصول کے مطابق جدید خیانوں میں پائے جانے چا ہُیں تھے خرکہ اسی طیح ۱۰ اخلاق ۱۰ میں اگر چرا فراد کی ذات آیر پیطر لقیر نئیں علِّیا گرائن کی آرا ، وعقول ہیں ہی طریقیر رائج ہے۔

ان بُرانی چُانوں میں والا کردہ بُرانی چُانوں ہی سے در تیاب ہوئے ہیں۔

ری انسان کے جم میں بیض ایسے اعضار ہیں جو آئے بیکارہیں۔ اگرانسان ، ابتدار دجو دہی متعلی خلوق ہو آ تو ہرگرز الیانہ ہونا چاہئے تھا اس کے تیلیم کرنا چاہئے کہ یہ است تیجیلے احول کے آبار باقیہ ہیں شلا ڈلم میں ہڑی ( Bottocr bone ) یا آنتوں کے بائیں جانب زا مدحقہ (اپنیٹرس) باقیہ ہیں شلا ڈلم میں ہڑی اول تو خوبض طلا سفر ہی نے یہ جواب دیا ہے کہ ڈلم میں کی کریکارکہنا غلط ہی اس سے کہ انسان اپنی طبی ساخت کے اعتبار سے جس طرح بیٹھی ہے اس کے جم کے زمین سے لگنے دلے صول کے لئے امس میں ہم کی کا ہونا بہت ضروری تھا، ورنہ اُس کی سنست میں نا منا سب بھیلا و بھی ہوجا اور اُس کی سنست میں نا منا سب بھیلا و بھی ہوجا اور اُس کی سنست میں نا منا سب بھیلا و بھی ہوجا اور اُس کی سنست میں نا منا سب بھیلا و بھی ہوجا اور اُس کی سنست میں نا منا سب بھیلا و بھی ہوجا اور اُس کی سنست میں نا منا سب بھیلا و بھی ہوجا اور اُس کی سنست میں نا منا سب بھیلا و بھی

اسی طی آنت کا منا طرب کرا آل و ده ندن کی ترقی و تنزل سے تعلق رکھتی ہے نکر تدریجی الاتعار سے تعلق رکھتی ہے نکر تدریجی الاتعار سے تعلق رکھتی ہے نکر تدریجی الاتعار سے تعنی انسان اپنی ابتدار زندگی ہیں جن تم کی نفدائیں استعال کرنی شروع کردیں تو آئی چوٹری اور لانبی آنت کی ضرورت باتی شرب اورجب آنتوں نے سٹن انٹروع کردیا تو یرحقہ زاید ہوکر بجار رہ گیا۔ دوسرے آسکواس کی ضرورت باتی شربی اورجب آنتوں نے سٹن انٹروع کردیا تو یرحقہ زاید ہوکر بجار رہ گیا۔ دوسرے آسکواس وقت بھی بجار نہیں کہا جا ساتھ اس کے کہا شاپ کے کا شاپ کے کا شاپ کے کہا تات کو یہ توں کے سٹنے کے دقت مرد ویتا ہے۔ اور اس کی موجودگی کو یہ توں کی دوسری میں ہوگئی کے دقت مرد ویتا ہے۔ اور اس کی موجودگی میں اس دلیل کی بھی درائی مورث میں اس دلیل کی بھی کوئی انہیت باتی ہیں رہتی۔ کوئی انہیت باتی ہیں رہتی۔

٢٦) بيرحب رحم ادرين نشو ونها يا است تو نطعنه سے شرقع جو كرا بنى نوع كى تقل اختيار كرتے تك

چانچہ یہ مٹیا ہے ہےکہ وہتخص حب *پر فطرت کی جانب سے و*یشے قل و فکر کی مبیش ازمبیں سخاوت کی گئی ہے و کسی معاملہ کو ایک خاص نظرسے دکھیا ہے اور عام اصحاب عِقل و فکرجس نظر سح و وسب درجات طے کر اہے جن سے گذر کرد ہ موجو د ہ نوع میں داخل مواہے مثلاً <del>مینا ک</del>ے بچر کو ہیسلے نمیلی کی شکل افتیار کرنا ضروری ہے کیونکہ میٹرک ،مجبلی کاارتھا ئی نیچےہے ۔ اس طرح م<sup>ی</sup> انسان «رحم ما در میں مجھلی ، مینک ، بندر ،سب درجات کی مکول کو د هر آ است اور پیرانسانی کل اختیار کر است . کیکن نطفہ کے اِن برہیئ تدریجی نغیرات کو تسلم کر لینے کے با دجود یہ دعو می سیمے منیں ہے کہ بیس محلح قات پنے اُس مریکی ارتعا رکو دہراتی ہیں جوڈارون کے نظر پیمامیجہ ہے ۔ بلکا سلے ہے کہ فالق کا خات کو ابنی قدرت کی مناعی اور تعاشی کا احترات کرنا ہو کہ برنام او آع کیت دخیر سے کیکر بند دانسان آگ ایک ہی بیقرت کی کا ریگری ہے۔ اور انان کو مثا ہرہ کے ماتھ یہ اِور کر ااسے کرفات کا نات کا انان بريه احمان هوكر أس كوانمرف الخلوقات بنايا در نه تورحما درمين ده ان مخلف درجات بين سيمكى ايك ابت در مربریمی بیدا کیاجا سکتاہے اور کوئی طاقت اُس کوالیا کرنے سے باز ہنیں رکھ سکتی مبیا کھی کھی وہ المارولا كيات رحم اناني بي سے يواني فلوق بيداكردياكرام - اندابردقت يحققت بين نظر مهني ضروري ب کہ بلند ہونے والی ہتی اپنے سے لبت انواع کی شکل میں بھی پیدا کی جاسکتی تھی گرقا درمِطلق سے حکیا تنخیلق نے أس كواسى أوع بين بيداكزا مناسب مجها زكه أس سي لبت أوع مين ينيزاس عيقت كاعلان كرنامقصود إى که اَکْهِ چِهُ مَانات کی ہرنوع ایک تقل اورغیر تدریجی ظرق ہے گران انواع کا وجو د الشرتر تمیں ہواوراکی ہی سلک میں سلک ينى خدائ توالى في دويات اورزرگى ، كے لئے سبسے بيلے دويا فى ، كو بيداكيا -والارحن في ستة ايامرو بداكا ادرأس اوش إنى يتماين إني اعان ادر كان عمشه على المالم المنات الان عمشه على المالم المالم

ائس معاملہ برغور کرتے ہیں اُس کی تکا ہ ہیں وہ تخت میں جب شلاً عورت کے ساتھ مردوں کا سخت بڑیا اور اُس کو بونڈیوں کی طرح سجھنا ، اِس و ہ اِس عام طرز عمل کے خلاف آ واز بلندکر ٓیا ، اور تنها یا چند مومین ا در بحرائس کومبدر حیات بنایا۔

وجلعلنا من الماء كل ننتى حتى ادرېم نے پانى سے ہرا كي جاندار كونه ندگی نختی ہو سے اس كے بدأس نے زين كو مخلوق كيا ادر پهاڑوں كو اُس پر قائم كيا اورزيين كو اس قابل نبايا كو اُس ميں نبالا كى روئيدگى ہوسكے ۔

والارض من نها والقینا دیم نه دیان بر انین کو بیا دیا در اس بیاروں میں بیاروں میں بیاروں میں بیاروں میں بیاروں موسی انبتنا دیم امن کل بنتی موجود کو کو دیا در استان الله بین کر کے دیا در استان کی کر کے اللہ کے بیاری کا میں بیدا کیا مین مین مین علی بطعه و منهم وکوئی ان میں دہ ہے جو دویا کر بر بیتا ہے در کوئی من مین مین علی حلین و منهم کوئی ان میں دہ ہے جو دویا کر بر بیتا ہے در کوئی من مین مین علی اربع بیخاتی الله ان میں دہ ہے جو باریا کر بر بیتا ہے اللہ و میراکر ان بیاکر ان بر بیتا ہے اللہ و میراکر ان بر بیتا ہے اللہ و میراکر ان بیتا ہے اللہ و میراکر ان بیارکر ان بیتا ہے اللہ و میراکر ان بیتا ہے اللہ و میراکر ان بیارکر بیارکر ان بیارکر

اوران ام مخلوقات سے بلند دبالا مخلوق مدانسان " ہے۔

هوالن ى خلقكون توانج من خلف الله وم من من كوملى بيداكيا بو براطف تهو الناده من علقة تنديخ و بكر بالزياله برج بوك نون من بواس من كورية بالزياله

نرا ہب ِعالم کی ایخ ۱۰ در طم آثا برارض بھی اس ترتیبی تخلین کا بتر دیتے ہیں ادر بہی ضیح ادر قرین صواب ہے ، لہند ا شازع طبتعا را انتخاب طبعی اور تبعار اسلح جیسے نوامیس فطرت غلط میتجر بمکال کر ترتیبی مخلوق کو تدریجی تبسسرار دینا ایک ۱۰ قابل تسلیم دعود کی ہے ۔ پیاتھ ابنی رائے کا پرو گینڈا کر تلہے ۔ اور کھی بیال کے نوبت آ جاتی ہے کہ عوام اُس کی آ دازعی سے مشتعل ہو کراس کی تعتبر قرندلیل او شخیک پر اما وہ ہوجاتے ، اور بہٹ وہری کرنے گلتے ہیں -

مطلب یہ ہے کہ معیان ارتقاعضوی " کی یا دلیل ایس نہیں ہے حوصرت اُن ہی کے بیان کردہ طلسب کومنید ہو ملکہ اس کے خلاف وہ ووسرامطلب بھی لیا جاسکا ہے جوہم نے بیان کیا ا ورہی بیچے اور عق ہیح ا سلے کہ اُن کی مرا دکے سیحے نہ ہونے کی وجر میں مشزادیہ ہو کہ شاہرہ سے یہ ابت ہو پیجاہے کہ رجنبیں " خیشًا وہ جام اقعام کے تغیرات ہرگز بنیں وہرآ ماجھکا ڈاردن کے ارتعاظیسی کے تسلیم کرنے کی عورت میں طاہر ہو! ازاب ضروری ہے ۔ بلکه اکثر حبیا نات میں توان ہیں سے کوئی تغیر جمی واضح صورت میں نظر مثیں آنا اس لئے لبض علمارِ يورى چېږرموكراس اولى كى نيا ه لى ہے كەرجنين مى تغيرات شانى كل مين طاہر بوتے ہيں نركز عين تن كاي -علاوه ازیں مملہ ارتفا رعضوی اطبیعی کے ایکارمیں جن دلائل ووجوہ کومیش کیا جاتاہے وہ حق لیں ہیں۔ (۱) موجود ہ دنیا کی عمر نبرار د ں سال ہونے کے باوجود قانون سارتیا ر"کے مطابق آج ک ایک ر تغیر، بھی شاہر ہیں ہنیں آیا۔

رم) اگریکها جائے که تدریجی ارتقا رکے لئے ہزاروں نئیں ملکہ لاکھوں برس کی عمر در کا رہے تو پیریٹ نی سے شروع اور کلیں انسال کے تام درجات کا اگر بورا حاب لگا یا جائے قرمائن داوں نے زمین الی عرزیادہ سے زیادہ جو تجویز کی ہے وہ مجی ان مرداج کے لئے ہرگر کفایت منیں کرتی - اوراس کل کول کے نے مے ایج تعض علماء یورپ نے مخص ایکل سے جو یہ دعویٰ کیا ۔ کہ نخلو فات کی ابتداراس رمین سے منیں ملکہ دوسرے ى سارەت بونى ب، اس كے ليے ده كونى ميح ثبوت فراېم نيس كركے .

رس اگر در کی ترتی کے معنی ہی جو ڈارون اور اس کے بیرو دعوی کرتے میں توہر دوتنقل تیفونکے ورمیا علی کی کڑا یا کس لئے موجود نہیں ہیں، نینی نبا ات کی اعلیٰ نوع اور حیوان کی نوع کے درمیا**ن کی، اِحیوان کی ا** 

نوع گریلاً اور جگلی و دحشی انسان کے درمیان کئی کولیاں جزمیم نباتی اور نیم حیوانی یا نیم حیوانی اور نیم انسانی مخلوق

سواگر شیخص بلنسلحین "میں ہے ہوتا ہے توہرگر: اس غوغا کی پروا دہنیں کرتا ، اورائس کو دار ہی پرکیوں مذہر طنا پڑے وہ اپنی رائے نہیں برتیا اورسلسل اس را وجھا دمیں مصروف رہنا ہے ،

یااسی کے قریب قریب بنیں رکھنے والی نخلوق صفح بہتی پر کیوں موجود مہیں ہے حالا کرار تھا رطبی کے دوسے ایسا بونا از لبن ضروری ہے۔

ان اعتراضات کے جوجوا بات ڈار دن کے حامیوں کی جانب سے دیئے گئے ہیں وہ بلاستبہ تحمیر تسلیخش ادر دعولی کی قوت کے مقا بلرمیں بیحد کمز ور اور کچر ہیں -

موافق اور فالن اسی قم کی آرار کا ایک طویل سلسلہ ہے جن کے تفصیلی بیان کے بینے پوری میں مور توں میں یہ حقیقت سائے آئی شل ہے اہم یہ اننا پڑتا ہے کہ ارتعا برطبعی خوا ہ میچے ہو یا فلط دونوں صور توں میں یہ "یقین" اپنی جگر برائل ہے کہ دوائمان " تیٹیا تام محلوقات میں اپنی جانی ترکیب کے اعتبار سے بلند مخلوق ہے دیوں میں بنایا ہے ماحد فاحد تقالا دستان فی احسن تقویجہ ہم نے انسان کو بہترین قوام میں بنایا ہے

ا دراسی کئے ہراغتبارے دہ رکزیہ ہ ا در صاحب نضیلت ہے۔

ولقن كن منابني احم بانبهم ني ادم كريرترى كنفي

نیزانسان کی نجلین متعل دجود سے علی میں آئی ہویا تدریجی ارتعار کا نیتجہ ہو وہ اور کل کا ننات ایسے کیا قرابی ہی اور نوامیسِ فطرت سے مرتب اوز شنطم اصوبوں میں جکڑی ہوئی ہے جو کئی حکیم مطلق اور بے تید الک قدرت کی ہی کے بغیز نامکن ہے۔

*ائخر کار اُس کی را ئے '' مبتہ آ ہنتہ و*لوں میں اُتر تی جا تی ہے اور لوگ اُس کی صلاحیت سے تماثر ہو موکراً س کی جانب ماکل ہونے گئتے ہیں، اور ایک دن دہ آ کہے کہ سب اُس پر بحروسرکرنے گئتے، نیز ہم کر انسان ادرانیان کے علاوہ تام مخلوقات میں نفنِ ارتقار مین ونشود ترقی کا بھی ہرگز ابحار ہنیں کرنا چاہئے کیونکر قرآ<u>ن عزیز</u> میں انسانی تخلیق پوشعلق اس مسکر کر ایک عجیب معجز ، انداز میں بیان کیا گیاہے۔ ولقل خلقناً الرنسان من اوردكمويه واقه ب كرجم في انان كوسلى كالمام سُلَافِةٍ مِنْ طَيْنُ ثُم يِحِعَلَمْ سيهي بناياتٍ بِمِرْمِنْ أَسَ لَعَفَر بنايا ايكُمْير نَظُفَةً فِي قرارِ مِكْبِين تَمْ خلقناً مِك ادرجاءُ إِنْ كَي مِكْس كِرِدنظنه الرماء النطفة علقة فخلفنا العلقة عقربايا يمر ملقه وايكوث والمراوا الرديا مضغة فخافنا المضغة عظما يمرأس سلمي كادمان بداكيا بعرد مانجير فكسونا العظم لحماشم تُونت كى تريز عادى پيرد كميوك من س انشانه خلفا اخر فتبارك باكل اكدوسرى بي طرح كى نخلوق باكر نودار كرديا ۽ توكيا ہي بركتوں دالي سى إلى السروب أسه احسن سے بہتر سیراکرنے والاہے۔ اكخألقين

بس جرطرج ان ترتمبی در جات کے ذریبے رحم ا درمیں اُس کانشو دنا کیا گیا اسی طرح وہ دنیا میں اُکر بھی جہانی اور روحانی دونوں قیم کے وزنشو دنیا "میں ترقی نپر برر اسبے جس کے ایک شعبہ" اخلاتی نشودنیا "کی تفصیلات اس کتاب میں زیر بحث ہیں۔اور اس کا آخری اور کال وکمل قانون" قرآن عزیز " ہے۔

پھر یوجی بقین رکھنا چاہئے کہ اگر تنازع اللبقائل مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہرشے کے درمیان اسی کے بقار دفیا میں شکش کا سلسلہ جا رہی ہے اور نوامیس قدر کے اور اُس شے کے اپنے تھا رکے درمیان جنگ بہاہے تو یہ ایک امیا برہی اور سادہ قانون ہے جس کا کوئی ماقل بھی ایکا رہنیں کرسکتا ، اور جرکسی فلسفی کے اکتشاف کا قماج ہنی<u>ں ہ</u>ے۔

مختلف انیارے باہم تنگش اور ایک شے کے افسادوکے درمیان نازع اور اقوام وام کے مابین کتاکش کائنات میں الیجائینی خیقت ہے جو دلائل کی صرو دسے گذر کر ہدا ہت اور مثاہر وکی خیست دکھتی ہے اوراسی حقیقت کو قرآن عزیزاس طرح واضح کرتاہے۔

ولولاد فعُ اللهِ المِناسَ ادراگرالله تعالیٰ انانون بیض کوبض کے مقابم وحضہ مم بب عضی لغسن سیمانوت کی وَت نر بخشا تو یہ مارا کارفائن ما کم الا بہ شی درہم و برہم ہوجا ا

اسی طرح انتخاب طبعی سے اگریہ مراد ہے کہ بیاں توت دضعت کی جنگ میں توت کو بھا را درضعت کو فلہے تو یہ امر بھی خیست نفس الامری ہے اور جا نداروں کی ہتی کے فنا و بقا ہی میں نہیں بلکہ تمام شعبہ ہے زندگی منی فغر و میں الامری ہو یا خیر اوری قابل فرمت ہے ندکہ قابل و حاکم ہے حتی کہ فرمب کی تکا ہ میں بھی ضعف جہائی ہو یا روحانی ، مادی ہو یا خیر مادی قابل فرمت ہے ندکہ قابل مرح دستایش اور قرا اِن تجمیم کی اس آیت میں ۔

وأعِلْ والله مِاستطعتم اورائي طاقت بُغُرُوت "ادرداباب و م) كُولُك مِن قُولُة ومن درماط الحيل كيروش دونيرون سي تياري كرو.

ای انتخابِطبی کا اعلان ہے کہ خلائے تعالیٰ نے بھارونیا رکے معاملہ بیر حقیقی قوت وضعف کوہی میا آواً دیا ہے۔ گرزق بیہے کہ اس کا انتخاب طبی کا قانون جانی اور اخلاقی دونوں قوتوں کا ایک ساتھ طالب ہی۔ اگر انسان کے اندر بیر دونوں قو تیں عجم ہیں تو اُس کے لئے حقیقی بھار کا وعدہ ہے اور اگر دونوں عجم منیں ہیں توجانی قوت کے با وجود اس کا اخلاقی وروحانی صنعت ایک نما کیدن مناسب ماحول بیداکر کے اس کو ضرور نما کے

### بنتيار تعداد كايارب كاوېمى وعقيده " ہوجا اب جو تھي ايك صاحبِ عقل و فكر كاتھا۔

گھاٹ آبار دے گا۔

اسی کے اس کا ارشا دہے۔

د کا بھی مٹنکھ شناک قوم اورکی وَم کی وَمنی کے بعث انعات کو ہراً: نعلیٰ ان کا معیں لوا زعل لوا مورد ورل کروہی بات زیادہ نزدیک کے فی ان کا کا مناکہ کا مناکہ

ا در بلا شہر وصلی ، کے لئے ہی بھا، و دوام ہے ادر میں وجہ کے کہ نبی اکرم ملی استنظیروسلم اور آپ کے صحابہ میں چونکہ تو جہانی کے ساتھ ساتھ صدل و تقویلی کی بیش از بیش فروانی تھی اوروہ دونوں تو توں کے الک ورکامل نساتھ تھے تو با دجود کمی سے خدا ہے نافرانوں پر بھاری پڑے اور کامیاب ہوئے۔

اولبِك النهين انعم الله عليهم فرك بنيرانهام داكرام كن بن ين وك بن بونى من النهياي الصل قين الشهل بن اصديق يا تسيم يا ما كين اوريي المجه والصلح بن حسن ولئك في قا رفق بن -

ا در اکن کی بنے نظیر و بے مثمال اخلاقی ، روحانی ، اور حبانی قوائے علی کا ہی نیمتی ہے کہ اُن کے ماننے والوں کی حاکما ندیا مقدّ ارانہ آئی کئے کی مدت تام گذشتا کرنجی اَدوار کے متعا بلم میں طویل اور دیر یا نظر آتی ہے ۔ اور آج بھی اقوام واحم میں ہی تعانون فطرت کام کرر ہے اور حب قوم کا مزاج بھی ادمی قوت کے گہنٹر پر اخلاق اور روحانی قولی کو ا در ا فناع " البینی عقل کاعقل کے ورابیہ سے مروحاصل کزا) اور ترمبیت "بیرو د نوں در اخلاق کے

تباه وبربا وکرکے مدل دِنتویٰ کی بجائے ظلم دسکرتی پر آبادہ کر دتیاہے وہ اقوام وامم کی تبار د خاکی مت کے امتبار سے بہت جلد فاکے گھاٹ اُتر جاتی ہے

ا درجودوعلوم ونظریات " قران عزیز کی بدایاست سینم میلی الله علیه دسلم کی تعینی تعریحات کے . دائرہ سے غیر تعلق بی بینی سند دہ اُن کا اقرار کرتا ہے سند انکار تو اُن کو تعصب اور تنگدلی سے

سے قران ع یزسل کرا ر ہاتھا۔

160 اندر دہی گیرر کھتے ہیں جوعالم حیوامات میں در تولیفیٹ "اوردد افغار ضعیف "کو حاصل ہے۔ <u>نمرېب نثو دار تع</u>ارکی تطبیق اوراس کی تر دیرات کےسلسله میں اور بھی مختلف آرا ، دمباحث ہیں گریه مقام اس تفصیل کی گنجاُش سے محردم ہے۔ اجنبي بمجه كرمركز نزججوازا چاہئے بلكروست نظرا درطلب علومت وابتائے حند بجما تعقبل سليم كومكم بناكران كا فيصل كرزا جا یس اگرائ کا نبوت تحقق ہوجائے قوان کو قبول کرنا چاہئے کیونکر دسول اکرم صلی السّطیمید دسلم کا ارثیا دہے کہ دیجکمت و دانانی ، مُسَلمان کی گم شده پونجی ہے جاں مے اُس کواپنا ال سجے کر عاصل کرے۔ ا وراگران كاتبوت فراهم منه وتوعلى دلاكل كى روشنى مين أن كور دكرنا چاسبئے - ( دالله اعلى محقيقة ١ كال و اليهالرجع و المأل) له تولدِمنس يعني خنسست انواع ك افراد كا توالد وتناسل کے لینی قابل حیات کے ذرامیرسے ااقابل حیات دی روح کا فاکر دیا۔

اخلاقی حکم

گزشتہ اورا ق میں یہ بیان ہو پچاہے کہ رواخلاتی حکم " بینی علی پرنیر ایشر ہونے کے متعلق نیصلیہ ا مرت اختیاری اعال برہی صا در ہوسکتا ہے ، اور حب کک ارادہ نہ پایا جائے یہ حکم بھی بنیں پایا جا نملاً اگر دنیل "یا درجنا " طنیا نی پر آجائے اور سیراول بسیوں کوغوق کردے ، یا تیز ہوا ہل جائے اور وہ تباہی پیداکردے ، یا دریا کی موجیں جاز ، اور جاز والوں کو ڈبو دیں ، تو ان اعال پر شر ہونے کا حکم اس لئے بنیں مگایا جاسکتا کہ دریمال درارادہ " بنیں پایا جاتا ،

اسی طرح :اگر ُوریا "کا بها کواعتدال بر ہوا وروہ زمینوں کی سربنری و ثنا وابی کا باعث بنے تو اُس سے اس عل کو خیر بنیں کہا جا سکتا۔

یا مثلًا ایک سُبُک رو گھوڑا اپنے سوار کے لئے اُرام د ہ سواری ٹا بت ہو، یا سرکتی کی بنائپڑ کلین دہ ، تو دونوں حالتوں میں اس کے علی کو بالٹر تمیب نہ خیر کہیں گئے یہ نشر ہ

اسی طرح انسان کے خیرارا دی اعمال کو متلاً معرف فعل مہم کے بہتر ہونے یا دوران فحن کے نظم ہونے ، یا بخارادرتپ کے وقت پرلززہ طاری ہونے ، کوجی خیریا شرسے تبیر نیس کیا جاسکا۔

بهرمال اکن نام اعال کورد جو اکن اشیارسے صا در ہوتے ہیں جن بیں اراد وُ تسور کی وجود ہنگی گیا۔ یا و ہ انسان سے غیرارا دی طور پر صادر ہو تے ہیں " مز خیر کر ہر سکتے ہیں نر شرو

اور «بیان کرده بیاینه کے مطابق ، ہم خیروشر کا اطلاق صرف انہی اعمال پر کر سکتے ہیں جو ارا دی ہوں ۔

یر تو ایک مطے شدہ اِ ت ہے ہیکن اس جگہ بحث طلب امریہ ہے کہ اعال برینیرو تمریج وُ حکم'' صا در ہو اہے وہ اعال سے بیدا شدہ تمائج کے کا ظ سے ہو اہے ، یا عال کی اُس رغوض خاست ' کے القبار سے جس کی وجہ سے پیمل وقوع ندِیر ہواہے ؟ اس کئے کہ بہا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ النان ایک کام کو بھلائی کی غوض سے کرتا ہے کیکن نتیج میں اس سے ایسی بُرائیاں پیدا ہوجاتی ہیں جس کا اُس کو گلائی کہ بنیں ہوتا ۔

فراً ایک کا بدئیہ حکومت، ایک قوم سے نبر دا اُ ما ہوتی ہو۔ اور وہ ابنے موجود علی کوسکا تقیم رکھتی ہے کہ اس سے ہاری قوم کو بہت بڑا نا کہ ہ ہوگا ،اُس وقت اُس کے خیال میں اپنی طاقت دشمن کی طاقت کے مقابلہ میں بہت نظر ہم تی ہے اور وہ مالنِ بنیت کے فو ائد کو بینی نظر کہ کہر خباک کر بیٹیتی ہے لیکن اُمیدا ور توقع کے خلاف اُس کو سکت ہوجا تی ہے اور ابنی حکومت کے مقبوضات میں سے بھی کچھ دے بیٹیمتی ہے۔

اب اس علی در خبگ ،، کو اُن کی عرص «قومی فائرہ » کے بیش نظر خیر کها جائے یا میجر منتکت اور مصائب کے لحاظ سے شر

اسی طرح اس سے عکس کا تصور کیجئے کہ ایک آ دمی کسی کام کوشر کی نیت سے کرتا ہے گزمتیجہ میں وہ باعثِ خیر بن جا تاہے۔

مُلاً ایک خصکی کے ساتھ خیانت کا ارا دہ کرتا ، اور اُس کو ایک ایسے مال کی خریراری کی ترغیب دیاری کی ترغیب کے مطابق وہ دوسرا کی ترغیب دیے۔ مطابق وہ دوسرا انسان اُس مال کوخریدلتیا ہے توحُنِ آنفاق سے اُس کو اس خریراری کی وجہ سے بہت بڑا فائدہ بہنچ جا اہے تواب میت کے اعتبار سے ترغیب دینے دالے خص کے اس علی ، ترغیب "کوشر کما جائے یا ، و اُدوائے۔ کما جائے کی دجہ سے " اس کا نام خیر رکھا جائے۔

اس بارہ میں حق یہ ہے کہ کسی کام برخیر یا شرکا حکم صا در کرنے کے لئے ، مامل کی غرض ہی کو بیش نظر کھنا جا ہے بہ اگر عامل کی نیٹ اُس دبکام میں خیر کی ہے تو نیٹج کتنا ہی تُر انتظے وہ ﴿ كَام ﴾ خِيرے اور اگراس كى نيت برى ہے تو فوا و نيخ بكنا ہى ہتر ہو و و ركام ، بُراہ ہے الذا حكم ہے ہيں و ركام ، بُراہ ہے الذا حكم ہے ہيں و ركام ، كو د كينا ضرورى ہے و رنه على تو اپنى ﴿ وَات اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

اسی طرح بهت برے احال کھی نیک عرض کیلئے کئے جاتے ہیں تو اُن پراس اعتبارے شم ہونیکا الد ام نیب لگا یا جاسکا، بلکہ وہ کام اسلئے بڑے ہیں کہ وہ الحقیقت کے اعتبار سوئبرے ہیں مثلاً قدیم مصر بیل کا دستورتھا کہ زبیل کو جش میں لانے کے لئے '' کنوا اس لڑکی '' کو بھینہ طبیرط ھا یا کرتے تھے۔

خوض جب یہ بات متعین ہوگئی کہ کسی رعمل " پہنیر یا شرکا حکم مامل کی "خوض " کے اعتبار سے ہونا چاہئے ، تو ہمارے کئے یہ از ابس ضروری ہے کہ ہم جلد اِزی سے کام نہ لیں اور لینے ذات کے علاوہ دوسرے کے حمل پراس دقت کے حکم نہ ککا بیس جب تک کہ تحقیق دفعیش سے اُس کے علاوہ دوسرے کے حمل پراس دقت کے حکم نہ ککا بیس جب تک کہ تحقیق دفعیش سے اُس کے عال کی غرض معلوم نہ ہوجائے خواہ اُس کی زبانی معلوم ہویا مناسب قرائن کے دراجہ اُس کی زبانی معلوم ہویا مناسب قرائن کے دراجہ اُس کی تباری جائے۔

البتہ تمائے کے اعتبار سے بھی اعمال کا یا ہمی فرق طاہر ہو اسبے اوراس کے لئے رمنید) اور دمضر کی اصطلاح وضع کی گئی ہے یعنی کی علی پر تمائے کے اعتبار سے بیر حکم سکا اصبیح ہے کہ یہ مفید ہے اور یہ مضر کیو کرمفیدا ورمض خیراور شرکے ہم عنی تیس ہیں اس لئے کسی کے مل پرمفیدیا مضر ہونے کا حکم دو اضلاقی حکم ، نہیں کہلا ا، اس سے یہ بات بھی است ہوگئی کہ لبض اعال خیر بھی ہو نگے اور مضر بھی جیسا کہ ندکورہ بالا دراعلانِ جنگ، کی شمال میں عامل کئ غرض "کے لیا ظرے بیمل دخبگ ،خیرہے اور زمیتیج، کے لیا ظاسے مضر اسی طرح اس کے برعکس تمجھے لیجئے ۔

برحال انسان کا ارادہ اگر نیک ہے تو دہ کسی ایسے علی پر قابل ملامت نہیں ہے جس کا نیتجہ بُران کلے ، البتہ دہ قابل ملامت اس لئے ہے کہ اُس کی طاقت و استطاعت میں یہ تھاکہ وہ اس عمل کے متیجہ بپنور کر نتیا ، اور وقت نظرا وربار یک بینی سے کام لتیا تاکہ اُس کواس کے بُرے انجام کا حال معلوم ہوجا یا ، گرائس نے ایسا نہ کیا ۔

تویں کہنا چاہئے کہ لامت کا نشا نہ علِ خیر کا اُدا دہ ، بنیں بن سکتا بلکہ اُس عل کے اختیار کرنے بیں جو ، کو تا ہی، ہوئی وہ نشا نُہ ملامت ہے۔

تواب قدیم مصروی کا پیمل، کمنیل کوجش میں لانے کے لئے کنواری الوکی کی جمینٹ فیتے تھے قابل لامت نہ ہونا چاہئے بلکہ ان کی اس کو تا ہی " پراک کو لامت کر فی چاہئے کہ اس عل کے اختیار کرئے سے پہلے اُخوں نے کیوں یہ نہ سوچا کہ دنیل " ایس چیز منیں ہے کہ دہ اپنے جش میں آنے کے لئے کسی لواکی کی جمینے جاہے ۔ اس لئے یہ نہایت کرفہ فعل ہے، لہذا قابل مت ورق عقیدہ " ہواجس کی نبیا د فاسد اور باطل استقرار میر کئی گئی۔

اسی طرح گذشته مثمال میں اعلان خبگ کرنے اور پیرسکت کھا جانے والی قوم کور اعلان خبگ ، پر ملامت بنیں کی جاسکتی کیو کمراُن کامقصداس سے نیک ہی تھا، بلکواس پر رو ملامت ، کی جا کیگی کہ یدمسکار مختلف گوشوں سے قابل غور تھا، اور اک میں میہ قدرت تھی کہ اگراچھی طرح مجت کر لیتے تو اُس کے میتجزر بدسے مطلع ہو سکتے تھے ، گراُنھوں نے ایسا نہ کیا ،

يه تام و هورتين تھيں جن ميں اخلاقي حكم وعل" پرصا در كياجا البيے كيكر كيجي خو د عالى كي

« زوات ، علم کامحور بن جاتی ہے ، اور یہ دکینا پڑا ہے کہ یہ دونیک ، ہے یا در بد » دولیت ، ہو یا . خبیث ، ؟ سکن جب کی د بال ، کی ذوات موردِ حکم نبائی جائے تو پھرائس سے صادر شدہ اعال کا جائز ہ لینا پڑے گا، اور یہ دکینا ہو گا کہ در حاصل جمع ، میں اگراکٹریت نیک اعال کی ہے تو اُس شخص کو « نیک وطیت ، کینگے اور اگر در حاصل جمع ، میں بڑے اعال کی اکثریت ہے تو وہ خبیث و بد، نیار ہوگا .

ا تفضیل سے ایک پر ہات بھی معلوم ہوئی کہ بیہ وسکتا ہے کہ عامل کے رزمبیت "ہونیکے اور اس سے کسی وعلی خیر "کا صدور ہوجائے اور اسی طرح عامل کے طیّب "ہوتے ہوئے کبی اس سے کبھی عمل شر" طاہر ہوجائے ، اور بید دونوں باتیں اس سے بھی عمل شر" طاہر ہوجائے ، اور بید دونوں باتیں اس سے بھی عمل شر" طاہر ہوجائے ، اور بید دونوں باتیں اس سے بھی عمل شرکتی ہیں کہ ہم مراح کے اور کی محلے اور کی اس میں مرف دوخون کو دیکھا جائے اور کا مال "پر حکم صاور کے فیر کسی کے دوئو عال "پر حکم صاور کے فیر اس کی زندگی ہے . مجموعہ اعمال "کا جائزہ لیا جانا ضروری سمجھتے ہیں۔

ا خلاقی حکم کانٹو وار تھا کا جس طح حیوا ات کے اندر بیل و معا ماہے جراثیم ،، پائے جاتے ہیں درجیل و معا ماہے جاتے ہیں درجیل کے دیکھئے جب بس درجیل کے دیکھئے جب بس کے دکھیے جب بس سے کوئی خلطی ہوجاتی ہے کو کھیے جب بس کے دیکھئے کہ وہ کے کہ کا حرف اسلے کہ وہ ماہ کے دیکھوں ؟ صرف اسلے کہ وہ

بعض جب سزاا در غیر موجب سزاا عال کے درمیان تمیز کرتا ہے۔

گرلیت حیوانات میں یہ روحکم ،، صرف اپنی نوات ہی کک محدو در ہماہے اور پھر اہمستہ مہستہ حیوانات کی ترقی کے ساتھ ساتھ ترقی کرتا جا اے اوراس کی وسوتِ نطرانبی اولاد

کے اگرہم یہ ان لیں کہ قدرتِ اللی نے ابتدارِ آفر خیس ہی ہیں ہر نوعِ مخلوق میں بہت، بلندا ورمتوسط درجات کو بہدا کیا ہے اگر دستِ قدرت کی ان تدریجی مخلوقات سے انسان کوسیسبق دیا جائے کہ وہ بھی اپنی زندگی میں تدریجی ترقی کے لئے ان کوشعلِ را ہ بنا ہے تو نشود ارتقار کا یہ نظریہ اصل عبیقنت بن جائے ۔ اونیل کے لئے اس رحکم ، کاشور کرنے گئی ہے بچرجب دہ اس سے اوپر ترقی کرجا اہے تو گلہ اور «دیوڈ" بناکرائس میں جائنتی زندگی کاشور بیدا ہوجا تا ہے ، اور دہ اپنی بھلائی کے تھا بلہ میں ، گل" کی بھلائی کوموس کرنے گئا ہے ، ہیں وجہ ہے کہ تم نے دیکھا ہوگا کہ اگر ، قطار ، سے جدا کوئی ، ہاتھی ، کسی صیب سی بین بینس جا تا ہے تو وہ ایک خاص آ واز کے دُریچہ اپنی در قطار ، کومتنبہ کردتیا ہے تاکہ وہ اس صیب سے محفوظ ہوجا کیں۔

پھر پیشور ترقی کرنا ہوا دھی انبان کب پنچاہے۔ بیز نقط اپنے قبیلہ کا شور رکھاہے اور اُسی کی بھلائی کا خواہشمندر ہتا ہے، اور جربات قبیلے کے لئے مفید ہو صرف اُس کو خیر، اور جومفر ہو اسی کو شرجھا ہے، اور اُس کی نظر اُس سے آگے ہنیں جاتی، اور وہ اعبال کے عام تبائح سے بے خبر ہوتا ہے۔

نیا بخریض اہلِ ایری نے کھا ہے کہ افریقہ کے وحثی قبائل کا یہ حال ہے کہ اگر ایک قبیلہ کے کسی اوی کی چوری ہوجائے توقبیلہ کا کوئی تخص بھی اگرچ رکو پاجا اہے نوموٹ کے گھا اُتا ردیتا ہے ، اور دوسرے قبیلہ میں چوری کرلینے کو بڑی ہما دری بچتیا ہے ۔

اس دورجہ، میں انسان اس صریک ترتی کراہے کہ اُس کے اعتماد میں ُ اخسلاتی فرائف، ، خو د اُس کے اپنے قبیلے ہی کک میرود ہیں ، اور دوسرے قبائل کی لوط مار ، قتل د نمارت ، چوری سب درست ا ورسحین ہیں ،

وہ تو یہ ہجھا ہے کہ میری و نیا صرف ہیں در قبیلہ ، ہے اسی میں مزما جینا ہے ، اور مرف اسی کو یہ حق ہے کہ اس عالم میں باقی رہے ۔ مرف اسی کو یہ حق ہے کہ اس عالم میں باقی رہے ۔

تیا حوں کا اس پر آنفا ت ہے کہ بیشتر دحتی قبائل ہیں قبیلہ قبیلہ کے درمیا ن وی اور عدادت کا سلسلہ فائم ہے۔ ادر ایک قبیلہ کے آدمی دوسرے قبیلہ کے آدمیوں کواس کے

د کھتے ہیں مبرطرح نسکاری سکار کو د کھیاہے۔

پرجب برکجهاد برکوتر قی کرتے بیں اور در وحشت "کی زندگی سے فرا و ور بو جاتے ہیں اور در وحشت "کی زندگی سے فرا و ور بو جاتے ہیں اور و و و و و سے بیدا ہونے گئی ہے ۔ اوران کے اخلاقی احکام "حق و صواب سے نزد کی نظرین مجی زیا وہ و و و قوم و نسل کے تام قبائل کوجم و اصد کی طرح ایک بہی سیجھنے گئے ہیں گر دو سری قوموں کو اب مجبی وشمن کی گا ہ سے بی دیکھتے ہیں ، اس کی شال در یہود "ہیں ۔ اگل اعتقا ہے کہ ہم دنیا کے انسانوں میں سب سے برتر اور پاک ہیں . بلکہ دماذاللہ ایم خدا کی اولاد اور اسکے و وست ہیں ، اس کی شاف ہم خدا کی اولاد اور اسکے و وست ہیں ، اس کی شاف ہم خدا کی اولاد اور اسکے و وست ہیں ، اس کی شرمود کی کا یہود پر تو وقتی و فرض سے لیکن غیر مودی کا یہود کی اور در کی کا یہود کی کا یہود کی گئی در کی در کیود کی کا یہود کی گئی در کی در کیود کی گئی در کی در کیود کی گئی در کی کا یہود کر گئی در خوش سے اور مؤکم کی کئی در کی در کی در کی در کی کی در کی کی در کی کی در کی

یی عال بیز اینوں کا ہے ، اُن کے نزد کی اُن اُی دینا دوصوں تیقسیہ ہے ایک سونان اُ دوسرا دوشق ، یہ اپنے ایک پہاڑ وراو تیمبوس ، کے متعلق بہال کک اعتما در کہتے ہیں کہ یہ دیو تااول کامسکن ، اور روئے زمین کے تام بہاڑوں سے اونجا بہاڑ ہے ، حالا کہ اُس کی بلندی (۵۰۰ و) قدم سے زیادہ بنیں ہے ۔ اور یہ اپنی قوم کے علاوہ آزاد انسان کو د نظام ، بنالینا جائز شخصے ہیں ۔ یہانٹ کہ اور کو سسب سے برڈ افلینی ارسطو کیا کر اٹھا کہ د خلام ، عقل والے یا لتوحیوان ہیں۔ باکا خرانسان نے ترتی کا دہ درج بلند حال کر دیا جس نے خروشرواور وقی قیم میں اخلاقی احکام "

کے لیے زیادہ سے زیادہ وسعت پر اکردی اور اُس کی برونٹ مختلف اقوام کے درمیان تجارتی رسل ورسائل، بهتردا وستد، قوانينِ دَول اور اخلاقِ عام كا دجود نظراً ماسيع، اس مبند درجه برِّ بَهُنِّج كر ا کی قوم کے انسان دوسری قوم کے انسانوں کو ڈٹمن کی گا ہ سے بنیں دیکھتے اگرچراک کی اسٹسٹ نظرا دربندى اخلاق مي يجى دحتى أبار دا حدادكے نصائص كائكس كي فركي فرور حملتار تهاہے -ا تنفصیل سے میر بخو بی انداز و ہوگیا کہ ایک جا ندائدا فرنین کے ابتدائی دور میں ننگ نطراور اخلاتی حکم میں بھی اپنی ذوات ہی کک محدود رہتا ہے اس کے بعد آہتہ اُستہ نظرمیں وسعت ہوتی جاتی ہے یہاں کک کداس کی سکاہ ورقوم، یک رسا ہوجاتی ہے ادر پیرید شور پیدا ہو ناشرق ہو اہر کہاں دیسع عالم میں اُس کی قوم بھی اقوام عالم کا ایک حصہ ہے اور اس کی اُمٹ کے بیلومیں اور بھی سیکوا وں أمتين الدين - اوريرسب ايك مي سلسله كي صل كرايان بن-تواب يول كيُّ كُرُ أخلاقي عكم، مي وسعت ، اور مهمدگيري ، فروس شروع بوكركنبه، خاندان قبيله، قوم ، چپوٹی حکومت ، عالم گربرا دری ، تک ترتی کرتی ہے ، اور بیدوست اُس حرک ترقی کرتی رہے گی کہ ایک روزہم ، وسعتِ نظر کے اس انہائی درجہ کے بہنے جائیں کہ ہرا کی انبان دوسرے انسان کو بھانی سمجھنے لگے ، مزایک دوسرے پرظام کرے نہ خیانت کا مرتکب ہؤ ہرا کیکے ما تداسی طع کامنصفا نه معا مله کرے جس طع اپنے کذبہ کے ساتھ کر اہے۔ اب ده وقت بهت قریب که نظر خصی اور نظر جنسی ، دنتو وارتها ، ، کی منت کے منت در ما نده ېوکړره مائيگي، اورانيان کې نظرتام «نوعِ انسا دي» پراس طح پيرنے گلے گي گوياو ه ج د احدے اُس دقت انسان کی ۱۰ اخلاقی نطر "نسلی وقومی نطر کی بجائے ۱۰۰ اخوتِ عام "کی نظر نبجائیگی۔ له اسلام وشروع می آنیان کو اخوت دو صرت کی تیلم دیا ہے ، اور نٹو دار تھار کی اس آخری منزل کے جویا کوکت مجی نها بن کی طرح به دعوت دے رہاہے کہ اخلاق کی تام مبند اوں اور فقل اعلیٰ کے انہا نی معراج یک ربقیہ حالیہ اسلام طرفه

حكم اخلاتي ك نثووارثعا ، كا ايك اور وطرلتيه ، بجي ہے وہ يكم

دا) اخلاقی حکم، دختی اورلیت اقوام میں عُرف کے تا بع ہو اسے ، اس کئے ہرفر دا پنے قبیلہ ہی بین زندگی بسرکرتا ، اور اپنے اعمال کے درلیہ اُس کی رضا جو ٹی کا طالب رہماہے اور مجمیمی

یه نین جمه اکه ده ایک متبتقل فرو، به اورا پناکوئی دجود بھی رکھتا ہے ۔ اس شخص میں میہ قدرت نیس

ہوتی کہ و و دراخلاق ، پرحکم جاری کرے - بکلہ و و دراعال ، ہی پر احکام افذ کرسکتا ہے اس سے کہ

جکم اخلاقی "انیا فی اعال کے متعلق دمیع النظری کا طالب ہے اور دحثی قبائل کے اس فرد میں میر قال میں سیال نامیاں کے اس فرد میں النظری کا طالب ہے اور دحثی قبائل کے اس فرد میں میر

چر قطعی مفعة دہے بکردہ تنگ نطری کی سبسے بیت گھاٹی میں میش یا اتمادہ ہے۔ لیم

تم سیم کے ہی دیکھ لوکہ با دجو داس امرکے کہ ہ<del>و مبرو</del>س کے زیانہ میں یونان ایک صر تک ترقی

کرگیا تھا پھر بھی ووالیا ذہ ورمی ہم ایک بھی جلرالیا مزیادگے جسسے انسانوں کی کو کار واور در برکار وراد مرکار و دولتیمیں ظاہر ہوتی ہوں اور اس کی وجہ بر نہیں ہے کہ اُس نے اپنے اشعار میں کسی کی بڑائی

بیا ن بنیں کی ،کیو کرائس کے کلام میں یہ بہت کا فی موجودے۔ بلکہ اس سبب یہ ہے کہ وہ یہ جسا

تعاکہ اچھے یا بڑے اعال کے متعلق تام انسان بلا لحاظ نیک دہر کمیا ں طور پر نشائہ ملامت بھی بنگتم مقاکہ اچھے یا بڑے اعال کے متعلق تام انسان بلا لحاظ نیک دہر کمیا ں طور پر نشائہ ملامت بھی بنگتم

ہیں اور مرح و شاکش کے بھی شخصی ہوسکتے ہیں۔

د ببتیه حاشیه صنعی ۱۸ پیرو نیخے کے بدر بھی اُس سے زیا دومنہ یا وُ گے ج<mark>و قرانِ ح</mark>کیم اورتیدالمرسلین صلی استرعلیہ وسلم کے ذریعے تم تک بہنچا نی جاچی ہے۔

ر ا مئله دوجا د ، تو در حقیقت ده تعبی اخوت عالم مین فتنه اندازوں کی فتند سا انیوں کے انداد کا ایک موِقر ور ایوب لے یونا ان کا منہور نتا عربے اور دوالیا و ہ ، نامی کتاب کامصنت ہے۔ اس میں بیشور موجود ہی نہاکہ وہ یا تصور کرسکا کر بیض اُسخاص عاوت ہیں نیک ہوئے ہیں اور لعبض مرااس ملئے کہ بیا اس کے تصورات سے الیا اونچا اور ملٹدور جرہے حب سے وہ محروم تھا۔

۱۲) اس زمانه رخوف کا زمانه ) کے بعد اُن کے اعال میں تدریجی نظم کی وجہسے عادت وعوف کی جگہ در گانوں '' لے بتیا ہے۔ اوراسی کی ہرولت اُن کوش و باطل کے ورمیان واضح فرق اور جرائم میں اتبیاز ببدا ہونے گئیا ہے۔ اس لئے کہ قانون اعال کے وزن کے لئے بہترین بیلیز ہم ہم اور دوسرے کے اعال کے پر کھنے کے لئے عمدہ کسوٹی ہے۔

اس دورمیں انسان نوع انسانی کو دوحصوں میں تقیم یا اہے ، ایک وہ جوعاد یا آگی اول کا لحاظ رکھتے ہیں، اور دوسرے وہ جو عادیّہ اس کا خلاف کرتے ہیں۔ یا یوں کہ لیمجے کروہ جو نکو کار ہیں اور دہ جو برکار ہیں ساتھ ہی اُس کے دل ہیں ہلی نوع کے لئے احترام وعزّت اوردوسری کے لئے تھارت ذلفرت کا شور بجی ہیدا ہوجاً اہے۔

دس اس دور دد ورفسی این بر علم افلاتی " بودی طرح نایا ن انس او کا اس کے کہ شہری قوائین توسرت ان طاہری اعال ہی برنا فذہوئے ہیں جوجاعتی صلحت کے کے مفید یامفر سمجھے جاتی میں گرافلاتی حکم، تو ابنی کمل سی انسانوں کے « اغراض و مقاصد » اور ان کے اسباب و معلل " برجی عائد ہوتا ہے ، اور انسانی افلاتی ان طاہری اعال سے بت زیادہ ہیں بہب و مال اس بہتے ہا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا اور انتقام جب انسان اس دور سے آگے بڑھیا ہے تو رہ تا نون افلاتی ، تک پہنچ جاتا ہے ، اور انتقام بردہ تا نون وضعی اور حافق اجل ہوتا اعال ہے ، اور انتقام بر بربر تی ہے کہ بر حالی اعال بربی اعال شری اعال بربر بربر تی ہے کہ می طرح و و بالحنی اعال بربر بی نگاہ دکتا ہے ، اور جس موٹ یہ حکم دے سکتا ہو کہ شکا ان ان وضعی صرف یہ حکم دے سکتا ہو کہ شکا ان ان وضعی صرف یہ حکم دے سکتا ہو کہ

دوقتل نرکر،،

اس مقام پر منجگرود قانون اخلاتی ، وجود پذیر بوتا اورانسان کے لئے رہنا نبہا ہے ۔

دم ، قانون اخلاتی ، کے وجود پریاور تم تیز بعنے نے بعد - ضرورت کا تما ضاہے کہ باہم اعال
میں ، اوراعال پر جو کم صادر ہوتے ہیں ان میں تصادم پیدا ہو، اس لئے کہ ایک سادہ
جاعت میں تو ہر فرد کا و فرض ، بریمی ہو گرجب قانون ، عرف کے ساتھ ، اور قانون اخلاتی ،

قانون و ضعی کے ساتھ ، طبعے ہیں ، اور اس طرح زندگی میں ترکیب پیدا ہوتی ہے ، اور النان
ایک ہی دہت میں اسپنے نفس کو مختلف مرکر ، ول میں گرا ہواد کھی ہے ۔ و شلاً باب ، حاکم ما اُستاو
ہونا اور پھر جاعت کا فسے دو ہونا ، تو ایسی حالت میں انسان کے لئے زندگی کے ضبح حالت کا رہنا تا سان میں رہنا کیونکہ وہ قدم تر فرائض میں تصادم دکھیا اور تو امین میں اختلان جود
کا بیجا نئا آسان میں رہنا کیونکہ وہ قدم تو مرا قدم تر فرائض میں تصادم دکھیا اور تو امین میں اختلان جود

اب پورى بحث كا خلاصيون سمجيك ـ

۱۱) اخلاقی حکم ننټوونما پاتے پاتے عادت سے قانون تک پینچاہے اور پیمراُن مبادی ما کب پہنچ جا اہے جونطر د بحث پر مبنی ہیں۔

٢١) اخلا قى حكم، تدريجي طور پرخانص اعالِ خارجي سوتر في كركے اُس حدير پيئي جا ا ہم جهاں

و ہُ اخلاق، اور دراک کے اغواض واساب داخلیہ ، پرتھی حادی ہوجا اہے۔ رس) اخلاقی حکم اُن عادات سے ترقی کرکے " جرفاص ماحول کی پیدا دار ہوتی ہن اُک مبادي ما مه كك ماي حاصل كريسيا مع جوتمام اقوام كيك كيسال اور سرحالت مي منيد اور بهترناب ا ہوتے ہیں۔ کے گران تام دسست نظر اور تتبع دجستوے توانین اور مبادی عاممُ اظات کے باوجود انسان ال طرحیقت کے فہم دا دراک میں بھو کر کھا گا اور اس کی وجہ سے اکثر ہلک غلیلوں میں متبلا ہو کر کیجف بدا خلاقیوں **کو اخلاق** ۷ مرتبه دینے گُنّا ۱۰ وراُس کو قوحی مزاج بنالیّاہے اِس کئے اِن اخلا فی سربلندیوں کے حصول اور نتمااعلیٰ یک رسانی کے لئے بھی از س ضروری ہو کہ وہ خدائے برتر کے تقینی اور روش قانون .. وحی اللی "کوہی راہنا بنا ئے ، اور انوت و میا واتِ عام کے سب سے بڑے ادی و داعی محرر سول النسطی السطام کی شمع برایت سے ہرہ مند ہواس لئے کہ آپ کی اجت کا سب سے بڑا مقصد میری ہے۔ میں اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ انسان کو افلاق انى بنث لائتسممك يم کی معراج یک بہنچا ُوں -

دائحدستْ)

الاخلاق .

# اخلاقی نظرون کالی زندگی سے ق

گذشته اوراق میں جن نظرلوں کو اخلاق کے لئے ، بیایہ ، بنایا گیاہے وہ علی زندگی پر اثر انداز ہونے کی ختیت سے آپس میں نخلف ہیں ، اس سئے کہ بعض سے تویہ میتی کا ہوکہ ، علم مبئیتہ ' کی طبع ' اخلاقی مجت 'بھض ایک علمی نظری محث ہے اور علی کا اس سے کوئی تعلق منیں ، اور بعض کا حاصل یہ ہے کہ اس ملسلہ کی دعلمی محت "کاعلی زندگی پر بہت بڑا اثر متر تب ہوتا ہے۔

مُنلَّاجِب ہِم نظریکہ ، فراست ، پر نور کرتے ہیں تو ہم کو اخلا تی بحث کے لئے علی زنرگی میں کوئی بڑی قبیت میں کوئی بڑی قبیت کے بی قبیت میں کوئی بڑی قبیت اس کی کچے بجی قبیت میں کوئی بڑی قبیت اس کی کچے بجی قبیت منیں ہے ، اس کئے کہ جب انسان میں ہے ، وہ کلمہ ، موجو دہنے کہ وہ فیروٹنر کو فور آمحوس کر لیتیا ہی تو نیروٹنمر کی معرفت کے ملمی نظر لویں کے بڑھنے سے ، علمی ڈوکو کی معرفت کے علاوہ ، اور کیا حال رہ جا تا ہے ، یہ رائے ، و زائتی ، فرقہ کی جے وٹی میں جاعت کی ہے۔

کیکن بڑی جاعت کا خیال بیہ کہ وہ علی زندگی میں ہرمال منیدہ اس سے کہ وہ علی زندگی میں ہرمال منیدہ وہ در مبادی ، حب کی ان کا اعتقادیم ہے کہ یہ حاسہ دہلکہ آئر ببیت سے ترقی پا کہے اور جبکہ وہ در مبادی ، حب کی چائے اس مقصد من کو اس کی فرورت چائے ہیں ، تو اس وقت ہم کو اس کی فرورت پارٹی ہے کہ ہم «حاسم» کی ترقی پر بجث ومباحثہ اور غور دفکر کریں اور اس تصادم کاحل ہاش کریں ہیں اگر ہم نظریہ «صادت » کو جانجے ہیں تو «اخلاقی تعلیم» کاعلی زندگی پر ہم کو بہت زیا وہ اثر پڑتا نظرا آئے اس کے کہ برنظریز نزمر گی کے لئے ایک «خایت وغرض » کی تحدید کر مطابق اور وہ نمرہب منفقہ "کے مطابق رووہ نمرہب منفقہ "کے مطابق رووہ کی سادت "ہی اور رو نمرہب منفقہ "کے مطابق رووہ کی سادت ہی کاور «نمرہب منفقہ "کے مطابق رووہ کی سادت ہی صورت ہیں علیٰ کو نشر سے مقصد اس اور وہ نمرہب سادت " ہے ، اور ان دونوں نراہ ہب کی صورت ہیں علیٰ کو نشر ، سے مقصد اس

غُرِ صَنْ غَامِتُ كُودِ اصْحِ اورروشَ كَرْا اورصا ت الدَّخْصْرراه سے اُس مک بینجیا ہے۔ اوراگر نرب و نو دار تعار ، برہم نظر دالتے ہیں نو مرب سعادت ، کے اعتبار سے اس علمی مباحث کا بھی علی نرندگی کومطلق کوئی فائر ہ تہیں ہینتیا ، اس لئے کرجب سرار تھا رنوع انسانی '' بکی در کار فرائی ، ہمگیر ، ۱۶ ر فروری اور الل ہے ، اور اُس کے قوانین ایے حاکق اً بترہیں جوانیا فی نر تی پیسلسل *کا رفر*ہا ہیں ، تواب اخلاقی مباحث کے شائ**ن ک**وا**س سے ز**یا دہ کہا عال ہوسکیا ہے کہ د ہ ° نیتو وار تھا ر <sub>''</sub> کی کا رفر ائیوں کا شاہ<sup>ی</sup> کرتا رہے اور چیرت را مگاہو سے اُس کے عائبات کود نکھا کیے ، اس نبایزعلم الاخلاق کی کو کی بڑسی قدر وقیمت ننیس رہنی ، گراس مدسب در ارتعار " ك اصحاب ووق كا يرخيال ب كرجو قو الين عالم كى ترتى بي كارفرا بي يار نشودارتماركى چوکار فرمائیا ں ، نظراتی ہیں اُن میں قوت ہنچنے ، اور اُن کے استوار ہونے کا امکان ہے ، لعنی جو حکومت اوراً س کی فرد ع منطام تربیت، تعلیم ننطم دینی انظم خاندان محابس منا د عامه، مجا*ب* كامكاران، ان بيس سے ہراك ، دوسرے كومضبوط كرتے ، اور اك دوسرے كا سهارا مستے ہیں۔ اور اس طرح اتباعی ترقی کے لئے چارہ سازی کا سبب بنتے ہیں۔ قراگران ٹائم لمول ا درچاره ساز در کوعمه ه غیرا د تربیت اسلے توان کا قوی ہونا ، اور ترقی میں کمال پیدا کرنا بہت عمن ہے ادراگران کو پیرنندا میتسرنہ آئے تو اس *کا* برنکس ہونا بھی مکن ، تو ا**ن حالات ہ**یں علم الاخلاق كأ دُرِس يَعِينًا عنظِم اشان فائده دے سكتا ہے، كيونكروه ندكوره بالا قرانين كو و اضح کرے جو و سے کل اُن کے لئے مرد گار ہوسکتے ہیں اُن کر بیا ن کر کیا اُن کی رقبار لَةِ يَرِكِيكُ كَا اور قوت بير قوت بينيان كاسبب بنن لَكُمَّا -

### اخلافی فوانین اَوْرد وسرے قوانین

انسان اپنی اس زندگی میں بہت سے قوانمین " کے درمیان گرا ہواہے اور اُن سب کی کا رفر مائیوں کے زیر اثر ہے ،ان قو انین میں سے پہلا قانون در قانون طبعی ،، ہے۔ یہ وہ جموعة قوأيين سيجواست يا، عالم كى طباك رطبيعيات، كى تنتريح كراب، مثلاً مدوجور،

نششش نجلی، وغیرہ کے قوانین،

يه قوانين اليه حقائق الته بي جن مي تغير وتبدل كي كناكش بنيس مع ادر مزأن كي نحا گفت مکن ہے، قدرت کے ہاتھوں نے جس طرفتے پران کو قائم کیا ہے اُسی ایک طرفتے کار

بِرَقَائُمُ مِينٍ • فوا و انسان اُس كوبِهِيان سِكے يا نزبِهيان سِكے اور خوا ہ ہماري رائے اور ہمار اعلم أس كے بار دميں برتما ہى رہے گرخو دان قوانين مي كى قىم كا دفي تغير بھي بنيں ہوتا ، شلا

ابتدامیں لوگوں کا بیاعثقا دتھا کہ زمین ساکن ہے اور سورخ اُس کے گرو گھومتا ہے ، پھر ا کُن کی رائے بھی تبدیل ہو ٹی اور علم، نے اُن پڑنا بت کر دیا کہ زمین سورج کے گرد گردش

توابیماں رائیں برلتی رہیں لیکن زمین ابتداء عالم ہی ہے سے بورج کے گرد گھوم رہی ہے۔

اسی طرح کبلی کا کائنات پرجس قدر اتر ہے وہ ہمیشہ ہی سے ہے اگرچہ لوگوں کو اب علوم جدیده کی برولت معلوم ہوسکا۔ اور ابھی بہت کچھ معلوم ہونا یا تی ہے۔

اسی طح ہا رے اندر ہمیشہ ہی سے قوانین طبیعیا پناعل کرتے رہے ہیں اور ہم الحی کیک اُن سب کا اکتفا ف منیں کرسکے اہارے بعدے آنے والے ہم سے زیادہ اس المریکی مالی

### ھال کرسکین گے۔

یر تو این طبی اصنی ، حال ، اور تقبل ، ہزرا نہیں افد ہیں اور ہم چونکہ اک پر اور ان کے انظام پر نتین رکھتے ہیں اسکئے اپنے اعلی کو اُک کے موافق بلنے میں پوری تیاری کرتے ہیں اور ان کے موافق بلنے میں پوری تیاری کرتے ہیں اور دینتین رکھتے ہیں کہ خات کے دست قدرت کے طاوہ انکی خاصیات کی تبدیلی انمکن ہو۔ اور دینتین رکھتے ہیں کہ کرشنتی کا خانون جس طرح زمانہ اصنی میں خالم برکار فرا اسے گا۔

ذراتھا ، اُسی طرح آیندہ کا رفر ما ارسے گا۔

یہ تو انین نرکسی چھوٹے پر رحم کھاتے ہیں اور نہلی بڑے کی عظمت کرتے ہیں آئی مخالفت دو و حیبیا بچے کرے یا دانا بزرگ " یہ وونوں پر کیسا ں اپنا حکم جاری کرتے ہیں -

کین گرایک ناجھ بیخر آگ کو ہاتھ میں اٹھائے تو بھی اُس کا ہاتھ صرور طب جائیگا ، آگ کا "فانو طبیعی یہ رحم مذکھائے گا کہ یہ ناہجھ ہے اور میری اس صفت سے نا وا قف ،

اوراگرایشخص زہر بالا ہل کو رمٹ کر، سمجھ کرکسی کو کھلا دے تو اُس کی جالت زہرکے اثر کو ہنیں روک سکتی، کھانے والا قانون طبعی کے زیرا ترمر جائیگا۔

لهٔ دا انسان، تبنا زیا ده توانین طبیه کاملم حال کرے ، اور بربچاننے کی عی بیں لگاہے۔ کہ بی قو انین میری صالح کی کس طرح زمرت کرسکتے ہیں اسی قدر اُس کی زندگی در کامیاب " ہے۔

یهی د جرب کرم قوانین طبعیہ کے مباحث میں بہت زیا دہ اہمام کرتے ، اور دی علم طبعیات کے مباحث میں بہت زیا دہ اہمام کرتے ہیں ، کیمیا ، علم نباتات ، اور علم وظا کف الاعضاء ، پڑھنے اور سکھنے کا امتطام کرتے ہیں ،

ا با با است مراح کے اور اس کے بعد اور اس کے

اپنی روز مرہ کی زندگی میں اُن سے حدمت لینا ہے۔

اور کلی، بھاپ دغیرہ کے قو انین اس بات کے ثنا ہد ہیں کہ روز مرہ کی یہ زندگی بڑے بڑے بڑے تیزات سے دوچار ہوتی رہتی ہے ۱۱ ورہم دنیا کی آدی زندگی کے اقدباسے اپنے اسلاف کے متعا بلہ میں زیادہ کا میاب ہیں کیونکہ دہ ان قوانین کی معرفت سے محروم سے۔

اس کحشہ یہ بات واضح ہوگئی کہ انسان کی در حذیکا ہ " ان قو انین طبعیہ سے اُگے ہی اور وہ یہ کہ ان قو انین طبعیہ سے اُگے ہی اور وہ یہ کہ ان قوانین کی معرفت حاصل کرے ، اور معرفت کے بعد لینے اعمال کو اُن کے مطابق بنانے کی سوی کو راُس کو نافر مانی نرکرے اس لئے کہ ایبا کرنے سے نو د اُسی کو مقصان پہنچے گا ،

نیز پرهمی واضح حقیقت ہے کہ ہم جربار باران توانین کے سلم ہیں ۔ ناز بانی ، کا افتطالت یا کرتے ہیں یہ درحقیقت سل انکاری ہے اس سلے کہ ان طبی قوانین کی نا فر بانی توامر بحال ہے کہ وکر کر ہیں گے ، یہ سلیار ہ بات ہے کہ اگرانسان کی موافق علی کرے گا تو فائرہ اُٹھائے گا ، اوراگریہ جانتے ہوئے کہ کس طرح ان سے اپنی منفعت میں کام لیا جاسکتا ہے ان کے نحالت چکے گا تو نقصان اور کلیف برداخت کر گیا۔

ادریہ تو انین طبعہ صرف ہارے گردو بیش کے جا دات ہی پر اپنے اثرات سے ماوی مئیں ہیں بیا ہے تا توات سے ماوی مئیں ہیں بلکہ ہم لیک جانوار (وہ نبا آب ہیں سے ہویا چوانات میں سے) لیے تو انین کے سامنے لیت اور تالج ہے جوابنی معرف کے لئے دو ملے عیات ، کی طرح بہت سے ماوم کے اہمتام کی جانب داعی ہیں۔

کی جانب داعی ہیں۔

اورخودانیان بهت سے قوانین طِبی کے زیر فرمان ہے اور ہرایک فانون طبی کے ساتھ ایک خاص علم، والبت ہے۔ ساتھ ایک خاص علم، والبت ہے۔ شلا ایک درعلم، میں اس چنیت سے بحث کی جاتی ہم کہ

انبان ایک" مال ہی " ہے اس کم کا ام دملم النفس" ہے اور ایک بملم " میں انبان کے تعلق اس خييت سي بحث كي ما تي م كرد و أيك اجاعي بتي " م اس كا ام در علم الاجماع" بحديه ورامل صبيه بشريد سے بحث كرا ب جس ب وه بلا برها ، اورزند كى بسركرد إب، اورعد حاضر کے اُس آخری دوریں در اتجابیت، کیلئے ایسے قوانین ابت ہو چکے ہیں کہ ار کا انکارنا مکن ہے اوران کی حت پر کافی دلائل موجود ہیں۔ اسی طرح انسا نوں کے ہاہمی معاملات کے سلسلہ میں قوانین موجود ہیں جوان کے خیروشہ

كوظا مركرت ، اوريه تبات بي كرس طرح " سادت "كوحاصل كيا عاسكاب، اوركن طريقول سے اُن سے حرومی ہوجایا کرتی ہے ، خلا و ، قوانین جربیانی و درانصاب کا حکم کرتے ، اور جونط وظلم سے بازر کھتے ہیں، اور جوعلم، ان امور کو بیان کرنے کی ذمہ داری لیا ہو ہ علم الاخلاق

اوران قواندين اخلاق كالحجى وسى عال ب جوقو اندن طبعيه كاست ميني يرايع حاكق نا بتر می کدان می تنیتر و تبدل کامطلق امکان بنیں ہے ، اور اگر تنبی طرات کو وہ ہاری الے ا در ہماری نظر کا تغیرے مذکہ تو انہیں کا اسور بھلائی کامعا لمہ، کہ جس بیر نام انسا اول کا گا مزن ہونا ازلب ضروری ہے اپنی جگر ہروقت ایک ایت حیقت ہے خواہ اس ملسامی الدگول كے خيالات مي كتنى ہى تبديليال كيول نہول-

نملا قدیم بربری لگ غیرکے حوق کے احترام کو مبت کم تسلیم کرتے، ادر خبگ و *جدل ک*و روزمره كا وظیفر جات سبحقے تھے ، بھلائى كىليكائن كے میں نظرتود اپنی دات یا زیادہ سے زیادہ ہنے قریب انیا نوں کی ذوات ہی رہتی تھیں ، اور ہر تو ی جنیسٹ پرطلم دستم اور اُک کی زندگی و مال کی بر با دی اینے فرائض میں سے جانما تھا ١٠ ور وہ ان تمام با توں کور خیر ۴ اور مبلائی "

سیح کرکرتے تھے، لیکن آج کا انسان ، اس قیم کے جنگ و جدل سے بہت کھے الاتر ، اور اہمی تعاو و مدد کا خوا ہاں ہے ، وہ آج جنگ کے میدان میں وشن کے زخیوں کی بھی دکھ بھال ضروری فریضہ بھتا ہے حالا کر نجیلے لوگ اُن کو قتل کر والنا ہی بہتر شخصے تھے ، نیزا کے کا انسان مراضوں ' کے لئے شغا خانے بہت آیا ، اور جلی خانوں میں تعدلیاں کی تربیت کرتا ، اور اُن کو ہذب بنا تا ہے ، اور ان تمام امور کو میر بھی اُسی طبح فیرا ور در بھلائی "جھتا ہے جس طبح اسکے لوگ ابنے اعالِ مُدکورہ بالاکو در فیر ، شبحتے تھے اور اُمیر ہے کہ اُنے والی سل ، ان معاملات میں ہم سے بھی ریا وہ ترتی یا فتہ اور عرہ ونظام کی مالک ہوگی۔

گران تام این دان کے با دجو د تام انسانوں کے گئے دخیر" اور " بھلائی " ایک ہی ہے اگلوں کے لئے بھی اوز مجھلوں کے لئے بھی دراگر چربیض اس سے نا دا قف ہی کیوں نہوں " اس سے " ملم الاخلاق " کا کام اس کو در نیاجتم " ونیا نہیں ہے ۔ بلکہ اس کے بارہ مین محت و مباخہ کرنا ، اور اس بر بڑے ہوئے برد ول کو اٹھا اسے ۔

علاده ندکوره بالاقدانین کے پیجدادر قوانین بھی ایسے ہیں کرانیان جن کے زیراِترہے کا اُم مرقوانین کے پیجدادر قوانین بھی ایسے ہیں کرانیان جن کے زیراِترہے کا اُم مرقوانین وضعیر "ہے۔ اور بیان اوامر و لو اہی کے جموعہ کا نام ہے جن کور حکومت وضع کرتی ہے۔ گریہ قوانین مطبع اور فرانبروار کو لو کوئی صب الهنین بخت ، البتہ نا فرمان کو لئے بلا فرت بروید وار نیز ونبر وار می کہا جا سکتا ہے کہ دنیا اپنے اخلاتی اور جاعتی نظام ہی جب ہم مواج ترقی کہ بنیا گران کو ایک کہ بنیا گران کو ایک کہا تھا ہے۔ آج ہی جنیا کہ بہتے گی اُس کو اقراد کرنا پڑھیا کہ قرانِ حکیم کا بنا یا ہوا نظام ہی جبح اور کمل اخلاتی نظام ہے۔ آج ہی جنیا کی مندب اور با اخلاق قویں اخلاق کے ہم کا مناتی تعلیم ہے دوگردانی کا بیتر ہے ہے۔ کہا کہ کو جس کر جو جدا خلاقیاں کر رہی ہیں اور اپنی ذاتی بھلائی برو دو ہر رس کی بھلاگی کر و دو ہر رس کی بھلائی تعلیم ہے ۔ اُن کو بھر کی بھر کی بھر کے بھر کی اخلاق تو بی اخلاق کی بھر کے دور کی اخلاقی تعلیم ہے دوگردانی کا بیتر ہے ۔ ا

حب بُرُم ‹ منزا ، ضرور دیتے ہی عکومتیں ان تو انین کے نفا ذکے لئے بہت اہمام کرتی ہیں منلاً ان كى حايت كے لئے بوليس كا تيام اور فالت كومنراوينے كے لئے رجيوں "كا تقرر، ین جس دنت کس نے قبل کے جرم کا الریجاب کیا ورا اس کو آوالی سے سیا ہی گر قبار کر لیتے، ا درحاكم كے سامنے مبني كرتے ہيں، اور عاكم أن كو سرا كا حكم دتيا ہے اور يرسب كي اس لئے ہے کر اُس نے اُس فا و ن کی حرمت کو توڑ دیا جوقتل کی مانعت کے بارہ میں ُوضع کیا گیاہے و أبينِ احلاقی اورقو البين وسعی كافرق العلاقي قوامين، اوروضي قوامين كے درميان جو فرق بن اك يس سے دولبض اہم" يہ بي . را) قو انینِ وضعیر بدلتے رہتے ہیں کیونکر دہ کسی قوم کے لئے خاص حالات کے بنین نظر بنائے جائے ہیں ،اور حب ان معاملات میں نغیر ہوتا ہے، قانون بھی بدل جا ہاہو، ہم حکومتوں ر د سکھتے ہیں کروہ ایک وقت ایک فانون بناتی ہیں ا در دوسرے وقت اُس میں سولیض لومِل دُالتی ہیں اس کئے کہ اُس وقت کا تعاضہ ہی ہے۔ ليكن .. اخلاتي قوانين " بهيسر و رارر سبف داي بي ١٠ در أن يكي قم كي تبديلي أمكن

ے البتہ رحبیا کہ ہم بیان کرچکے ہیں "ان کے متعلق ارگوں کی رائے میں تغیر ہوتارہا ہے نَرْغُو دان مِي كولَى تغير نين مول<sup>ا</sup>

د٢) ٌ قا نون وصْعیُ بهتر بھی ہوسکتے ہیں اور برتر بھی ، کیونکہ بیمکن ہے کہ و اضع قوانبین بھی علطی سے ایبا قانون نبا دے جو قوم کی مصالح کے لئے مفید مزیو، یابیض تصداً بزئیتی سے سیا قانون دضع کرے جو قوم کے لئے سخت مضربور گرور اخلاقی قانون کے تعلق جب پیر چیچ طور سے ابت ہوجائے کہ دہ ' اخلاقی " ہے تو پیروہ <sub>" بہ</sub>تنر" کے سواکبھی مڌبرانی<sub>ل</sub>

(۳) قانون وضعی کاحکم در صرف اعال فار حبیر بر ، مباری ہوتا ہے کیکن اخلاقی قانون اعلاقی قانون اعلاقی قانون اعلام اعال اور آن بریمی حکم لکا تاہے ، بلکہ بعض ایسے اعال بردر کر جس کے تمائج اچھے نکلتے ہیں "وہ اس لئے در شر" ہونے کا حکم لگادیتا ہے کہ اس کا باعث ، اور اس کا سبب بڑا ہے۔

رمم، قانونِ ومنعی کا نفاذ، خارجی قوت سے ہوتا ہے لینی حکام، نٹ کر؛ پولسی، آئینِ حکومت، جیلوں، اور جریر اصلاحات کے در لیہ جاری کیاجاً اہے ، گریا نونِ اخلا تی کو داخلی قوت لینی قوت ِ نفس "د جدان"'افذ کر اسے ۔

ده) قانون وضعی، اُشخاص کوصرف اُن دا جبات و فرا نَصْ ہی کامکھف نبا آ ہو جس پرمبشتہ جاعتی تھار کا انخصار ہے۔

حبیا کہ جان و ال کی حفاظت وحرمت وغیرولکین قانونِ اخلا تی در فرائض، اور کمالات » و ونوں کا ایک ساتھ محلف بنا تا ہے ،اور دہ انیانوں کواس کا حوگر کر تاہیے کہ اُن کی کومششن نیک ہونی جاہئے اور جان تک مکن ہواُن کو ترقی کے معراج کمال کے پہنچنے کی سعی کرنی چاہئے .

اسی طرح تا نون وضعی دوسرے کے ال پر دست درازی لینی چربی وغیرہ سے توشع کرتا ہے گرد و خودان ان کے اسپنے ال ہیں تعترف کی حدود قائم نہیں کرتا ، اور نوائس کو جمورکرتا ہے کہ دواس طرح حرف کرے کہ اس کو اور اُس کی قوم کو میحے فائد ہ پہنچے .

میر درکرتا ہے کہ دواس طرح حرف کرے کہ اس کو اور اُس کی قوم کو میحے فائد ہ پہنچے .
مغید اور نیک کا موں ہی میں صرف کی اجازت دیتا ہے کہ دعوت د ترغیب دیتا ہے کہ وہ مفید اور عمرہ کا موں ہی میں دست احمال بڑھا کیں ، اور تسفا خانوں ، مفید جالس 'ادر علمی مدارس مفید اور عمرہ کا موں ہیں دست احمال بڑھا کیں ، اور تسفا خانوں ، مفید جالس 'ادر علمی مدارس

کے قیام بھیے رفاہِ عام کے کام انجام دین نیز دہ کسی کے ساتھ حن سارک پر قادر ہونے اور صاحب و سعت ہونے کے اور انوت کا ثبوت نہ دینے پر مجرم اور کشکار صرآ لہے

ہم جن قوانین کا اوپر ذکر کر جگے ہیں، انسان کی حیاتِ دنیوی کی سا دت کے لئے ضروری ہے کہ دہ اُن سب کا تا بع فران رہے ،اسلے کہ اگر وہ قوانینِ طبعیہ سے جاگ ویپکار کرے گا

تو تنگست کیائے گا اور اگر قوانینِ وضعیہ اور اخلاقیہ کی نحالفت کر ٹیکا تواسکی زنرگی کمنے ہوجا گی کیونکہ ہے قوانین اُس کی زندگی کی کامرانی ہی کے لئے بنا ئے گئے ہیں۔

اس گئے کہ انسان ،اس زندگی میں نہا زندگی بسرنیں کرسکیا وہ اتباعی زندگی کیکے مضطر ومجبور ہوا دراُسکو بہت سے علاقوں سے واسطہ رکھنا پڑتا ہو نشلاً کنبہ، مدرسہ، نتہر ، قوم ، عالم انسانی

وغيرو، اوران اجهاعيات مين براك انسان كليئه كيم أسكة لينه هوق بن اور كيم دو مون كمها

أس بي ذرائض عا كمر بي -

اکثرابیا ہوتا ہے کہ انسان کو اُس کی ذات کی مجبت دوسروں کے حقوق برجیا یہ لانے برآ یا دہ کرتی ، یا ادارِ فرض میں کو تا ہی کاموجب بن جاتی ہے توان حالات میں انسان ایسے قوانین کی موجو دگی کا تحاج ہوجوائس بڑان حقوق دواجات کوظام رکرتے رہیں ، اور اُن کی قوانین کی موجو دگی کا تحاج ہوجوائس بڑان حقوق دواجات کوظام رکرتے رہیں ، اور اُن کی

و جرسے برخض اپنی جائز حدو دیرتا کم رہے۔

تانون وضعی اور قانون اخلاقی بیرسی خدمت انجام دیتے ہیں اور اگر جاعتیٰ زندگی نه ہوتی اور انسانوں کے ایس میں کوئی واسطہ اور علاقہ قائم نہ ہوتا، تو پھر ہم کونہ قوانین کی ضرور ط قب بری در میں وجہ و نے بیر متال دن بنیاوہ داراور امرو پنو کا موال سلمنے آ

یِّرْتی اور نهٔ کوئی دوجرم ، وجود نیر بر برقها ، اور نه سنراو جزنا ، اور امرو بهنی کا سوال سامنه آنا — علم لفته بشرای کرده دمی الهای کو در لیر بهم کو پینچه بول اوراگرانیا نول کے مرتب کرده بی تو عدل وانصاف ، اوراغوتیم

## اخلا في بحث كي ما ريخ پرايك لي نظر

گان یہ ہے کہ «علم الا خلاق » پرسب سے پہلے یونان نے علمیٰ بحث کی اگرچ دیم ملاسم یونان ، علم طبعیات سے انتہائی شخف رکھنے کی وجہ سے درعلم الا خلاق » پرزیا دہ متوج ہندہ مونے الن کے بعد بحیر دسو فسطا کو لی ، کا دور د ، ھم ۔ ، ہم ق م ) آیا۔

یہ فلاسفری ایک جاعت کا نام ہو جیکے افراد اونان کے اکثر حصوں بین تنشر تھے اور تخلف ارا ہے ساتھ فلسفری ایک جاعت کا نام ہو جیکے افران تقطر پرسب متی تھے کہ اُس سے اُلی مقصد اون اُلی کے نوجوانوں کو صاحب اِفلاق ، محب وطن اور اُزادی کا دلدادہ بنانہ ہے ۔ اس سے وہ اُن کو وہ اُن کو وہ اُن کو اُلی کو صاحب اِفلاق ، محب وطن اور اُزادی کا دلدادہ بنانہ ہے ۔ اس سے وہ اُن کو وہ اُن کی اور اُلی کی نظر کو وہ معلی اللہ فلاق ، کی بحث دِنظر کے ساتھ متعلق کر دیا تھا اور اس کے ذیل بی بیض قدیم تقلیدات اور تعلیات پر جو کرسلف سے جلی اُلی تھیں تنفید بھو کا دیا ۔ اور دو ان کے خلاف بھو کا دیا ۔ اور دو ان کے خلاف بھو کا دیا ۔ اور دو ان کے خلاف بھو کا دیا ۔ اور دو ان کے خلاف بھو کی ۔ اور دو ان کے خلاف بھو کی ہے ۔ اور دو ان کے خلاف کی بھو کی ہے ۔ اور دو ان کے خلاف کی بھو کی ہو گئے ۔ اور دو ان کے خلاف کی بھو کی ہو گئے ۔ اور دو ان کے خلاف کی بھو کی ہو گئے ۔ اور دو ان کے خلاف کی بھو کی ہو گئے ۔ اور دو ان کے خلاف کی بھو کی ہو گئے ۔ اور دو ان کے خلاف کی بھو کی ہو گئے ۔ اور دو ان کے خلاف کی بھو گئے ۔ اور دو ان کے خلالات بھو کی ہو گئے ۔ اور دو ان کے خلاف کی بھو گئے ۔ اور دو ان کے خلاف کی بھو گئے ۔ اور دو ان کے خلالات بھو کی بھو گئے ۔ اور دو ان کے خلاف کی بھو گئے ۔ اور دو ان کے خلاف کی بھو گئے ۔ اور دو ان کے خلاف کی بھو گئے ۔ اور دو ان کے خلاف کی بھو گئے ۔ اور دو ان کے خلاف کی بھو گئے ۔ اور دو ان کے خلاف کی بھو گئے کی بھو کی بھو کی بھو گئے کی بھو کئے کی بھو کی بھو کی بھو کر بھو کی بھو کی بھو کی بھو کی بھو کی بھو کی بھو کر بھو کی بھو کی بھو کی بھو کر بھو کی بھو کی بھو کی بھو کر بھو کر بھو کی بھو کر بھو

فلاطون جس کا دور سوفسطا کیوں کے بعد ہے ، نے سوفسطا کیوں کا مقابلہ کیا ،اورا کے متاخرین کے فلسفہ بہنتا ہم کیا ،اورا کے متاخرین کے فلسفہ بہنتا ہم تھے کہ بیتھا کئی اس بارہ میں شخت بدنام تھے کہ بیتھا کئی اس بارہ میں شخت بدنام تھے کہ بیتھا کئی تبدیل کہنے ،اور الٹ بلیٹ کرنے بین انفاظ کا گور کھ دہندا ، بناتے ہیں۔ اسی بنا پر نود اسکے نام بین سے ایک نفط دوسفسط ، بنا یا گیا اور اُس کے متنی در بحث ومناظرہ میں منا لطہ دنیا ، لئے گئے اس تھ متہوں ہو گیا جا لاکہ د ، اپنے معاصرین فلا سفہ کے اِسی سے اُن کا نام برائی کے ساتھ متہوں ہو گیا جا لاکہ د ، اپنے معاصرین فلا سفہ کے اِسی سے اُن کا نام برائی کے ساتھ متہوں ہو گیا جا لاکہ د ، اپنے معاصرین فلا سفہ کے اِسی سے اُن کا نام برائی کے ساتھ متہوں ہو گیا جا لاکہ د ، اپنے معاصرین فلا سفہ کے ا

ك سوفطاني، يزاني لفت مي حكم ودانا كوسكن إي -

مقابله میں باریک بینی دربیدار مغربی بین بهت باند ، اورا و بام سے ازاد نشی بین بہت البیخے تھے

اب سقراط برکاز باند کیا رہ ۲۹ م — ۳۹۹ ق م ) اس نے اپنی بہت باند کور اخلاقی مباحث "اور اندا ق کے باہمی اتباعی علاقہ ، پر پوری طرح صرف کیا ، اور قدیم طاسنہ کے ذوقی مباحث دنتیا رعالم و اجرام ساویر "کی طرف زیادہ توجہ ندی ، دہ کہا تھا کہ یہ مباحث بہت کم سود مند ہیں اور اسکا خیال یہ تھا کہ سب سے زیادہ ضروری چیزیہ ہے کہ انسان اس بہت کم سود مند ہیں اور اس بنا پر اس بایر اس بایر اس بایر اسی بنا پر اس بایر اسی بنا پر اسی بنا پر اس

اند انول الفلسفة من السماء أس ن فلفه و آسان سے زمین كى طوت الى الام ض -

سقراط، دوعلم الاخلاق " کا بی ، اور موسّ مجها جآنا ہے اس کے کوسب سے بہلا شخص
وہی ہے جس نے پوری توجہ کے ساتھ اس بر زور دیا کہ معا طاحت انسانی کو دراسا ہو علمی " کے
قالب میں ڈ ہالا جائے ، اس کا یہ مقولہ تھا کہ اخلاق اور معا طات جب کہ علمی اساس بریز ڈوہا کے
جائے نیکے کبھی ورست بنیں ہو سکتے ، حتی کہ وہ اس کا قائل ہوگیا تھا کہ نضیلت مرت دوعلم ، کانام ہو
جائے نیکے کبھی ورست بنیں ہو سکتے ، حتی کہ وہ اس کا قائل ہوگیا تھا کہ نضیلت مرت دوعلم ، کانام ہو
گرد اخلاتی غوض اعلی " کے بارہ میں سقراط کی رائے معلم منہ ہوسکے نو کہ دو ہو ہو ہیا نہ "
جس سے اعال کو وزرن کیا جائے اور بھراس پر شریا خیر کا حکم گگا یا جائے سقراط کی رائے ہیں
گیا ہے ؟ میتجہ یہ تعلاکہ اُس کے بعد بہت سے فرقے قائم ہو گئے جن کی رائیں انعاتی نا ایک نا بیٹ کہا ، اور اُس کو
بارہ بی قطعاً شفا و ہیں گران میں سے ہرا کہ اپنی نسبت سقراط ہی کی جانب کرتا ، اور اُس کو
اپنیا در را بنا ، اتنا تھا، ہر حال سقراط کے نقش قدم پر بہت سے اخلاتی ند بہب ظاہر ہوئے ،

بۇ زىتى « زياد ە اہم سجھے گئے اُن ميں سے ايك فرفته « كلبيون » كا ہے جوسقرا طرك فوراً بعدى · المورس آیا، ا در ایک در قورنیا کیوں " کا ہے ، ا در بیرسب سفراط کے بیرو دل ہیں ہی شار ہوتے ا میں رکلبیدن "کا یا نی اُنٹِ شِنین رم مهم - م سات م اس کی تعلیم کا خلاصہ سے کہ دیتا اختیا جوں سے منتزہ اور یاک ہیں، اورسب سے بہترانیان وہ ہے جورد دیو ہاؤں " کے اخلاق کو اپنا اخلاق نبلے۔ اس لئے وہ اپنی ضروریا ت کے لئے ہت کم سعی کرئے ، زندگی میں بہت تھوٹرے پر فیا عت کرتے ، مصائب ویکا لیف کو جھیلتے ، اور تمول کو خیر جانتے، لذائد سے پر ہنرکرتے ، اور افلاس کی ، اور اپنے بار و بیں لوگوں کی تفییک و تحقیر کی اُس فت تك طلق بروا لا من رقع تك حب ك وه ورفضيلت "كوايني ورحبل من ن "هين كرّ سيت يم اس نربب کے شاہیرمیسے ، ویوانیس الکلی " ہے سلاس تی میں اس کی وفات ہوگئی ۔ یہ اینے نتأ گرد وں کونفیحت کرتا رہتا تھاکہ وہ اُن کلفا تسسے باکل الگ رہیں ، جو لوگوں کی باہمی اصطلاح اور وضع کے تعاضے سے پیدا ہوئے ہیں۔ دہ نہایت موٹے کیڑے بيتياً، نهايت ردى فيم كا كها نا كها أ ، اورزمين بي يرسور متها تها-ا در در قورنیا ئیوں "کالیڈر در آرٹ طبیش" ہے بیرر قورنیا " میں بیدا ہوا ، یر کلیدون "کے طرزکے برعکس طرز کا داعی تھا، اُس کا اعتقا د تھا کہ دوطلب لذت » اور تربحلیف سے احبنا ب' یبی تنازندگی کی صیح درغوض دغامین " ہیں ۔ اورعل کو اسی دقت ، نِضیلت " کہا جا ٹیگا جبکہ ں سے کلیف کے مقابلہ میں اولات " زیادہ حال ہو، پس میں زبانہ میں "کلبی" لذت سے بچنے اور اُس کو پوری قوت سے کم کرنے کورسا د" شجھتے تھے، **.. تورنیا** ئی» **لذ** سے حصول اور اُس کے زیا وہ سے زیادہ اصول ہی ہیں در سادت *، کو* له قدنياً ، افريقيرك تال بي برقت واي بي ايكبستي ي-

منحصر مان رہے تھے اس کے بعد فلاطون کا دور آیا (۲۲۷- ۲۷۴ ق م) یہ ایجمنز رُاتیسنا) وار المطنت پر ال کا شہر ولسٹی ہے، اور یہ می سقراط کا ٹیا گروہ ہے، اور بہت سی تصانیت کا مصنف ہے۔ اس زیار میں اس کی اکثر کیا ہیں ور مکا لمول، اور مباختوں کی تکل میں محفوظ ہیں اور اس کی مشہور عالم کیا ب ورجہوریت "ہے۔ اخلاق کے بار و میں اُس کے خیالات ان کما

ا دراخلاق کے بار وہیں اُس کا مملک ور نظر ئیر ثمال " پڑھا ئم ہے۔ اس نظریہ کی تشریح پر ہے کہ وہ اس بات کومحوس کر تاہے کہ اس ور عالم ما دی " کے پرسے ایک اور عالم ہے ور عالم روحانی " اور عالم ما دی کے ہر موجو دو تشخص کی ور ثمال "استالم عقل در د حانی ہیں موجود جمالی کیا اس سنے اس نے اس نظریہ کو دعلم الاخلاق" پر اس طرح مطابق کیا

اس عالم شال میں روزیر ، کی مثال بھی موجود ہے اور وہ حنی مطلق ہے از لی ابری ،
کمال کک رسا ، اور حب کہ بھی ائٹی علی طلق سے ، کوئی امر قریب ہوگا اور اُس براُس کا
عکس بڑے گا وہ کمال کے قریب تر یہنی جائے گا۔ گراس ، رمثال ، کا بحضاریاضتِ
نفس ، اور تہذریب بقل کے بنیز احمی ہے ، اسی لئے نضیلت کو اپنی بہتر شکلوں میں
درفلے میں ، کے روا و وسراکوئی نہیں پاسکیا۔

اُس کا یہ بھی اعتقاد تھا کہ درنفیں ، بین خلف قوتیں ہیں ، اور دو نضیلت ، ان قوتوں میں اہم نا ہم ہونے سے ، عالم وجو دمیں اتی ہے نیزائل کا نمر ہرب یہ ہے کہ درنفائل سے دراصول ، چار ہیں جکمت ( دانا ئی ) نجاعت (بہا دری ) عفت ر پاکھا تی نزیر گی کا عفت ر پاکھا تی نزیر گی کا قوام ہم تا اور ہیں چاراصول ، جس طرح افراد کی اخلاقی نزیر گی کا قوام ہم تیا رکھتے ہیں ۔

پی قوموں پر جگرت ، حکام کی فضیلت ہے اور شجاعت ، نشکر کی نفیلت ، اور عفت ، نشکر کی نفیلت ، اور عفت ، رعایا کی فضیلت ، اور عدل ، سب کے حق مین فضیلت ہے ، یہ زففیلت ، ہرا کی انسان کے اعال کی حدود معین کرتی ، اور اُس سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ وہ عمل کو بہتر طرات پر انجام ہے اور یہی حال ، فرد ، کے بارہ میں ہے لینی حکمت و فضیلت ہے جوائس کی دات پر حاکم ، اور اور یہی حال ، فرد ، کے بارہ میں ہے نونی کو دفع کرتی ہے جس کے ذرایہ وہ برائیوں کو دفع کرتی ہے ، اور عدل ، وہ جالیے ہے ، اور عدل ، وہ جالیے اعال کی جانب آ ا دہ کرتی ہے جس سے انسانوں ، اور دگر نحلو تات کی بہبود می اور کھالائی بیدا ہو ، اور وہ ہر خیرے ساتھ کیا گئت بیدا کر دے .

اس کے بدرار سطویا ارسطاطالیس دہم ۳۸ - ۳۲۴ ق م ) کا زمانہ یا ، یرافلاطون آ کا ٹناگرد ہے ، اس نے ایک متعل ندہب کی نبیا دادا لی اور اس کے پڑوں کو شاکیا ہی کہا جا اہے ، یہ نام یا تو اس سئے رکھا گیا ، کہ وہ اپنے شاگردوں کو چلتے بھرتے تعلیم دیا کر اتھا، یا اس سئے کہ درسایہ دارسیر گا ہوں ہیں ، تعلیم دیا کرتا تھا۔

اس نے علم الاخلاق "پرتصانیف بھی گی ہیں ، اوز بحث ومباحثہ بھی ، اسکی رائے یہ ہے کہ انسان ، اپنے اعال کے ذریعی جس کرانیان ، اپنے اعال کے دریعی جس در غایتیہ قصوبی " اور مقصد نِظِملی کو حاصل کرنا چا ہما ہے ۔ وہ درسیا دت "ہے۔

لیکن سوا دت کے بارہ میں اس کی نظرد ورِ جدید کے درمنفیوں "کے ندم بسی مہت زیا دہ دبیع ادر البندہے ۔اور اُس کے خیال میں قربی عاقلہ دباطنہ) کوعمرہ اور بہتر اسلو بسے له در شائین مُثار بہت یطنے والا، مثی سے انوذہے ، استمال كزا، سعادت كبيني كابهتري طريقيب،

ارسطوہی دو نظریر اوساط ، کا واضع اور موجدہے ، اس کامطلب یہ ہے کہ ہرایک فضیلت ،، دو در زد ملیت ،، کے در میان ہوتی ہے ، مثلاً دو کرم ،، اسراف زفضو کو حی) اور

تعلیمت ، دو دورد دیس ، سے درمیان اوی ہے ، معام مرم ، ، مرت و معرفی ، رمید . مخل اکبنوسی ) کے درمیان ایک فضیلت ہے ، ا دُر شجاعت ، تہوّر د بها دری کا بے موقع امتعال )

ادر جنن رنامردی) کے درمیان ایک فضیلت ہے۔

نضیات کی تحت میں عقریب ہی اس کی وضاحت کی جائے گی-رواقیون اور ابیفور این کی پریہ جاعین طاہر ہوئیں اور اُنھوں نے «علم اخلاق "کوزیادہ

سے زیادہ ترقی دی،

رواقیون نے تو اپنے نرہب کی بنیا در کلیون "کے ندہب پر رکھی جن کا ڈگرگذشہ اور اقیون نے تو اپنے ندہب کی بنیا در کلیون "کے ندہب بر رکھی جن کا ڈگرگذشہ اور اق میں ہم کر چکے ہیں ، یہاں آئی بات اور اضا فرکرتے ہیں کور واقیون کے ندہب کو "زنان" اور زُرو آ" کے بڑے بڑے ناکیا اور اُس کو اپنا فرہب بنالیا، اور اُس کو اپنا فرہب بنالیا، اور اُس کے بیرووں کے ذراحی اُس کی شہرت کو متِ رو مانیہ کے ابتدائی دورسیکا آراد ق م۔

ه ۱ ب م) اور ابلیکیتن (۷۰- ۱۰ برا ب م) اور امپراطور مرض اور تیوس (۱۲۱- ۱۸۰ ب م) می بهت ریا ده بودئی-

اورابیقورلی آن اپنی تعلیم کی نبیادود فورنیائیدی "کے ندہب پررکھی، اس کا بانی میں در ابیقور" تھا جس کا اورجس کے ندہب کا ذکر پہلے ہوجیکا ہے ، اس دورِ حاضر میں فراسیسی فیلیون رحت بندی و ۱۹ ه ۱۹ اس ندہب کا بڑا منفلدتھا ، اس نے فرانس میں فیلیون رحت بندی و ۱۹ ه ۱۹ اس ندہب کا بڑا منفلدتھا ، اس نے فرانس میں ابیقور کی تعلیم کوزندہ کیا ، اور اس سے در مولیسی اور دوسر سے در مولیسی الیک میں ابیکور کی تعلیم کوزندہ کیا ، اور اس سے در مولیسی اور دوسر سے در مولیسی الیک میں دوسر سے در مولیسی الیک میں الیک میں الیک میں دوسر سے در مولیسی الیک میں دوسر سے در مولیسی الیک میں دوسر سے در مولیسی الیک میں الیک

تیسری صدی علیه وی میں جب نصانیت کو دویور پ ، میں فرقی ہوا تو ارا و انحالیں بڑا تنیز پدیا ہوا ، اور تو را ہ بین جو اصولِ اخلاق ، بیان کئے گئے ہیں و ہمام اطاف واکمان بین مقبول اور متہور ہوگئے ، اور لوگوں میں بیعقیدہ قائم ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ ہی تام اخلاق کاروطاً میں می مقبول اور متہور ہوگئے ، اور لوگوں میں بیعقیدہ قائم ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ ہی تام اخلات کاروطاً ہی تام اخلات ہم اپنے ، فالمات میں کرتے ہیں اور و ہی خیراور شرکے در میان فرق ظاہر کرتا ہے اور دو خیر ، ہر حیثیت سے میں کرتے ہیں اور و ہی خیراور شرکے در میان فرق ظاہر کرتا ہے اور دو خیر ، ہر حیثیت سے وہی ہے جس میں فرآئی رضا جو گی ، اور اُس کے احکام کی تعمیل و تنقید مضمر ہے ۔

اور اب یونا نیوں کے 'فلا سفہ 'کی گرفسرا نیوں میں دو اولیا د ، اور گروسیوں نے لی ل

الرسے اور دنصرانیوں کی تعض اخلاقی تعلیات یو اینوں کے عقائد سے ملتی جائی ہیں خصوصت ا رواقبیوں کے ندہب سے زیا دہ قربیب ہیں ، اور اسٹیار کے خیروشر کی قدر وقیمت کے بارہ میں بھی اُن کو اِن کے ساتھ زیادہ انقلاف نہیں ہے ،

نصرانیوں، اور اونا نیوں کے درمیان سبسے بٹر انتقلات اعال ومعاملات کے رزنسیاتی باعث "میں ہے۔

فلاسفهٔ یونان کے نزدیک عملِ خیر کا درباعث ، مثلاً حکمت ومعرفت ، ہے اور نصر نہیں کے نزدیک عمل خیر کا درباعث ، مثلاً حکمت ومعرفت ، ہے اور نصر نہیں کے نزدیک عمل خیر در اللہ تعالی کی مجبت ، اور دراس پر ایمان لانے سے ،، وجد دمیں آبا اور نایاں ہوتا ہے ۔

نصرانیت اس کامطالبر کرتی ہے کہ انسان، فکر دعمل کے دربیدا بنی طہارت کنس میں سی بلیغ کرے ، اور روح کو بدن اورخواہشات پر پوری طرح حاکم ، اور غالب نباقے یہی وجہ ہے کہ اُس کے بیرووں میں حبم کی تحقیر، دنیا سے کنار وکشی ، زہر ، رہبانیت و کڑتے عباوت ، کی طرف میلان ، غالب آگیا۔

ر و بن تسطنی میں اخلاق افلسنہ جس کی ایک ثباث ﴿ افلاق ''بجی ہے تا پریج کے درمیانی دور ، پورپ میں بہت رہا و و مقبور ومغلوب رہے اس لئے کہ و کلیا، یونان وروم کے فلسفہ کا يتمن تها ، اور أس نے درعلوم ، کی نشرواشاعت ، اور توریم ، مدنیت، کی شخت می الفت کی ، سیجیت | اس لئے کہ در کلیسا " کا پرعتیدہ تحا کہ درخیقت " دحی مقدم کے ذرنیران مینکشف ہوگی ے اس لئے جو اُس نے حکم کیا ہے فقط دہی فیرہ ادرجواُس نے تبایا ہے مرف دہی ق ہے لهذا اب حقیقت است. اریز نحت کرنا ، قطعًا فضول ا در بیمعنی ب البته فلنفر کی ایک محدد دحد تک درکیش سے مقائد دینینے کی آئید و نظیم اور تحدید چال ہو تی ہو، کے لئے ضرور حتٰم ایشی کرتا ۱۰ در اُس کوجائز قرار دیتا تھا اس لئے لبض دینی مبٹیوا ، افلاطون ا ور ارسطو آ درر دا قبیس کے فلسفرسی س بلے بحث کرتے تھے کہ اُس سے میحیت کی تعلیم کی البید حاصل کریں ، اور سیمیت کے سائل وعقل کے مطابع تا بت کریں ، اوراگر اُس میں سے کو بی مسلمسیمت کے خلاف آجا ہا آواُس کو رد کرک بحف سے فارج کردیتے تھے۔ َ اکثر زیا دری » (میحی علمار) اسی منی مین طب کهاتے تھے۔ گمراب دورِ حاضر میں جور اخلاق'' ے فلاسفر کملاتے ہیں اُن کافلفہ سے اور اِنانی دونوں تم کی تعلیات کا مزاج مرکب ہے ان فلا سفر میں سے فرانس کا فلسنی اً بگر د ( 4 - ۱ - ۲ س۱۱) اور اٹلی کا لا ہوتی فلسفی تو اس اگر مینا س د ۱۲۲۱- ۲ ۱۲۱) بهت مشهوری -ب میں علم اخلاق عرب کے دور جالمیت میں ایسے فلاسفر نظر نہیں اتنے جو یہ انبول کے ا بیقور ، رینون ، افلاطون ، اور ارسطو کی طرح متقل نما بہب کے داعی ہوں ، اس کے کہ علمی بحث د نراکرہ تب ہی رونما ہوتے ہں جب کسی جگر مرنیت کو فرفیغ ہو، اور عرب اس سومحروم تھا۔ البتهءب بي حكمار ﴿ وانتمند ﴾ اوربعض البيه ‹ رشعرا › منرورنطراً تنه بي جولوك الوجيلا

ما حكم كرتے ، ادر بُرا في سے روكتے تھے ، نصاً مل كى ترغيب ديتے اور اپنے زما نہ كے روالسے بيات اور در ات ته عد - جياكم بم در تعان اورد اكم بن بني " ك مقالات مكرت " اور فريم برين ملمی ، ادر ، طائم طائی ، کے «افسار ، میں پاتے ہیں -سلام اس کے بدوب میں «اسلام "نے نادر کیا اُس نے دنیا کو اس اعتا د کی دعوت دى كركانات كى بريش كاصدور، الله تما ألى سے بے اور تم كو عالم كون مي يرفقك المور، ا ورگوناگو خلوق ، رمین کی تار کمیوں میں ایک دانہ "سے لیکر برجن دالے آسان کے جوکھے نظرات اسے وہ سب اُسی سے صاور ہوا ، اُسی سے قائم ہے اور اسکا مام نظام اسی کے دستِ قرر اور ص طرح اُس نے انسان کو بہستی عطاکی اُسی طرح اُس سے لئے ایک نظام بھی بنا یا کوجس کی وہ بیروی کرے ،اور ایک راہ تبائی کرجس بروہ گامزن ہو،اوراُس کے لئے سے ای اور انصاف جیسے امور مقرر فرمائے ، اُن کے کرنے کا اس کو حکم دیا ، اور اُک پر گامز ن اُنے نے یردنیایس امیابی و کامرانی « اور آخرت میں انواع وا قیام کی متول کوائس کی جزامقر فرانی اسي طرح ان امور کے برعکس جونٹ اور طلم جیسے امور کور وائل تباگر اُن سے رو کا اور ائ کے مرکب کو ڈرایا ، اور دنیا ہیں برنختی ، اور انٹرت میں غداب کو اُس کے لئے سرا تجویز کی ان الله يأمر بألعد ل والاحسان بنيك الله حكم وتياب اضاف احمان اور وایتاء ذی الفتونی وبینهی وابت والوں سے سلوک کرنے کا اور منع كراب ببودگى، برائى، ادرىكرى سے -عن الفيشاء والمنكر والبغي. . ومومن مرد یا حورت نیک عل کر نیکا بیم تعینیا انسکو من عل صالحًا من ذكواوا سنى امِي زنرگي بخشينگه اور بلاريب ان اعال وهومؤمن فلنجيبة يحيأة طيبة

ولنجزيتهم اجرهم بأحسن مأكانوا بعمل الانفائك رياده اجيا ابرأن كوعطاكريك ان الله لا يجب المفسمان ما القصص ، يقينًا الله تمال مندول كوب نديني كرّار ا درأس نے بریمی کھایا کہ السّٰرتعالیٰ مق باتوں کے کرنے کا حکم دیما، درجن کے کرنے سی منع كر الب، أس كا يرحكم ورمنع وراثعاتى ، اورغيراصولى ، طور بربنيس ب- بكر التدريالي ن بعلائی، اوربُرائی کا ایک دونظام "مقرر کیا ہے اُس نے دنیا کی جلائی کو انصاب ، سیائی، اور ا انت جیے اموریر موقوف رکھاہے اور اُس کے فیاد کو ان اعال حنہ کے اضدادیر قائم کیا ہوا ا وربیرجن امورمیں دنیا کی بھلائی مضمرہے اُن کے کرنے کا حکم فر مایاہے ، اور جن امور میں اُسکی ا خرابی و شیده ب ان کے کرفے سے منع فرمایات

يسئلونك عن المحسر المبسى وةم ستراب اور جسك باره بي إيجة عتُل فينها الشم كبيرة بين م كه دوكهان دونون يربت بخت بُراني ومن قع للناس واشمهما ہے اور لوگوں کے لئے کھ فائرہ کھی ہے۔ گر ان دونوں کی بُرائی ان کے فائدہ سے بت

اكبيرمن نفعهمار

بلانک ان اوگوں کی سزائر الشداور اس کے رسول سے اواتے ہیں اور زمین می فعاد میلا پیرتے ہیں " یہے کہ قتل کردیئے جامیں ایکا ويرك باكس

انماجزاء الذين بجاربون الله ورسوله وليسعون فى الامرض فسأدًان نفتتلوا اوتصلّبوا

ا در جن اعال بر غلوق خدا کی در مصالح اور مجلائی «مو قوف ہے اور اُن کے خلاف سے نظام کی بر ادی اور انسانی اخت مرردی کی نبا ہی فازم آتی ہے اُن برعل برا اونے کے لئے

غتی سے حکم دیا ، اوراک کو **. فرص "کی ختیبت نخبتی شلّا جان ، مال** اور آبرو کی حف**ا طت** "۔ ں نے نظام عالم سے تعل، چوری ، بتان اورزنا جیسے امورسب سے بڑے گنا ہ قرار پائے۔ اورجن الدرسي فلوق صراكي صرف خيرو فلاح بئ ضمرب أن كي ترغيب وي اوخرات ا ہوں سے ان برعامل ہونے برآیا و و کیا، اگرچہ اُن کے افتیار کرنے میں اُس نے دو ترک فرض، کی طرح سابق میں وکر کروہ امور کی طرح وعبیرا ورخو دنِ عنراب نہیں مُنا یا ، شلًا عیا د تِ مر*لفی* ، مروت، وغیرہ - ہرحال وہ بھی اخلاتی نطام کو دھی الہی کئے زیر اثر تسلیم کر ہا ہے۔ عرب اوز تحت علمي عرب مين وحضارة " اور مرنية " كے بعد ميں مجي بہت كم افرا دايسے ہوئے ہیں جنھوں نے ، اخلاق ، پرعلمیٰ محث کی ہو، اس کی وجربیر ہو کم انھوں نے اس ترفیاعت لرلی که ده اخلا*ق کو در* دین » کی را ه سےمعلوم کرلیپ، اور انخول نے اس کی **ضرورت نتیمجی ک**ر نیمروشرکی نبیا دیے متعلق علمیٰ بحث کو کام میں لائیں ہیں وجرہے کرمن علماءِ اسلام نے در اخلاق " پر آیا ہیں تھی ہیں اُن کے لئے رو دین ، بہت بڑی اساس و نبیا در اِ ہے۔ جبیا کہ تم <del>غوالی</del> ، اور اور اور دی کی تما بوں میں اتنے ہو۔

له مباحث اخلاق میں ہیشہ دورائے رہی ہیں ایک ارباب نداہب کی اور دوسری اصحاب عقول کی اصحاب عقول کی اصحاب عقول کی اصحاب عقول کی انجاز ہنا ہنیں بناتی گرمرت ابنی عقول کک تمام معاملات کو محدود رکھتی ہے۔ ارباب نداہب کا عقیدہ یہ ہے کہ بعثل ، چونکہ اوام اور فاسدا کاریں لو اور زانہ کی صدو دمیں محدود ہیں محدود میں محدود ہیں محدود میں محدود میں محدود ہیں اس کے اس کے احکام مد ماضی کے واقعات و حالات ، سال کے نشام اور درانت اور احول سے متا فرہوکر اس کے احکام میں نمت سنے انقلا اِ سے ہوتے رہتے ہیں ، اس کے اور ورانت اور ماحول سے متا فرہوکر اس کے احکام میں نمت سنے انقلا اِ سے ہوتے رہتے ہیں ، اس کے برطکس نمر ہی احکام کا نشا ، و مبد و خلاف تعالی دی ہوئی تعلیم دوحی المنی دیم و رہیں انتظام کو خور میں اس کے برطکس نمر ہی احکام کی تعلیم دوحی المنی دیم و رہیں ماضول کے در کے المنا کی دی ہوئی تعلیم دوحی المنی دیم و رہیں ماضول کے در کی المنی دیم و رہیں ماضول کے در کی المنی دو کی دو

ا ہم جن علماء نے . و اخلاق " برعلمی تحت کی ہے اُن میں بہت مشہور الونصر فارا بی تونی وسط

د بقیہ حانثیہ صغیر ۲۰۰۸) جو تقین اور علم میچے کی اساس پر قائم ہے ۔ادر چو کم تحفین اور طن پُلفتین اور علم حقیقی کو مبر صورت ترجیح حاسل ہے اس لیئے علم اخلاق کی اساس و نبیا در ، وحی اللی " پر قائم ہونی چاہئے نرکہ علیٰ طن وَخین پر

ان کے سز دیکے قبل بیکارٹے منیں ہے بلکہ وہ اس کو اطن کی اپنی رؤنسی تعلیم کرتے ہیں جوش و باطل میں بے لاگ تمیرکرنے کے لئے باہر کی روثنی ، روحی الهی ،، کی اُسی طرح محیاج ہے جس طرح آ 'کھرکے اندر کی روثنی شاہرہ کے

کئے فارجی ر دُشنی کی تماج دہتی ہے۔

ان دونوں را یون پی خطا روصواب کی بحث سے قطع نظریہ ایک حقیقت یا بتہ ہے کہ اصحاب بولسفہ اور معتقب یا بتہ ہے کہ اصحاب بولسفہ اور معتقب این میں معلیٰ اصلات مرسلم اضلاق میں بھے اور معتقب اور معلیٰ کے حصول کے لئے جس ترقی کی صرک بہنچے ہیں وہ تام تعلیٰ در ندہ بھا ملاق ، سے بہت قریب ہوتی جارہی ہے ، اور سا طرحے تیرہ سو برس پہلے افوت انسانی کی جو تعلیٰ محسل وین کے نام سے در فتعبہ اخلاق میں دیگئی تھی ویعلی مباحث اخلاق میں کا آخری تعظیمی کی جو تعلیٰ محسل وین کے نام سے در فتعبہ اخلاق میں دیگئی تھی ویعلی مباحث اخلاق میں کا آخری تعظیمی کی جو تعلیٰ میں ایک انٹے آگے نہیں بڑھا۔

اور علم الا خلاق کی علی تا دیخ کا جه و دو سیاسی جلمی ، ند ہبی اور شعبہ ہائے زندگی میں بہی الدعلیہ الدعلیہ دسلم کے زما کہ بنوت اور ابو بجر و عمر درضی السیم علیا الدعلیا تعلیم کا موجودہ و ویرعوجی اس کی شمال میشی کریز کیا ہے ، اس لئے بیسی حی میں ہے کہ علما الدعلی تعلیم الدعلی میں میں کہ میں گریز کیا ہے ، اس رفند ، رافعب اصفها نی ، غور الی ، اس قیم ، و کی اللہ و بلوی جیسے علما ارسلام نے تعلیم و نوس طرفقوں سے اس بلم کو روشن کیا ہے ۔ اس اللہ کی ہینتہ میکو سنسیش رہی ہے کہ تعلیم مباحث کی زیادہ و سے زیادہ مدد کی جائے کہ کو کہ اُن کو فیمن اور وقت آئے کہا کہ کہ میں مار میں کہ بین مباحث کی زیادہ و سے زیا دہ مدد کی جائے کی اور وقت آئے کہا کہ جیسے کہ میں مباحث میں مار میں کہ دیا کا ذریب بن جائے کہ میں مباحث بین کی ہے تام دنیا کا ذریب بن جائے۔ اس کے حسید انور شیام کو وقت آئے کیا کہ میں خوائے کے دیا کے سامند بین کی ہے تام دنیا کا ذریب بن جائے۔

ا ور ا<u>دِعلی ابن سین</u>ا ( ۵۰ سو ۲۸ م هر) اور درا<del>نوان الصفا ۵ کی جاعت ہے ۔</del> اور پیعلمار چو محکر فلفُه بينان كا درس دياكرتے تھے، اس كے اخلاق ميں بھي يونا ني آراء كؤ تحت ميں التے تھے -اور شاید اخلاق می علمی محث کاسب سے بڑا مفکر این سکویر تو فی سام سے و اس نے اس فن مي منهور عالم كتاب وتهذيب الانطلاق وتطهيرالاء إق "تصنيت كي اورأس مي علمي مُباحث ېربېت كا فى روتىنى ځوالى اورپيرا را د ه كياكراښى كما ب ميں افلا طون ، جالينوس اورا رسطو ، كى تعلیات کواسلامی تعلیات سے ساتھ ملاکرمیش کرے ، اس کی بحث میں ارسلو کی تعلیات کا غلبرنظر آ اہے، اور بہت سے مقامات بر تو وہ بے نوب ہو کرائس کی طرف نسبت کردیا ہے اور وعلم النفس "كَيْ تَحْوَل مِي أَس نَهِ بهت زياده اقتباسات أسبى سے كئے أبي-یکن اکٹر علما برعرب نے اُس کے طریقیہ کو نالیند کیاہے ، اوراسی لئے اس کو اختیار منیں کیا، کیا ایھا ہو ااگر وہ ، دابن مکویہ " کے نظرات میں وسعت پیداکرتے اور جواس سے رہ گیا تھا اُس کومعلوم کے اضا فہ کرتے اور اُس کے قدیم نظر دیں سے جن کا بطلان مبر پر ملوم کے درايرس موجيكات أن كى جُكر ميح نظر الي كو قائم كرت، المُنَهُ حاضرہ میں علم اخلاق | بندر ہویں صدی عیسوی کے آخریں یورب میں بُیداری ، ، کی ابتدا ہوئی اورعلمار پورب نے <del>یونان کے قدیم فلسفہ کوزندہ کرنا شرع کیا، سب سے پہل</del>ے اسکی ابتدار الطلی " نے کی اور اس کے بدر تام درب میں میسلسلہ جاری ہوگیا۔ وري جو برط ف سے جالت كى اركى مي گرا بواتھا اب اس كى رعقل ، نواب غفلت سے روبیدِ ارد، ہوئی ، اور اس نے ہرشے کونقد دیموٹ کی کمو دلی پریر کھنا نتروع کر دیا ، اور اُزاد ی فكر كاعلم بلندكيا، اوراس كى داخع بيل الى كماشيار عالم كو جديد نظرت ديج ادر برش كون طربق برقدر وقیمت عطا کیے۔

ائے مانے علی نے جن اٹیا اکو نقد و محت کے لئے بیش کیا اُن میں افلاق کے وہ مقد مات بھی تھے جن کو یہ نا نیوں نے اور اُن کے بعد کے علم ارنے وضع کیا تھا، اُن کو علما رِجد بینے پر کھا ،اور اُن کے بعد کے علم النفس و سے علم الا بتاح ،، افلا تی بجنوں میں وسوت وی ، اور اپنے مباحث میں ، واقعات ،، اور رحقیقت کی ماساس قائم بنیں کی موجد رجان طاہر کیا ،اور صرف خیالی نظر لویں پر ہی اپنے مباحث کی اساس قائم بنیں کی ملاحث نے برقصد کیا کہ اس عالم میں علی زمر گی کے ساتھ انسان میں جس قدر بھی ملکات وقوئی ہیں ان کو ظاہر کیا جاسے ۔

نیتجریه بوا که اس جدید نطرنے فضائل کی قدر وقیمت میں بہت بڑی تبدیلی، او ترظیم اشا ب بداکر دیا۔

نتلا زون دسطیٰ میں بخسلیک، کی جذر بر دست قدر وقیمت تھی د درِ حاضریس اس نُضیلت "کی د فیمیت با قی نہیں رہی۔اور «عدلِ اتباعی » رجاعتی مساوات ) کہ عب کی کل کوئی قیمت نرتھی آج بت بڑی قیمت رکھا ہے۔

فرانسیسی فلاسفر و پیمارت ۱۹۵۰ - ۱۹۵۰م) فلتفرُ جدید کا با نی اور موسس مجها جا ایجا اس نے علم دفلے فلے کی را ہیں گا مزن ہونے والوں کے لئے بہت سے نئے در مبادی " وضع كتيب جن بي سع حب ذيل الم مجع بات إي

دا) کسی شے کوائس وقت کے نہ تبلیم کیاجائے جب کے مقل اُس کی نعیش اورائس کے وجود کی تحقیق نرکرنے ، پس جوشتہ اُنعا فی معلوات ، یا تخیبنی علومات پر مبنی ہویا جس کا وجو د صرف عرف پر مبنی ہوائس کو مبرکز تسلیم نرکیا جائے ۔

انساء کی محالت کی ابتدا را بسیط اور آسان انسارے کرنی چاہئے بچران کے ذرابیہ سے ان انساء کی معلومات کرنی چاہئے جوزیا وہ مرکب، اور ہار کی فہمی کے قماح ہوں تی کر مقصد حاصل ہوجائے۔

(۳) ہم کوئی تقدیمہ اُس وقت کے تبلیم نرکزنا جا ہے جب کک کہ ہم امتحان کے ورامیہ اُس کی تحقیق زکرلیں .

و کیارت اُوراُس کے پردِ دن کامیلان رواقیتین کے ندبہب کی طرف ہے اورانھوں کے اُس کہ اِمِرِ آئی کے ندبہب کی طرف ہے اورانھوں کے اُس کہ اِمِرِ آئی کہ اِمِرِ آئی کہ اِمِرِ آئی کے اِس کہ اِمِرِ آئی کہ اِمِرِ آئی کے اِس کہ اِمرائی کی طرف اُس کے بردور ابتیور سے اُس کے برشفتسب می اور تبنون کی طرف اُس کے بوشفتسب می اور تبنون اُس کے اور اُنھوں کے یہ دعویٰ کیا کہ انسان میں ایک در جا سے طبعی "موجود ہے جو خیر کو شرسے خود می والی میں ایک در اور سے خود اور برصورت میں کمیسند میں اور برصورت میں کمیسند موجود آتی ہے۔

علماہ دورِ عاضرکو اس ﴿ عاسَه ، کی شرح کے اِ رہ میں سبت زیادہ اختلات ہے بہم اس کی اِرتی تشریح ﴿ ذِندہِ ہِ وَ اِست ، کے موقعہ ہرِ بُو بِی کر اُسے ہیں ۔

لے عقل خو درا ہنائے کا ل ہنیں اور اختلا منب عقول اس کی روشن دلیل ہو اس لئے. وحی اللی ،، کے تقین کی روشنی عقل کے لئے ازبس ضروری ہے۔ اور حقیقت تک پہنچنج کے لئے اس کی داہنا تی واجب ولازم ہے۔

ا در دورِ ماضی مین سبت ام رمه ۱۷- ۳۲ ۱۵) اور جون استور شمیل (۱۰۰۸-۱۳۸۸ ف ابتقورے نرمب کا رُخ مرفعین کے فرمب کی طرف بھردیا اینی ان دد نول نے ابتقورے نظریه "سا دیشخصیه" کو «سیا دیت مامه" کے نظریہ میں بدل دیا ۱۱ دران دونوں کا ندہب پورپ ہیں بہت بھیلا ، اور اس فرہب کا اُن کے ندمہ ویاست پر بہت ہے اِنر ہراہے۔ اوردورجرين" (١٩٣١م- ١٨٨) اور مربرك البنسر (٢٠م١- ١٩٠) في نربر في وارتفار كوعلم الاخلاق ك ساته منطبق كيا ، جب كامنصل حال ثم كرمعلوم وحيكاب ا دراک جرمنی علمار میں سے کرجن کا وہ از مئہ حا ضرمین،علم الاخلاق بربہت بڑا اثر بڑا ہی ردسینور ا » را ۲۴ ۱۹ - ۷۶ ۱۹ اور نهیکل (۷۰ ۱۰ - اس ۱۸) ادر کا دنط (سم ۱۷ - ۱۳ ۱۸) بن اور فرانسیدید ن سیم درگزرن ، را ۹ ۱۵ - ۱۸۹۸) ا در اوگنظ کمش (۸ ۹۵۱ - ۱۸۰۸) اس مختصر محت تقصیل میل شم کے نام علماء اوران کے غراب سب کی مصیل کی گنجا کتر بہیں ہے خلا*عته کلام بیاہے کہ مدج*ون اسٹور طبیل » ( ہوے ۱۸) اور <sup>در</sup> اینیسر" (مو ۱۹) کے زیا سے اس دقت کے در اخلا تی بحث ، سالقہ نظر ہوں کی تفصیل و توضیح ہی کے اندر محدود ہی یا وں کئے کہ اس عمدے اس سلمان کوئی جدید نظریمنکشف نہیں ہوسکا۔ البترعلماءنے ائن کی ترسیع ، اور اُن کوعلی زندگی مینطبق کرنے میں بہت کا فی صروجد کی ہے۔

ك سينوزا إلىسندكا فلنى بداس كابب بودى ادرير كالى تمار

## بالناج

## على اخلاق

## اجہاعی وصرت اور فرد کا اس کے ساتھ علاقہ

انمان کے کسی حدید ہمیں اگر کوئی تلیف ہوجاتی ہے تواس کا در د صرف اسی مخصوص محصہ کہ محدود ہنیں رہتا لکہ تام جب ور و کی تلیف ہوجاتی ہے تواس کا در د صرف اسی مخصوص محصہ کہ حدود ہنیں رہتا لکہ تام خبر کے ام اعضاء کی انتہا موت پر ہوتی ہے توجم کے تام اعضاء کی انتہا موت پر ہوتی ہے یہ کیوں ؟ اس سائے کہ جم کے تام اعضاء کے اہم ایساز پر دست تعلق ہے کہ ایک کی صیبت سے تام جم کا تما تر ہونا فردر ہوتا افراد

اس کے مقابلہ میں و منگ وخت ، کو لیجے ان کے ابن اسے درمیان کوئی را ابطر اورتعلق ہنیں ہوتا اور ایک پتھر مرباگر کوئی حادثہ گذر جا اہے تو با تی حصر ہر اس کا مطلق اثر ہنیں ہڑتا ،حلی کہ ہم اگران ہیں سے ایک کولیکر ریزہ ریزہ بھی کردیں تو اس کا اثر اس ایک کے سال میں کے علاوہ کسی دوسرے پر کے مہیں ہوگا۔

ان دونوں قیموں ہیں سے ہلی قسم در نملاً انسان ، حوان ، نبا ات ، کوجیم عضری کہا جا اہے ، در دوسری قسم نملاً تیھ ، امینٹ دغیرہ رجادات ) کو رجبم غیرضوی ،سے تبریر کیا جا اہم

اب سوال پر ہے کہ ان ما دی اجهام کی طرح انسا فی جاعتوں رونشلا کنبہ، برادری ،جُر اور قرم کے جواجاعی حم ہیں و ہ مطورہ إلا ہرووا قیام میں سے مت میں تال ہیں ،؟ معمولی غور و فکرے بعداس کا جواب ہم خود اپنے اندرسے یہ پاتے ہیں کر باجہاعی اجام بے ست بر جمع عضوی "میں و اخل ہیں ۔اس کے کدان میں سے جو ٹی سی حجو ٹی جاعث کے اجزا کی کھیل کرنے سے یہ اندازہ بخوبی ہوجاً اہے کہ افراد جاعث کو جاعت کے ساتھ اور جاعت کو افراد جاعت کے ساتھ دہی ملاقہ ہے جوجم عضوی اور اُس کے اعضاء کے درمیان پایا جا آ ہے بینی جاعت کا وجود افراد جاعت پرموقوف ہے اور ا ذرا دِ جاعت میں سے ہر زد کا نفع و نقصان جاعت کے نفع ونقصان پر اُتر اندا نہے ۔ اور دونوں اس طرح ایک دوسرے کے سارے پر قائم ہیں -اب اس طرح چھوٹی جاعتوں سے درجہ مدر جہ ٹری جاعتوں کے نظر دالے تواپ نو د اس کا انداز ه کرسکتے ہیں نتلگان میں سے جیوٹی جاعت مدکنبہ " ہے۔ یہ والدین 'اولا اور قریبی اعرہ سے نبتی ہی ان ہیں سے ہرا کی فرد کامعاملہ باقی افراد کیساتھ اہمی عبادیوم ے اور پوری جاعت ، «جاعتی حیثیت سے » ہر فرد کی خدمت گذادہے ، اور ہر فرد، فرد ى حييت سے جاعت كا فادم، اولاد كأ كمانے ، ييننے ، رہنے سہنے ، اور پاكی دئىتھرائی میں والدین پر بھروسم كامعالم تو فاہرے ، لیکن والدین بھی اپنے بڑھایے یا حاجت کے دقت اولا دیر بھروسر کرنے پرمجبور ہیں۔ اُن کی مترت و ثنا دیا نی کے لئے سب سے زیادہ امیت اورسب سے زیادہ قرر وقهیت اس در سادت مندی "کوحال بی جواینے متعلق و ه اولا دمیں پاتے ہیں اور کیجیے ہیں کہ وہ ہاری بحبت ، اور نیاز مندی کے لئے دل د جان سے آ اد ہ ہے۔

در حیقت زبان، یا عمل کے ذرامیرا دلاد کا اپنے والدین کی سکر گذاری کرنا ۱۰ور عرّا ب مجت پرری و ا دری کا ایبا نبوت بیش کرنا کرجس کی مروات والدین کے ول میں بے انداز ہ مترت و ثبا دیا نی پیدا ہو، والدین کی حابتوں اور آرزؤں میں سب سے بڑی حاجت اور آزروہے ۔ اور اولا دے باہمی افراد کے تعل*ق کو بھی اگر بنظر غور د*کھاجائے تو هر بخير دوسرے بچوں پرا ثر انداز ۱۰ وراسی طرح دوسری سے تبایثر یا یاجائے گا، اوراگر کوئی انبان تمرفع ہی سے اس جاعتی زندگی ہے الگ بھونرے میں پر درش یاہے ، ا درگوشہ گِر بنا رہے تواس کی زندگی حیوا ربطلق کی طرح "گونگی" ہوگی ، کیونکہ ہر بچرانیے بھائی ، ببن ‹ دغیرہ ) ہی سے ، بخلف ہیلو کو ں میں باہمی ٹسرکت کی "تعلیم حال کرتا ، ا در بینے دینے کے طرفتی لوسکتا ہے ،اُسے اقرار کرنا پڑ اُہے کہ اُس کے ذہر خردری ہے کہ جب کسی سے اسکے ، آو نسی کو دے بھی، اور برکہ اپنی بعض مجوب چیزوں کو نظر انداز بھی کردے اور برکہ باہم ایک د دسرے کی نصرت و مرد کا طریقی صروری ہے اور و مو دیکھیا ہو کہ اس کا نیات میں عموماً قوی ضیمت کی، اور بڑا چیوٹے کی مد د کیا کر اہیے ؛ ورجس فدر مجی حب کی قدرت وامکان میں ہے اپنی مرد ودسروں کومہنی اے۔ اسی طرح در کنبر، کی در جاعتی تأییت ، کا معالمہ، اس میں بھی جبسے عضوی کے ا تبیازات ُنایاں اورر دشن نطرائے ہیں کہاگرا یک کو بھی کوئی مضرت پہنچ جاتی ہے تو تمام اعضاء در دمندموجاتے ہیں۔ مُثلًا ایک اط کا بیطینت ہوجائے تو و ہ سارے کنبہ کو درمعادت' وخوش بختی "سے محروم کردیتا ہے ، یا اگر باب ، شرابی یا جواری ہوتو اس کی یہ برجصلت پورے کنبہ کی زندگی برا تر انداز ہوتی ہے ۔ اور تام کنبہ کی محاشرت کو تنگ ، اور گھر کے پرے الی وانتظامی نظام کو درہم و برہم کردیتی ہے، اور ایک جاہل ال ، سائے کتبہ

پراہنی جالت کا انر التی ہے، اسی گئے ہت سے بچے محض ال کی جالت کی مرولت؛ عیبت ادر پیریش خرابی میں تبلا ہوجاتے ادر بہاا د قات موت کے گیا طے اُرتبات ہیں۔ يسى حال أن جاعتوں كائے جور كنيه " سے برى اور مرتبرك القبارسے أسس رياده وز في بي . شلكا . مدرسه ، بها ل طلبه ، مدرسين ، علمه ، بيرسب ايك رجيم عضوى "بين ، ان ہیں سے ہڑخص اپنے تخصی کل سے مدرسہ کی ظمت کو باند تھی کرسک ہے اور لیت بھی اکو کم لوگوں کے ذہنوں میں در مدرسہ کا نقشہ " یا اُس کی قدر وقعیت کا انداز ہ اُس کے افراد لى سىرت فصلت كے بيش نظر ہى قائم بوسكا ب -یسی مال ایک جاعت یا گروه کاب که اگراس کا ایک فرد کوئی نایا ن کام کر نرزا، او دغظیمانشان کارنامه کرد کها تا ہے تو و ه ساری جاعت ۱۱ ور پورے ورجرگه » کی تدر وقیمت بڑھاد تیا، اوراس کے مرتبہ کوئنرل معراج کے بہنیا دیا ہے اور اگراکی فرد سے میں دائرے کا کام سرز د ہوجا اے تو سارا و جرگہ ، ذلیل اور پوری نباعث بے آبرو ہوجاتی ہے۔مشہورشل ہے "ایک مردہ مجیلی تام الاب کو گندہ کردیتی ہے۔ عاصل کلام یہ ہے کہ مدرسہ، یا جاعت، کی ضل قدر دقیمیت خو دائس کے افراد کے عال کی در دیخی "ہے جوان سے صادر ہوتے رہے ہیں" ان تام اجهاعی علاقول میں ورائمت یا قوم " ایک براعلاقہ ہے اور میرالیا وجمع عضوی" ے کہ اکثر وزربان " یا در دین " ان دوا عنباروں ساس میں وصرت کا علاقہ بیدا ہوتا ہے ا دراس لحاظے ان برایک ہی قانون افذ ہو اے ، اور اُس کے تام افراد نفع ونقصا ان یں مشترک ہوتے ہیں۔ شلًا ومصرى قوم " يهال احتدال كے ساتھوونيل "بتاہے اور تمام مصرى اس سے

فائدهٔ اٹھاتے ہیں، اور سال میں ایک مرسبہ روئی "کی بہترین کا فت ہوتی ہے اور سال میں ایک مرسبہ روئی "کی بہترین کا فت ہوتی ہے۔ قمت برزوخت إوتى ب اوركامشعكارول وأس الحيل فالهيث ظل ب اللك سارے مصرین و شھالی کی گرم بازاری ہے تا جر کو کا نشکاروں کے ہاتھ در مال، فروخت رنے میں آسانی ہوتی ہے ، 'ر منیرارکو اپنے لگان وصول کرنے اور حکومت کولگا خصل کرنے میں ، کونی و شواری مہنیں ہوتی ، اور إسهی لبین دین بیں بھی خوب سہولت رہتی ہے ، پیر ود زمین ار ،، ابنے نگان پرقبضه کرنے کے بعد مکان ممیرکرتے ، اور غیراً با د زمینوں کو اً با د كرتے بي اوران سے معار، برهنی وغيرو، اور پيران سے دوسرے بينيہ در اور كاروبارى آومی فائدہ الحقاقے میں اور پسلسلہ بورے ملک میں اسی طرح چلتا رہنا ، اور افسسراد ملک كونوشال ركماب-اور قوم کے فوا کداورنقصان میں منترک ہونے کی سب سے بہتر مثال رجخرافیسائی'' مثال ہے۔ مثلاً یہ کہ « نیز ان انسوان ، جرمصری عدود میں ایک «مقام ، ہے وہ اہل مقر كى فلاح "مين بهت زياده اثر انداز ك المن صركوس قدريا في كي فرورت بوقى ب ہیں سے حب ماجت تام اطراف واکناف کو پانی تماہے، اب اگریم منہدم ہوجائے ا و رکام نه دے تو تام مصری علاقه کوشخت نقصان بینج جائے -

اسی طرح بڑے مدارس، کا کج و او نیورسٹی ،، جو قاہر ہیں قائم ہیں و ہ نقط قاہرہ کے فائد ہیں میں کا کہ ہیں اور ان میں کا کم میں کا کہ میں میں کا کہ کام مصرک نفع کے لئے ہیں اور ان میں کا مصرک نبیجے تعلیم پانے آتے ہیں ۔ مصرک نبیجے تعلیم پانے آتے ہیں ۔ من دور یونمین وغیرہ ۔ مزودر یونمین وغیرہ ۔

كه يرحب كسى بات برد ، برال ، كروسيته بي أو أس وقت كتف كام مطل بوجات اور كس قدر فلوق نقصان س برما تى ب؟ اس گذمنستہ ٹنال میں پڑھبی کہ دینا ہے جا منعبو گا کہ است یا قوم کواپنے انسسراد لی بہت بڑمی تعدادے *اس وقت شخت سے سخت نقصا*ن بھی بہنچ جا<sup>ا</sup> اہے جب کہ و ، فضول کاموں میں مشنول رہتے ،گذہ و بو دار کو چرو گلی میں آبا و ہوتے ہیں جیساں مزصا ف ہوا کا گذرہ اور ہزسورج کی شعاعیں اس کی خراب فضا کوصا ف کرتی ہیں اوراس بناپران کی تندرستیان خراب اور همرس کم بوجاتی بس اور بیچارگی اور ناکردگی اُن پراس طح چاجا تی ہے کہ و ہ اپنے کاموں کو ایجی طرح انجام ہنیں دے سکتے ، ادراُن میں کا اکٹر حصّہ وم<sup>ا</sup> وراصل اک کی مثال ایسی ہے جیا کہ ایک مرتض اورعاجز عضو، زندہ جیم می خرابی پیدا

المردیا ہے۔

المردیا ہے۔

المردیا ہے۔

المردی ہوں اُس قوم کے ''قوی ہے ''کوہرگز اور وہ ہوں اُس قوم کے ''قوی ہے ''کوہرگز کے ہور اُس قوم کے ''قوی ہے ''کوہرگز ہور ہور قت خطرہ میں گرفتارہ کے کیونکو ہس کے المردی ہور قت خطرہ میں گرفتارہ کے کیونکو ہس کے المردی ہور اُس کا ہم عضواُس کو فائدہ یا نقصا ن ہنچا ہا ہو، قوم اور اُست کا ہم بھی اپنے افراد ہے اس کے فائر اُلھا ہے ہیں کوکل اُن کے علم وعل ہے اُن کی قوم فائدہ اُلھا ہے ہیں کوکل اُن کے علم وعل ہے اُن کی قوم فائدہ اُلھا ہے گی، اور ہیں حال تام کارکنول اُلھا ہے ہیں کوکل اُن کے علم وعل ہے اُن کی قوم فائدہ اُلھا ہے ہیں کوکل اُن کے علم وعل ہے اُن کی قوم فائدہ اُلھا ہے ہیں۔ اور توم کے حضو کا ہم فرد وقوم کے نعج ونقصان پر انرا فرا نوب ہوں ایک اور اُن کی مورد پھونک دینا ،اور اُن کو پس ایک ایک روح پھونک دینا ،اور اُن کو پس ایک ایک ایک ایک اُن کی روح پھونک دینا ،اور اُن کو

نیکی سے قرمیہ ترکر دیتا ہے، اور پیران کی تعلید دوسرے کرتے ہیں -

اسی طح منصف حاکم، لوگوں میں انصاف بھیلا اہے اور لوگ اپنے حتوق کے بارہ میں طمئن نطرات ہیں، اور صاحب حق کو برلقین رہاہے کہ وہ اپنی دا درسی کو ضرور پہنچے گا، اور مجرم، جُرم کی سزا وں کا خیال کرے جُرم برجرارت کونے سے بازرہے گا،اور

پیچے کا ، اور جرم ، جرم می سنراوں کا حیال رہے جرم پر جرارت رہے ہے ، ادر ہرا کی کار دباری اپنے کام میں زیادہ سے زیادہ محنت اس توقع پر کر سکا کہ اُس کواس کی محنت کا صلیٰ خاطب زواہ کے گا ، اور اگر کسی نے بھی اُس کے حق کو عصب کیا تو حاکم اُسکی

جانب سكنيل وجودب -

اس کے برفکس اسی طی بڑے اُسا داور ُراسٹی حاکم "کے معاملہ کو دیکھئے۔ غوض' انسان ،کسی طرح انٹرسے خالی ہنیں ہے نوا ہ ہاری اکھیں اُس کو مذو کھے سکیس۔تم ایک کل کے سایہ کو نہیں دیکھتے اگرچہ و ہ ضرور ہوتا ہے لیکن اگر اُسی کے ساتھ جیند بال اور جمع کرکے

دیکوتر پررایرها من نایان نظران کا ایس -اوریه «انر» انسان کے اچھے اور بڑے اعال کے مختلف ورجات کے اعتبارسی

اور میں دواہر ''اصابی ہے اور برے اور برے اور برے اور کے سے ارب کے اعتبا رہے گا مختلف ہو تاہیں اور قوم کی ترقی کا دو بیا بنہ'' اُس کے افراد کے مجموعُہ اعال کے اعتبا رہی می نہ اے۔

اورظم کے اس دورِ آخریں توملمار کی تحف دفکر ترقی و کمال کے اُس در طبه مواج بک بہنچ گئی ہے کہ اب اُن کی دست نظر سرت فلسر نے درا نوتِ عام "کے نظریہ کو ضروری قرار دے دیا ہے۔ لینی اُن کے نزویک در تام عالم انسانی "غبس، رنگ وروپ، بول جال اور ندہ ہے افراد داعضا تاہی اور ندہ ہے افراد داعضا تاہی اسی لئے ہرایک قوم ، د وسری اقوام پر اپنا اثر دالتی ہے ، اور صنعت وحرفت ، تجارت کا اسی لئے ہرایک قوم ، د وسری اقوام پر اپنا اثر دالتی ہے ، اور صنعت وحرفت ، تجارت کا

معارف وعلوم در خلاق میں ایک دوسرے کو تما ترکرتی رہتی ہے۔

اب فو وغور فرمائيك كرانس تعالى في دو فلاح وببود ك فتلت اباب ، كانات

کے صرف ایک ہی حصر کوعطا نئیں فر اویے بلکوان کو خلف حصوں میں نظیم کر دیا ہے شلا ایک حصر کو ایک معلم کا دو سرے حصر کو۔ ایک حصر کو اگر خام اجناس کے لئے الدار نبایا ہے تور کا نوں سکے لئے دو سرے حصر کو۔

اسی طرح ایک معاون کی فراوا فی رکھاہے تو خام اجناس میں دوسروں کا تحاج ہے اوراگر

د وسرا خام ابنیاس کی بتهات کا ما لک ہے تومعاوِن سے استفاد ہ کے بئے د وسرو اُگا دست مگر۔ بهرحال ہرا یک قوم اور ہرا کمپ خطہ د وسری قوم ا درخطہ سے فائدہ اُٹھاتے بھی ہیں، اور

فائده بينيات بين

ايك عربي شاعركتا ہے۔

الناس للناس من برم و حاضق بعض لبعض وان لدين عم اخرم

شہری ہویا دیماتی دوانسان انسان کاسے بنایا گیاہے اور نوا مکسی کواس کی خبرجی ہو

گربراک و دسرے کا خدمگذاہے

جنگ عموی میریکن ذانش دیکها که هرایک و م خواه ده فیرجا نبدار بو یا برسسبه میکار اسخت تربی

د خواری ونگی میں اس سلئے بتىلاتھى كە ہرا كیے كو دۈسرى اقوم كے پيال كى خبروں كى احتياج رہتی تھى اور خبگ كى و جبسے أن كى دراً مدوبر آمر آسانى كے ساتھ امكن ہوگئی تھى۔

اسى عققت نے كه رجنس بشرى اكب عمب اوراقوام سيسے برقوم أس كاعضون،

جُنگ کے نظریہ پربحث کرنے والے علمارے واغ میں پیلتین پیداکردیا ہے کہ ، دجنگ' مں مصنف نے سب کر گئی ساک ہو اس ماری کا کہ سب مقال دا

کا بیاب حربہنیں ہے کیونکر اگرجم کے ایک عضو کو معمول نبا کر دو سرے عضو کی نشو دنا کرنا چاہیں تو ہارا بیٹل ناکا منم است ہوگا ۔اس طرح جنس بشری کے اس رجم کے ایک عضو کو ترقی وینے کے لئے دوسرے عضو کو تباہ کر افلط طراتی عِل ہے۔

ملار کی یرجاعت ہروقت اس آرز وہیں آئی رہتی ہے کہ اقوام کے درمیان سے خالفا نہ اور عاربا نہ خد بہ جا ارہے اکہ جگ کے اسکانات باتی ہی نہ رہیں ، اور اس کیلئے

عالفا نذا در محاربا نذ جدر برجا مارہے الرجاب ہے اسلامات بائی ہی مردی اور اس سے الفول اللہ الدر اللہ من تضایا، ا

کو فیصل کرے جس طرح تھکئے افرا دکے قضا یا کو فیصل کیا کرتے ہیں، یہی و مجلس ہے جو س

ر بھلسِ اقوام "کے امسے موسوم ہے۔

ان اہلِ نظر کا یہ نیال ہے کہ اقوام کے درمیان خصائل دعا دات کاطبعی اختلات اُن کے درمیان اُلفت ومجت پیدا کرنے کے لئے انع ہنیں ہے ، حب طرح ایک کنبر

کے افرا دمیں مردوعورت اور تندونرم، ہونا اُن کی ﴿ مَیْمَا بَیُ ﴾ اور اُن کے روجیم واحد " ہونے کے منا فی ہنیں ہے ۔

له ندئہی جانب داری والگ ہوکر تاریخِ اضی کے صفیات شاہر ہیں کہ دو اخوتِ عام " کاجو نظریہ آج جدید علی اکتفا فات اور وسعتِ نظر کا مرہونِ منت تبایا جا آ ہے وہ ساڑے تیرہ سو برس پہلے ایک انعلاب آفریں بنیا م در اسلام " کے ذریعہ دنیا کے سامنے آ چکاہے۔ اور اس کے علمی دلائل دوکائلِ قرآ فی صدیثی ،

ا علی زندگی یی بھی بہترین مظاہرو کیا جانچاہے۔

أس نے عام فلاّے وہبود کوجنرا فیائی، سانی، اورنسلی صدو دہیں محد و دہنیں رکھا اوراحلان

كياكرجان كانانيت كاتلق ب، أسيس تام ازاع انساني سادى ميد -

الناس كلهم سواسية والحدث تام انبان عام انباني حوق مي برابر بي-

لا برحوالله من لا يرحوالناس جوانانوں كم ماته رم كارتا و نيس كرا،

( بخاری ) النُدتُ فالى بحى أس بررحم منيس كرا-

باای مهمه به ارباب نظر با وجود اس نظریه کے تیلیم کیا ہے کہ مرتمام انسان نبزلہ ہم ر بتیرمانتیصفی ۲۲۲) اُس نے قومیت وطنیت کے ان خدوخال کوتسلیم نہیں کیا جو پورپ کے .. نظر کیہ قومیت'' سے موسوم ہے اس لئے کہ یہ عام خدمت وانسانی کے جذبات کو فیاکڑا، اور کستحصال منافع اور معاشی دستبرد کی خاطر کھوں اور قوموں کے درمیان نفرت دعدا دت اور خبگ وعبدل کی طرح کوا آیا ہے۔ اسی ہے اُس کے در عالمگیر برا دری کے نظر پر کا اسلوبِ دعوت اورطراتی پنیام اس جدید نظریم « انوت عام ،، سے حُداہے وَ ہ انسانی انوت د مبادات کے لئے اعتما دا در نظام علی کا ایک مل تقشہ بیش کرتا، اورتهام دنیا رانسانی کو ایک سلک میں مسلک ہوجانے کی دعوت ویتاہے گویا تام عالم کو ایک نے اقلاب میں د ہال کر بغض وحد، برعلی و برکرواری جیسے اجماعی امراض کا قلع قمع کراہے أس كى اخلاقى تعليم كاخلاصد بريج كه در عالمكر اخوت "ك ينعام كے لئے درمكارم اخلاق ١١٠ وُرُروْن د لأس "بترين اللحرين ، اوريكر و ما دى جدل دبيكار " سے يمقص فيظيم حاصل بنين بوسكا تا ہم و ه اس کو ضروری جھا ہے کہ اس بیغام حق کے لئے جب ملنہ پر فقینہ بردازیاں کرکے سرراہ بن جائیں اورتهام ذرائع امن وصلح أن كے افهام وتفهیم میں برکارا ورکن ڈابت ہوں توجس طی جزام زو ہ عضو کو تراش کرجیم انیانی کے باقی اعضار کومحفوظ کر'ا ضروری ہے اسی طرح در دھرت ا جاعی کے جم "کے اس فاس عضو كونها د ،، كے ورابير كا الله وا جب ہے-اوراللہ کی اُن سے رہوتا آکہ فتنہ وضاد ومتا تلوا في هُم کی جر کط جائے اور دین سب کاسب اللہ کے حتى لا تكون فتنة ريكون واسطے ہی رہ جائے رامینی اغراص بے جاکی اللهن كلدُ الله تقنراانی اُس کے درمیان ماکل نہ ہوسکے ) رانقال ا ورحب بهصورت حال! تى نەرىپ توبجرم امن دائنى " بى اصل مقصد يى دىتىيە خانىيە ملاخلىر چونغى ٢٢٣ بىگا

دا حدیبی بیر تومول کو توطنیت ،، اور در قومیت ،، کے نظریه کی دعوت دیتے رہتے ہیں ، اور اس کی وجریر بیان کرتے ہیں کہ حب تک در اتوام ، صل حقیقت سے جدار ہ کر دطنیت تومیت کی دعوت و بیتی کرہ بیا کی دعوت و بیتی رہیں گی ، اُس وقت تک کسی ایک قوم کا اپنی وطنیت یا تومیت کوفا کر دینا نو داپنی تباہی و ہر باوی کو دعوت دینا ہی اس لئے ضرورت اس بات کی ہو کہ آول تا م وسی اصل حقیقت کو میں اور بیرمتی ہو کہ اِنتی کے لئے اس خربہ دو مطنیت و قومیت ، کوختم کردیں اصل حقیقت و قومیت ، کوختم کردیں

لوگوں نے اس داخوتِ نام "کے تجھنے ہیں منیقدمی کی ،ادراُس کی وجہ اقوام کے درمیان روابط ،اور باہمی منافع مہت مضبوط ہوگئے ،اقوام عالم کے درمیان روابط ،اور باہمی منافع مہت مضبوط ہوگئے ،اقوام عالم کے درمیان ریلوں کا ایک طویل سلسلہ جاری ہوگیا ،اور سمندروں ہیں جازکی الدر زنت قائم ہوگئی ،اور نشکی و تری دونوں راہوں سے قوموں ہیں ربط دضبط بیدا ہوگیا ،اور انسانی مصالح کے بیش نظمین سے معاہدے مرتب ہوگئے ، مثلاً اواک بیلگوان ، دیل کے رسل درسائل میں عالمگیراتحاد و انسان و کائم ہوگیا ۔

ر بقیه حافیه شخه ۲۲۳) اس کی تعلیم میں بیرسب سے بڑا گاہ ہے کہ ذاتی مفاد ، استصال بالجبر، ۱۰رج ع الار حن کی خاطر عاکما نہ اقد آدکی خاطرا کی قوم ، در سری قوم کو اپنا ، رنر ت ، ۱ در «نعیب ، سمجھے - را پور کیے جدید نظریہ در اخوتِ عام ، کی تعلیم کے لئے ، مجلس اتو ام ، کا قیام تو اہل نظر کی نظر میں چنسہ مبابرا منہ طاقع توں نے مفاد زداتی اور ضعیعت اقوام کو ہضم کمرنے کیلئے اس کہ عالم کیا ہی اور مہی اُس کی علی زندگی کا نقشہ ہے اور موجود و لورپ کے خبگی حالات اسی کے شاہر عدل ہیں ۔

له يرضيح منين هي كران معاملات كى نبيا د فلسنه اخوت عام يه قائم سي جلداس كى تدمين مردن اتى خدبر ضرورت و عاجت كام كرد إسب

اوراس کی مزیر دلیل کے لئے دہ امور کھی میش کئے جاسکتے ہیں جو آجکل ہم اقوام کے درمیا ن زیر بحث بات مام آسان زبان درمیا ن زیر بحث بات مام آسان زبان کا ہم گیررواج ،الیسی انجمنوں کا قیام جو تام اقوام میں ایک نام پر جاعت بنا نا جاہتی ہیں جیسا کہ آشتراکیوں کی انجمنوں دغیرہ دغیرہ ۔

'جُهاعتوں" اورُ افراد "کے درمیان جونبیت ہے الینی عبم اوراعضا جبم کی سی نسبت) اُس کا حال آپ گذست نہ اوراق میں مطالعہ کریکے ہیں۔

حقیقت وال برست کرانیان نئیون کسی یک بلکر بهت سے روابط کے ساتھ ناگر برطو پرمروبط ہے ، اور اس طح وہ اپنے کنبہ کا بھی عضو ہے ، شہر و قریبہ کا بھی ، قوم کا بھی فروہ ہے اور پیچر تام انیانی دنیا کا بھی ۔

علما عِقل کا سی اخلاف رہاہے کہ انسان اپنی جَلَب وَطَقَت سے در منی الطبع، است کا اس کا اٹیارہ ہے کہ انسان اپنی جَلَب وَ فَاقْت سے در منی الطبع، است کا اللہ کہ اللہ کا اللہ کہ اللہ کا اللہ کا

و دسری جاعت کا تقین ہے کہ انسان اپنی نطرت میں جاعتی زندگی کا تماح ہی

اورلغیرا جھاعیت کے اس کی زندگی نامکن ہے

ہردو آرار میں سے کسی ایک کی ترجیح کا اگرچہ بیال موقعہ نیں ہے اہم کیسیا مرکز! پڑگیا کہ انسانیت کی تاریخ اس کی ثنا ہرہے کہ انسان قدیم ہے ، مدنی انطبع ،، اور ، جانتی زندگی کا خوکر، ہے ۔ اور ہرایک فرو انسان دوسروں کی نه ندگی پر اثر انداز بھی ہے اور اُس ست بیا اُٹری کا ۔

نیزد فرد " اپنی ہر تعلقہ شنے مثلاً خوراک ، لباس ، مُکان ، علم بُرُعلق ہیں جا عت کا نتماج نظراً ماہے ۔ اور اگر اُس سے وہ تمام علائق حذن کردیئے جا ٹیں جو جاعت کی بردلت اس کو حاصل ہوتے ہیں تو پھر اُس کے پاس کچھ بی باقی ہنیں رہ جا تا ۔ بلکر اُس کاجم ، عقل ، او زملق جیسے اہم عطیات بھی ، مُخالِق کا مُنا ت نے " اُس کو جاعتی علائق کے نئے عطافر مائے ہیں اور پرسب جاعتی زندگی ہی کے انرات ہیں ۔

ا در تعینیا در ابر طفیل، نے اپنے رسالہ درجی بن تفظ نی ، بی بہت سخت غلطی کی ہے

که ابر نیس از اس کامشه ولسفی ہو ساتھ ہمیں و فات بائی ۔ اس نے دبی بن بینظان ۱۰ کا ایک تقد مکما ہوا در اور کسی قصر کا ہیرو دبی آبان کوجو دبی تھا ۱۰ در کسی قصر کا ہیرو دبی آبان کوجو دبی تھا ۱۰ در کسی قصر کا ہیرو دبی آبان کا تعلق نہ تھا ۱۰ کسی نے عقل کے دور سے خطی تخییں پراکیس اور بسیط مرکب کک پہنچ کو صل کیا جٹی کر دہ اُنٹ تو ایل اس نے اعتماد کس پہنچ گیا ۱۰ س تعقب ابر طبیل کا مقصد مرکب کسی پہنچ گیا ۱۰ س تعقب ابر طبیل کا مقصد مرکب کسی ہوئے کو صل کیا جٹی کر دہ اُنٹ تو ایل اور ایک اللہ میں دور میان مطابقت و نیا ہے اس کیا گیا اور ایک اللہ میں بر ترجی الطبی میں کیا گیا اور ایک اللہ میں بر ترجی مصنت ۱۰ دور تو می کا کسی کے قدم اور می آگریزی مصنت ۱۰ دور کو ما کسی کے دور وہ تنا اس میں اور اپنی کیا گیا۔ اور وہ تنا اس میں اور اپنی کیا گیا۔ اور وہ تنا اس میں اور اپنی کیا گیا۔ اور وہ تنا اس میں اسے سے کھی اور کو ما صل کیا۔

جوير بيان كياكه-

ائحی نے ۔۔۔ فکروغورکے ذریعہ۔۔۔کا ننات کے بھیدخو د بخود معلوم

ك ادراليات عباريك مأمل ونبات ودحل كرايا.

ابن فنیل نے پرخیال نہ کیا کہ یہ درمائل "بغیر سکھے نئیں آسکتے اور توسیلم وقعلم در اجّاعی زندگی "کے بغیر اعکن ہے۔ بعینہ استی ملطی میں در دلیقو" اپنی کماب رؤمن کر تو

میں بتالا ہوا اور سخت طوکر کھانی ۔اس کے کہ جب طح ایک عضوجب جبم سے کٹ کرالگ ہوجا اے تو بیجان ہوجا اے رونتالا اتھ کاجم سے الگ ہوجا ایا بینہ کا درخت سے جُدا

ہو جانا ، اسی طرح انسان حبب اپنی درجاعت واجها عیت ، سے الگ ہو جا اہے تو ننا ہوجا اے اورائس کی کوئی قیمت بنیں رہتی ،کیونکہ انسان کے اعال ، اغراض ،

ا ور نا دات، کی جاعتی زندگی کے بنیز کو ٹی تعمیت ہی نہیں ہے۔

بنابرین ُنبِها بی گافیر ژونا اور حجونت " کا نمر ہونا اُس وقت یک کوئی قدر وقیمت نہیں گھیا جبک کہ وہ ایسے انسان سے د ابستہ نہوج جاعتی زندگی بسرکرتا ہے ، اور اگریہ نہیں تو پھر سر در مند نہیں نہیں کہ نہیں نئیستنیں کے در نئیستیں کرتا ہے ، اور اگریہ نہیں تو پھر

کوئی خیرا درخیر، نهیں اور کوئی نشرا در نشر، نهیں ہے اوراگراس سے بھی زیا د ہگری نظر ہے ہم کا م لیں توہم کومعلیم ہوجائیگا کہ اگرا نشان دوجاعتی زندگی "سے الگ رہنا بھی جاہم

تو بیراس کے امکان سے باہرہے۔ اور آگروہ اس کا تصدکرنے تو 'رموت درزندگی '' کے لئے جوا مراد اُس کوجاعتی زندگی سے ظامل ہوکتی تھی اُس سے دہ قطعًا محروم ہوجا ہے گا۔

زدیه جاعت کی ضیلت کیلئے مرحنظر گرثانی بحث قیقت کی آئینہ دار بجاوران دونوں کے ایمی روابط و علائق کی فضیل کی ذمہ دار الندا افرا دکیلئے از بس ضروری ہوکہ وہ جاعت کی فلاح و خیر کی تن میں اور کیلئے احمانات میں البدل نے کیلئے ہمیتن سرکرم عل منبی

بلكربسا اد قات نقط لوگوں كے أفكار وخيالات كى تبديلي ہى سے جديد قوانين كى ترتيب كى اضرورت بیش اجاتی ہے تْلاً يورپ كى اقوام برايك ايباز ما مذكذ راب جب و تعليمي مُسَار تُخصى مُسَارِجْتَى تعيين -لهٰدا والدین خود عنا رتھے کم اولاد کوتعلیم دیں یا نہ دیں۔ پچراُن کے انکار دخیالات میں ٹبدیلی پیدا ہوئی اوراَنھوں نے تعلیم کے رواج عام كى ضرورت كومحوس كيا ١٠ ورأن كايه اعتماد ہوگيا كەمئلەتىلىم ‹ دجاعتى مُلد ، بېتخضى سئلە نہیں ہے اس بنا پر بہت سی اقوام نے ایسے حدید توانین نبائے جن کے ذریعہ سے تعلیم جبری ا اورږمنت "کردي کي. يتمام نماليں جديد قوانين اورنت ئے ائين كے تعلق تھيں ليكن تبديلى قانون كاسالم توہاراروز کاشاہرہ ہے۔ آئے دن یہ ہوتارہاہے کرفعی قرانین کی جود نمات آج کے مالات کے مناسب بنائی گئی تھیں کل کے مالات کے لئے وہ نیرموزوں قراریاتی ،اورتبدیل ہوکر دوسری و نعات اُن کی جگہ ہے لیتی ہیں ، اُئین ساز جاعتوں کے بائی لاز ( اُلوی قوانین ) اورد المينمنط " رترميات) اسى تبديلي كى رابي منت إلى -یر میں وہ اسباب حبن کے میش نظراس وعویمٰی کی صدراقت ظاہر ہوتی ہے کہ دنیا ہیں وضعی قوائین در خیقت اجهاعی حالات کی تبدیلی ادر انسانی ترثی کے در جات کے نتاج ہیں آورکسی حکومت کے لئے بھی یمکن نہیں ہے کہ وہ ایسے قر این دضع کرتے جو تخلف

کے پورپ کی بیداری سے صدیوں ہے ایک ربانی آ دازعرب کی سزر مین سے یہ اعلان کر یکی ہے طلا ابعلم ولفیۃ علیٰ کل مسلم دمسلمۃ ، ہرا کے ایما ندار مرد وعورت پر علم سکھنا فرض ہے ۔ ز مانوں اور مختلف حالات دمتن خیات کے لئے کیاں ادر غیر متبدل ہوں ۔ "فانون اور ارازادی اسطی نظر میں یہ علوم ہوتا ہے کہ قوانین و بین حضی ازادی "کومقید کے نے

کے لئے بنائے جاتے ہیں، اس لئے کہ ایک شخص کل کہ کسی کام کے کرنے یا نر کرنے میں آزا د تھالیکن قانون نے اُس کوایک خاص دائرہ میں جکڑ دیا کراگر اُس کا خلاف کر گیا تو سزا یا بیگا

تویه از دی منیں ہے بلکہ ملب آزادی ہے۔ تویہ ازادی منیں ہے بلکہ ملب آزادی ہے۔

کی نیکن باریک بمنی سے اگر کام لیا جائے تو یہ تیلیم کرنا پڑے گا کہ و قانون "آزادی کی پنجنے کا بہترین دسیاہ ہے ندکہ آزادی سلب کرنے کا آلہ ،اس کے کہ ایک دشی انسان کی زندگی ہو تا نونی با بندیوں سے آزاد ہے شخت خطرہ میں دہتی ہے ،ادراس کو لینے نئس کی خاطت کے سخت توجرکر فی اورانتہائی برنیا فی اٹھا فی پڑتی ہے لیکن شہری انسان بنی زندگی کی خاطت میں کسی خاص توجہ کا تحاج منیں ہوتا اوراس کے قوئی ہمہ وقت آبادہ ہے ہیں کہ اس کے نفس کو خام کی حصول میں مواج ترقی کی طرف سے جائیں ،کیونکر قانون کی قوت ہیں کہ اس کے نفس کو خام کی حصول میں مواج ترقی کی طرف سے جائیں ،کیونکر قانون کی قوت ہیں کہ اس کے نفس کو خام کی سے دیں جو اس کے تو بی ہمہ تا ہوں کی قوت ہیں کہ اس کے نفس کو خام کی سے دیا ہوں کی قوت ہیں کہ اس کے نفس کو نامی کی سے دیا ہوں کی تو ت

ہیں رہ ان کے طاقت کرتی ہے۔ اُس کی خاطت کرتی ہے۔

پس فانون ۱۰ اگرچه فرویر فی الجله ابندی عائد آا اور دوسروں کے حقوق کی خانطت کو اُس پر لازم کر اہے ۱۰ ورعدم آشال کی شکل میں سنرائجی ویتا ہے لیکن اسی طرح و وسروں بر بھی اس کے حقوق کی خانطت کوضروری قرار دیتا ۱۱ درائن پر بھی اسی طرح فی الحلیز نگی لآ ا ہو ہی

اگراس یا بندی سے یہ نطراتا ہے کہ قانون کی صدود سے باہرانیان آزا دہے اور صدود کے

لے پر حیثیت توصر دن قانونِ اللی (قرآن عزیز) ہی کو قال ہے جواپنے اساسی اصول د قوانین کے متعدد خ

ا عتبارے قطعی فیر تعبدل اور ابدی ہے ، اور اس کے باوجود زبانہ کی نئی نئی جزئیات اور یے نے حوادث

كرول كے لئے علما بطوم اللي كو مجاز بتابات - (مولف)

اندر مقيدٌ تومين اس سے ابحار بنيں ہے كہ قانون ، انسان كوبض اعلالہ صفرور باز ركھا، اور اُس کی ازادی کے کھے صفہ ریندش لگا اہمے کیکن قانون کی بدولت جس قدر اُس کو ازادی نصیب ہوتی ہے وہ اُس آزادی سے کہیں ریا دقیمتی ہے جو قانون ہے ! لاتر ہوکراس کو عال ہوتی ہے۔ ہیں وجہ ہے کہانسانوں کی جوجاعت بھی ترقی نیر برہے وہ اپنے گئے تو انین نیا ا ضروری تحبتی ہے اکدان کے حالات تی نظیم، اوراُن کی آزادی کی خفاظت ہو کئے اور ان کی علی زندگی میں آسا فی بهم بہنچ سکے ،ادر اس طرح وہ اس آزادی سی کہیں زیادہ آزادی عال رلىتى ہے جو قانون كى إبندى سي اس سے كم موجاتى ہے -خَلَّا ، قانونِ تعمیرات » حدو دِ کارپورٹین کے اُس با شندہ پرعائدہ ورا نفرہے جو تعمیر رنا چاہتا ہے ، بیر کہ وہ پہلے یا ہر کی صدو دمتعین کرے اور بھرد، کا ریو رکشن " سے اجازت صال کرے تب وہ مکان تعمیرکرائے۔ بِسِ ٱكْرِيتِهِ فَا نُونِ مَهِ مِنْ الْوِتْنَارِعَ عَامِ، اوركوحِ لِ ٱللَّيُولِ كَا كُونِي نَظْمُ وا شَطَامِ مَهِ مِوسَلَّنَا اور لوگوں کوانیی اغواض ومصالح کے لئے چلنا پھر ا وشوار ہوجا آ ، گرحب میہ قانون وضع ہوگیا تو اگرچے اُس نے تعمیرات کے بار ہیں لوگوں ہریا نبدی عائد کر دی ہرکیگئة آزادی بھی سلب ہوگئی لیکن اس کے مقابلہ میں آ مدو رفت کی سولت ، راستوں کی وسعت ور خوبصورتی ، کارو بارمین طرکیداته ترتی اور نفری ولکشی اُس عدد دیا بندی کا مبتر تا پیم البال تانون كا احترام اكذ سنة زانون مي جن اتوام كي حكومت كا مدار حبرد استبدا ديرتما <u>ائن کے بہاں واضِع کی</u> انون یا باو نشاہ ہوتا تھا اور یا ایک جیوٹی سی حابض جاعت وصل ان بهی کی مرضیات کا دوسرا نام قانون تھا اور توم کی رضار یا عدم رضا کا اُس میں طلق خل

سنیں ہو اتھا۔ اس کے برطس وشورائی اقوام سمیں وضع قاندن ایک اِنبر طبعت سلیک کیمنٹی) کے سپر دکیا جا اُ اہے اور بھروہ اس کو پارلیمنٹ میں بیش کرتی ہو اور پارلیمنٹ (مجبر شائبین) کے ارکان کو قوم اپنی آزا درائے سے متنف کرتی ہے تاکہ وہ ان کی رائے کی سیج سیج نمایندگی کریں۔

اور حب ارکان اُس کو منطور یا نامنطور کے ہیں تو اُس کے معنی بیہ یہ کو اُس کو قوم
نے منطور یا نامنطور کیا ہے۔ اور حب کوئی قانون پارلیمنٹ میں بیش ہوا ہے ور اسے تیاری
ہوتی ہے ، پس اگراکٹریٹ اُس کی جانب ہوگئی تو وہ قانون ننطور ہوجا ہے ، اس سئے کہ
پارلیمنٹ کی اکثریت کے معنی قوم کی اکثریت کی موا نقت سے ہیں اہذا قوم کا ہمت بڑا تھا اُس کو قانون کے سامنے بھک جاتا ، اور اس کا احترام کرتا ہے ،
تا اور وہ ان کے ارا وہ کی تبییرہ ، کیکن وہ افراد جو اُس کے خالف ہو تھے ہیں اور جو بیس اور جو بیس کی تا اور جو بیس کے اور وہ ان کے ارا وہ کی تبییرہ ، کیکن وہ افراد جو اُس کے خالف ہو تھے ہیں اور جو بیس کے خالف ہو تھے ہیں ، اور جو بیس کے خالف ہو تھے ہیں ، اور جو بیس کے خالف ہو تھے ہیں ، اور جو بیس کے خالف ہو تھے ہیں ، اور جو بیس کے تا ہو گئا ہے تو رہا تا ہے کہ کہ کے تو اُن سرچہ بڑا ہی کا نفا ذکر دیا جاتا ہے ۔

اُزادی سے بہت ریادہ آزادی عطاکر اہے ۔ اور قانون کی خلاف ورزی میں قوم کیلئے بهت زیاده نقصان ۱۰ ورخطره سے ۱

بهت سے انیان د جب کسی قانونی معالمہ میں اپنا ذاتی نقصان دیکھتے ہیں تو لینے

دل من فا نون بی مخالفت ، اور اُس کی زوسے محفوظ رہنے کا طریقیر سیتے رہنے ہن اور یہ روزمرہ کی زندگی میں اکثر لوگوں کومیش آ پار ہاہے ، مثلًا بعض مدمی اپنے سامان کوریکو

کے محصول سے ب<u>حانے کے لئے چیانے کی کومش</u>ش کیا کرتے ہیں ، اور اپنے اس مل کوام عى ظا مركر في سي كما كرنے بي كمة فانون بم برطكم كر اج، انصاف يرتعا كر مصول كى

یمعیّن مقدار صرف اجروں سے وصول کی جانی ہارے پاس اتنی گنجاکش کب ہے اور ہم تو اپنی ضرورت سے زیا وہ سامان نہیں گئے جارہے جومحصول کے بارکو برواشت کرس

یا بوں سہتے ہیں، کەرىلوے ملازمین کا يەفرض ہے کہ وہ نگرا نی کریں کەمنین تعداد سے زمادہ امان لئے جارہاہے ، قانون نے ہمارے ذمہ بیٹویوٹی مقرر ہنیں کی کہ ہم خود ربلوے

ملازمین سے کہتے بیرس کہ ہارے پاس محصول سے زیادہ سا ان ہے۔

ا ورکھبی بیرحیلیکرتے ہیں کہ ہم،حکومت سے زیادہ ‹‹بیبیہ، کے تماح ہیں، ہاراتوں . تعوارے "میں بہت کا م سکلے گا ، اور حکومت کے خز انز میں اگر تیولیل مقدار نر نہنچی کو کچھ کی ہنیں اجائے گی۔

گرغور کرنے کے بعد معلوم ہا ہیں باکل بے وزن ہیں اس کئے کہ ہرشخص بر قا او ن کی « حایت » فرض ہے ، اور حب اُس نے یہ مان لیا کہ وہ اپنی قوم کا ایک حصّہ ہے تو گویا اُس کے

عہدو پیان دیدیا کہ توی حکومت کے تو انہیں "کا نفاذ اُس ہرِ واجب اورضروری ہے -

اور اگروہ قانون کو توڑ اہے توخود اپنی حکومت کے و فار کوصدمہ پنچا اہے ،اور

جب و ہ ریلوے کے قانون کو توڑتا ہے تو دوسرے کو رشہری قانون کئی "کاموقہ دنیا اور تمیرے کو در تمہری قانون کی تو ایس اور تمیرے کو در تمہری قانون کی کا موقہ دنیا تا اور تمیرے کو در تعربی قوانین "کی کا لفت برآباد ہ کر تاہے۔ تا ہوجائے گا ، بلمایک نون کی نالفت کرتے ہام قوانین کی نالفت کے لئے دوسروں کو دعوت و ترخیب دیناہے، ادر اس کی جکھ بقصانات ہیں و ہ ظاہر ہیں۔ ادر اس کی جکھ بقصانات ہیں و ہ ظاہر ہیں۔ یہ دعولی ہے در کہ ریلوے طاز مین کے دمہ ہے

کر میر خصول گلخوالے ال کو دیکھیں میرے ذرمہ یہ ٹویوٹی نہیں ہے "اس کے کہ ہڑخص ایسے اور کا کھولے ال کے کہ ہڑخص ایسے اور کی کو دلیل وحقیر سمجھے گا جوکسی ہولی میں کھا نا کھانے جائے اور اس نکھ بچا کر کچھ کھا نا اپنے تھیلے میں مجرا کر رکھ ہے ، اور حب اس کی اس حرکت کو ذلت سے دیکھا جائے تو کہنے گئے کہ الک ہول نے میری نگرانی کیوں نہ کی ، میرا فرص نہ تھا کہ میں اُس کو تباتا کہ چوری کر را ہوں ۔

نیز حکومت کے نیزانہ کی در بتیات "بھی توان ہی د قوم کے حبیم ہونے سے ہوتی ہی پس اگر نتر خص کے لئے یہی و جرجواز کل اسکے تو حکومت دیوالیہ ہو کرر ہ جائیگی ،اوراس طع دطنی حکومت خود اپنے ہی ہاتھوں ہر با دی کی بھینٹ چڑھ جائے گی۔

اطاعتِ فا نون پرجوامور آبادہ کرتے ہیں اُن ہیں ہے ایک در وسعتِ نطر بھی ہے۔ انسان کو فقط اسپنے مخصوص حالات ہی کو نہیں دیکھنا جاہئے بلکہ اس بربھی نظر کھنی جاہئے کہ .. قانون ،، اور .. حکومت ،، کس لئے ہیں ، دونوں کا کیا فائدہ ہے ، اور یہ کیمیری ہی طرح

اگرادرا دمی مجی اییا ہی کرنے گلیں تو قانون کی ختیت کیارہ جائے گی ؟

یہ کوئی آھی بات منیں ہے کہ آ دمی اپنے بنا کے موے قانون کی خلاف وزری

اختیارکرے ۔ بلاست برأس کوخود بھی الیا نرکر اچا ہے ، اور دوسروں کوھی الیا نہ کرنے

دینا جاہئے اس کئے کہ وہ قوم کا ہی ایک فروہ ایس جوائس کے لئے درست ہوسکتا ہے دوساری قوم کے لئے بھی جائز ہوگا، اور جوائس کے لئے ممنوع ہے وہ تام قوم کے لئے بھی ممنوع رہنے گا۔

البتہ اگر کوئی قانون اُس کی گاہ میں قوم کے نقصان اور تباہی کا باعث ہے، اور اس کا تبعیلی کرا ماضروری ہے تراس کے لئے مختلف طریقے ہیں جوان بیے مناسب سمجھے اختیار کرے۔

ر نتلاً د اتبلی » یا درکنس «میں ایسی تجریز ر کھنا جس میر تفصیل کے ساتھ موجو و ہ قا نو ن کا نقص طاہر کیا گیا ہو اور اُس کی تبدیلی پر زور دیا گیا ہو -ا در اخبارات میں مضامین لکھنا

اوراسی طرح کے دوسرے فرائع اختیارکرنا، نیکن قانون کی تبدیلی کی جد د جمد کے زانہ میں سے

ازلس فروری ہے کہ اُس کا اخرام ، ا در اُس کی اطاعت کی جاتی رہے ،

اس سلسلہ کی مبترین مثال اُنجون مبدن کا داقعہ ہے دوجو ثبار ل اول استالا او کے زائد میں اگریزی یا دلمینط کامبرتھا ،

شارل کو روپید کی شخت ضرورت تھی اس لئے اُس نے پارلیمنٹ سے اجازت قال کے بغیر، پلکٹریکس کے مطابق باذشا کئے بغیر، پلکٹریکس گا دیا اور ثنا ہی طرفداروں نے دلیل بنیں کی کہ قدیم رسم کے مطابق باذشا کواپیاکرنے کا اختیار حاصل ہے ، اس پر از کانِ پارلیمنٹ نے اجتماح کیا اور ثابت کیسا کہ ا د شاہ ان معاملات میں ہرگر آزاد ہنیں ہے بکر ماریسٹ کے احکام کا یا بندہے۔

جب کیس وصول کرنے والے ، ہمیدن "کے پاس پنچے اور حب تسانون کیس کامطالبہ کیا تو اس نے کہا کہ کسی قانون کی روست جھ پر ٹیسکیں عائمر ہنیں ہوتا اور تہارامطالبہ رنجیرتا نونی " ہے۔

ان میں سے آٹھ نے درباد شاہ کے حق میں فیصلہ دیا ، اور آفلیت ہمبدن کی موا نعت کی ۔ ان ان میں سے آٹھ نے درباد شاہ کے حق میں فیصلہ دیا ، اور آفلیت ہمبدن کی موا نعت کی ۔ اندا

ہمبدن نے قانون کے سامنے سرِیلنہ خم کر دیا اوڑ سکیس کامطالبہ اس کے اداکر دیا کہ اب اس کی ختیت ، تانونی ، ہو کی تھی ، گرساتھ ہی اُسے یہ تقین تماکہ یہ قانون تمین صفانہ ہے اس کی ختیت ، تانون تمین شروع کردی ۔ ہے اس کے ایک کومششش شروع کردی ۔

اور حب، ہمبدن " نے یہ دیکھا کہ رد باد شاہ " اورائس کے رد مدد کار " کا نون کے باہر جاتے ہیں، اور نیس نے اندائی میں اقدام کرتے ہیں او اسے عامہ کو اپنے موافق بنانے ، اور جس خیر کوظام جاتیا تھا اُس کو تبدیل کرانے کی انہا تی سعی کی، اور اسی کوشش موافق بنائے ، دورجس خیر کوظام جاتیا ۔
ایس وہ سام اللہ میں قبل کر دیا گیا ۔

بہا ادخات انبان اس حص بیں پڑجا آہے کہ قانون کی حاست کروں اینجا ؟ اوریہ اکثر ایسے موقع پر مثیں آ اے جب عقل، اور طبعی رجحانات کے درمیان تصادم ہور ہا ہو۔

مثلاً ایک سیا ہی کسی ایسے ۰۰ چورا، کی گرفعاری برتعین کیا گیاجی نے اس سیا ہی کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا، وہ اس تروومیں بڑجا اسے کہ میں کیوں نداس کی بھلائی کا برله دول ا درا*س کو* گرنقا رینه کرون ؟

گر کا فی غور کے بعد ہم کو ہی فتو ٹی دینا پڑ گیا کہ اُس کو گر نقار کرنا چا ہے اس لئے لہ وہ خود نہ واضع قوانین ہے اور نہ اُس کا شارح ' اُس کی ڈیو بٹی توصر ف ٹانون کے مکم

کتمیل کرناہے اور بس۔

اوریه که اگرچونصاحبِ مرّوت ہوتواُس کو دوسرے کا ال وٹ یہنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی ،اس لئے بسرحال اُس کو گر قبار کرناچاہئے

نیز حب سپاہی نے یہ ملازمت اختیار کی تھی تو یہ جد کیا تھا کہ وہ قانو نی احکام کی تعمیل

کر نگا ،اورجاعتی بھلائی میں تھی کر نگا ، تواب و ہ چِور کواپنی ذاتی غرض کے لئے گر قبار نہیں کررہاہے بلکہ اجّاعی فلاح کے لئے ایساکر تاہے لہٰدا چِور کاحنِ سلوک اُس کے اس فرض سے ایک دانہ نامید میں دار

کے لئے ہر کرمانع نہیں ہونا حاہے۔

اوراسی سلسله کی کولهی پر ہے کہ اکثرا د قات ،، قانون "امراض میں متبلا انتخاص کے متعلق صحت کی خاطرا ملانات واطلاعات ہم ہیخا ناہے تاکہ دوسرے لوگ احتیاط احتیار کریں اور د ہ مرض تندرستوں میں بھی و بائی شکل میں نہ ھیل جائے۔ گریبا ا د قات متفقت

اور محبت اس قانون کی نمانعنت ہر آیا دہ کرتی ہے گردسعتِ نطرے ساتھ غور کیا جائے تو اقرار کرنا پڑے گا کہ اس قانون کی اطاعت ہی مغیدہے۔

لے فلنی اخلاق اور اسلامی اخلاق میں اس مو قربر ایک حبر فاصل ہے اسلام کمی ایسے قانون کا احترام جائز نہیں رکھا اور اس کو اخلاق کا در مرہنیں دتیا جو انسانی اخوت ٔ خاندانی مجبت ومودت، اور عام نشفت کی نبیاد کو فقصان بہنچا ا ہویا ٹما آ ہو۔ نشلا و بائی امراض یا شعدی امراض میں وگوں میں مرص کے مگ جانے سے خون سے اگر قانون میں عام خدبہ بیدا کر دے کہ مرتضوں کی میادت (لعمیر مائیر کا ہوسیا بر

چانچراہی ایک شال سامنے آجکی ہے اس پر اور شالوں کو ہی قیاس کیا جاسکتا ہو۔ ر بنیه هاشیه صفح ۱۲۳۸) بیار د س کی تیار داری ، مرُدوس کی تجبیر دکفنین ، ا داگی ناز جناز ، وغیره ندم ب اورا خلاتی امورقطعی منتود ہو جائیں ، اور نہ کوئی کسی کے رہنج والم کا شریک رہے اور مزمصیب و بحلیت کا حالاً کہاسلام کی نظریب حکومت کے احتیاطی نظم کے با وجو د ان معاملات میں ا د لاد کا والدین براور والدين كا اولاد برا ور در مهر مررجه رشتر دار ول ، عزيز ول ، بر دسيول ، نديمي را بطول ادرعام انسا<sup>لي</sup> بھائی جارہ کے حقوق کے اعتبارے ایک د و سرے پر بیرحق ہے کہ معائب اُلام پیل بجد دسری پر فرق بئیں،اورانوت و *شفقت کا ثبوت دیں۔* ادراگرحیان امراض کے بارہ میں اقلیاطی تدا بیرکا استعال اس کئے ضر دری ہے کراپنی جا کی خاطت ضروری ہے گرج*ں طرح ج*اعتی خدمت کے لئے کبھی اپنی مجوب جان کی قربا نی ک کردنیا د. اخلاقی برتری ۱۷ نبوت ہے اس طرح بیان کردہ اجاعی حتوق کی ضافلت کی خاطرا پنی رندگی کا انیار د بلندی اخلاق "کا بهترین نمونه ہے البترا گربعض انسان ایسے کمز و رفطرت ا درضعیت خلقت ہوں کہ و ہ ان حتوق کی دائیگی میں اس كالنيتين ركھتے ہیں كرحب دہ الياكر شكے مرض ان كوحميط جائيگا بكل بعض اد قات اس خو ن و دہشت سے بغیر مض ہی اُن کے مرحانے کا خوت ہے توان کے لئے میں مناسب ہے کہ وہ عام امتیاطی تدا ہیرکے ساتھ اس قیم سے مرتضوں سے قطعی الگ رہی بشرط کیرا خوت ومحت کے ان حقوق کی اوائیکی اسلیار دسروں کے فرالیرماری سے۔

نبی اکرم صلی النظیروسلمنے ان ہی جیسے افراد کے لئے مکم دیا ہے فرّص المحب فرم فرادگ منان سے اس مجھ دور روج مرح نید

من الاسل وترزری سے بھاگلے دبیر ماشیر فاظر ہوف ہے)

برطال ان جي منا اول من بمارا فرض مي جه كرعقل سے فيصله بركا بند جو ك اور اپنے جنر بات درجانات کی إگ کوا پیالوسیلا نه چوارویں که وه ہم پرسلط بوجا سیب ا درېم کومجبور ومغلوب کرلس په • . · • را نے عامم انبان کو اکثر رائے عامہ، اعتقادِ عام، ادر عرف عام میں دہو کا ہو حیا نا سے اور وہ ان کے درمیان زق کرنے سے عاجز نظر آنا ہے اس لئے ہم منا سب سبحقیم کراس کوصاف کرویں۔ اً کسی جاعت میں کسی عقیدہ کی اشاعت ہو، اور عام طریقیہ سے افرادِ تو م بنیز بح<del>ث م</del>ے مناظرہ اور درس و تدریس کے اس کو اختیار کرلیں اور بیکسیں قالواانا وجل نا اباء فاعلى مشركين كتي بي كريم في اين باب ادول اُمَّةٍ وانَّاعلىٰ اثارهم كواكد درخال "بريايا به اوديم انى ك نقشِ قدم پرطِل رسب ہیں۔ أواس كو أعتقادِ عام "كيت إن -اور اگر کوئی قوم کسی کام کی الیمی وادی ہوگئی ہو کہ اس کے افرادے بنیسے سی محصے كام سزرد بوتار تيا بوتواس كانام مرعوب عام "ب--(بقيه طاخيه صفيه ٢٣٩) طالا كر صحى روايات سے يذابت بے كر فود آ تخضرت صلى الله طبير وسلم نے مخدوم مسمع ساتھ بلیم کم کا اکھایا ہے بیں ہلاطرز زندگی «عزمیت» کملائیگا اور دوسل «رخصت »- ، اس سانے وس "فانون رصت كودست نظر كناغلطب والمستحدد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحدد المستحدد المستحد المستحدد المستح اردا ایا قانون بلی فرصت میں تبدیل کردینے کے قابل ہوجو احتیاطی تدابیر کے سلسلہ میں ایسے و سیا بھی نا فذکرتا ہوجن سے مجت وُسفقت، اورانوتِ ندمبی، بلکداخوتِ انسانی کک مفقو و ہر جائے ۔

ا درا گرکسی جاعث میں کوئی مُسلہ درمینی ہو ،اوراس کے افراد اُس کی تحقیق وجبحر کریں' اُس کو از الیں واورائی کو برکھیں واور پیرائی کے بار ومیں ایک حکم برمنق ہوجائیں کو اس کورائے فاحمہ، کما جاتا ہے۔ لنداؤس وقت مک کسی شے کو در دائے نامہ "بنیں کیا جاسکیا جب کہ کوأس کی ابتداء تیک وسنب به کے ساتھ اس طرح نز ہوئی ہو کہ دہ جا چنج اور پر کھ کے لئے بیش ہو، تھر اُس کی حت پر د لاکل قائم ہوں اور لبدیس قوم کے افرا داس بہنفق ہوجائیں۔ اگرچہ یہ ایک برہی بات ہے کہ قوم کے تام افراد اس کی ، جانخ " ا در کھڑاس پڑ مگم" مح متعلق ہم ؓ ہنگ ا در کیپ رائے ہنیں ہو شکھے بلکہ سب کو ان ہر دِ و امور کی نوبت بھی نہ اُنگگی "ا ہم ُرائے مامہ" اس بات کی ضرور طالب ہے کہ سی دعویٰ کو بھی قبضیہ سلّمہ" کی صورت میں اختیار نز کیا مائے بکلہ آول اُس کو ٹنگ دسشبہ کی گھا ٹی سے دو عار ہونا جا ہتے ،اور پھر مقول دلائل کے ساتھ اُس پر کوئی حکم لگایا جائے متوسط عقل کے انسانوں کے لئے اسی صر تک مکن ہے ، اور اس جگه نهنجکی اُن کی منزل تحقیق ختم ہو ماتی ہے ۔ برِّ طال رائے عامر کی نبیا و مجت و مباحثہ برتائم بنے اور معاملہ کی ابتدار اس طح ہوتی ہے کہسی مئلہ میں اول ایک فرویا ایک جاعت نے دل و د اغےسے ایک خاص خیال ظاہر ہوتا ہے اب د وسرے اُنجا ص ا ورجاعتیں اُس کی صداقت کو جائےتے اور بھر ! اقرار کرتے ہیں اوریا انکار۔اسی طرح جو بھی اُس کو ویکھا ہے۔اُس کے قبول یا عدم قبول <sup>`</sup> مے متعلق دلائل میں کر ناہے اور اس کواپنا تی مجھاہے اور اس طرح انکار وار ارمیل جیا فاصنزاع بيدا بوكمئله كي نوب عليل اورعده تجزيه بوجاً اب اور افراد وأنحاص يا

چوٹی سے چوٹی جاعت کوئی بھی اس بحث میں حقد لینے سے سستنگی منیں ہے۔ اور

آخرِ کا رَوْم داس کے متعلق) کسی ایک خیال پر منعق ومتحد موجاتی ہے۔ اسی کا ام درائے یبی ایک طریقیہ ہے۔ جس سے فاسد عقالہ کی جنگئی ہوتی ہسیم عقائد کا قیام عمل ہے آما' اوركسي توم مي صحيح نظر سپيا إوتي ب اوراس قوم ني ترتي سم ك غير خدو د را ايكل اورکسی قوم میں ورائے نامہ "اسی حدّ مک ترقی کرتی ہے جس قدر اس کے اندر بحث کی آزادی ، اور آس کے افراد میں میال کی نتیج کی قدرت ، اور نما لسن را کے لئے وست قلب یائی جاتی ہو، "زائے عاممہ" بیداکرنے کے لئے انعار ورسائل اور تقریر و تحریز مناہب فضا میاکرتے ہیں ،لیں اگرا خبارات کوحبِ مرضی تکھنے کی'اورمقرروں کو کہنے کی ، آزادی عل ہے اور کو نئی چیز اجماعی مجانس ،اور برنس کی آزادی میں مأل بنیں ہے تو اُس وقت بہت جلدراے عامد، بیدا موجاتی ہے ادر آگر جائز آزادی پریا بندیاں مائد ہوں اور اڈیٹر اور مقرر کمبراتے ہوں کہ دل کی بات صاف کہ دینے سے یالینے اس نصب سے عروم ہو جائیں گے ، یا جائد ادیں ضبط کر ایسے گے ، اوریا فرنت ورسوائی مول لیں گئے تو ان ما<sup>ا</sup>لات میں «ررائے عامہ» بہت کم، ۱ در نهایت منتش سے پیل<sub>م</sub>وتی ہج رائے عامہ کی قوت مترن قوموں میں درانے عامر " کوج قوت حاصل ہے وہ کسی دوسری نے کو مال نہیں ہے ، اُس کو وضع قوانبین میں دخل ہے، حکمرا فی میں خل

ہے، اواروں کے قیام میں وخل ہے اوراسمبلیوں اور کونسلوں میں جمال رائے عام کی نا نیدگی کی ماتی ہی ۱۰۰اوروزارت کے تسکست در کیت اور نصب و عورل کم مین خل ہے

رائے عامہ کو افراد پر بھی بہت توت شال ہے ، اس لیے کہ انسان اپنے معاملا میں اکثر رائے عامہ سے تما تر ہوتا ، اور اُس کو انہیت دتیا ہے -جب لوگ اُس کی تعربنیس کرتے وا درائس کے ساتھ حن اعتقا د کا افہار کرتے ہیں تو د ومترت محوں کرا ہے اوراگرائس کی برائی کرتے یا اُس سے بیلن ہوتے ہیں تو دُکھ اور تحلیف با ماہے۔ ادراسی وجہ سے عام طور ہر ، رانسان ، اپنے ماحول کی رائے کے سامنے سر بیم خم کر دینے ،اوران کی مرضی کے مطاب*ق کام کرنے ملکتے ہیں*،اور اَلْرَبھی جرات کرکے ماس ی کا لفت کر بیٹھتے ہیں تو بھر ننگی محوس کرتے ، اور کئے برنا دم ہوتے ہیں حتٰی کربیا او قا اپنی ہمت وشجاعت کھو نمینے ہیں ،اورجاعت کی رائے پروائس آنے برمجبور ہوجاتے ہیں ا كركيا يهطرنتير عيري من كرمرو قدرير دائ نامه كى اطاعت كرنى جابيك، اور ماحول كى كئے ے سرآسا پیزم کر دینا جا ہے نوا دہم کوئتین ہوکہ دہ *سارسرخطاہی* اورغلط ہے ،اور كيا مم كواس برِسنتِدر سن بين مرامت كا فكركذا ، ياأس عنه در مانا چاك ؟ ہم کو بیمعلیم ہے کہ عوام اور متوسط طبقہ کے افراد لڑکیوں کی تعلیم کو بُرُا جا نے مہی تو كيا قوم كى اس را ئے كے مطابق يركوا راكرليا ما ہے كراينى لطكى كواينى رائے كے خلاف جابل رکھا مبائے، اوراہمی سے اچھی تعلیم سے مجمی اُس کوموم کردیا جاستے۔ یا مثلاً آپ کی بیاسی رائے اپنی قوم کی عام رائے کے باکل نخالفت ہے ادراُس کی سی ہے کہ آپ کو بھی اُسی را ہ پر جلائے تو کیا اُپ یہ گوا را کریں گے کہ ضمیرے مطابق اپنی رائے کو ترک کردیں اور طعی نلط اور گمراہ کن شمصنے کے با دجود توم کی رائے کی بیروی کریں ۔یا رہائے عامہ

كى مطلق بروا ه كئ بنيراني رائ برعل كرسينكم ٩

اس سوال کاہم تو ہیں جواب دینگے کہ آپ کو اپنی اور قوم کی رائے کے متع ے بنی سے بحث ومباحثہ کرنا چا ہئے اور نداکرہ و تباد لہُ خیالاً شکے بعدا گرمیجے انداز د ہوجائے کہ قوم جوکیکتی ہے میرے اینے سے اگرمیضر ہے گرجاعتی زندگی کے ہے تو فوراً اپنی رائے ترک کرکے جاعت کی لئے ، رائے عامہ کو اخترار العنا **چاہئے ،اس لئے ک**رشخص واحد کی مبلحت ہجمی تھی کئی ل کے خیر اینٹر ہونے کا دریانہ ،ہنیں رہگتی اورا کرجاعت کی سائے قرم کیلئے مضرب تواننی رائے برقایم رہتے ہوئے قوم کی سائے بد بل کرانے کی سی از نس ضرد رہی ہی'ادرمختلف کوشنوں میں ایک کوشش پر بھی ہو کہ کھلے طور پر اُ کی <sup>رائ</sup>ے کی نخا لفت کیجائے نوا ہ اس کی برد است و ہخت مصائب *کا تسکا رہی ک*ونش نجائے مُثَلًا اپنی لڑا کی کومفی تعلیم د لا کے ، اور قوم کی <sup>رائے</sup> کی <u>تحل</u>ے طور پر نجا لفت کرے اور و لاً مل سے اُن کو خاموش اور لاجواب بنائے۔اس *طریقیہست* وم کے افراد اس کے ساتھ سلتے جاُمنیکے ا دریہ تعدا در وزمبر وزبر طعتی جائیگی حتی کہ وم کی رائے میں تبدیلی پیدا ہو جائیگی ، اورجد میرآ قديم رائے كى مگر اختيار كرلىگى اوراگراپيا نرهجى ہوا تو كم از كم و ه لينے ضمير سي تومطيئن ر ه سكے گا -ہم ک*ی طح بھی زیبا بنیں ہے کہ ہم ن*رامت کے ڈر*سے نلط* اور باطل رائے کے ساتھ رّبیلنم کردیں اور ماحل کی اطاعت پر آیا دہ ہوجائیں ،اس لئے کہ بسااو ّ قات ؒ انسہ ۔ امرِق میں بھی مدامت الحیا آ ہے ، مگر مدامت کا یہ بر بھرانسو علیط اور پُر ازخطا ہو ا ہو ایک نیک آ دمی اگر کبھی رندمشرب انسالوں کے در میان بھیس جائے توا کی مختل یے تنفل شراب میں شرک نہ ہونے کی وجہہے و ہ ندامت سی محسوں کرتا ہے گر یہ مات تو سی طرح بھی درست نہ ہو گی کہ وہ وقتی ندانت کے نوف سے اُن کے ساتھ شراب پینے سکلے الیابھی ہوّا ہے کہ انسان بنیرخطا کئے <sup>ہ</sup>ا دم ہوّ ہا ور بنیرار *تکابر جرم کے شرمند*گی برقرآ

("ما ہی، مُمَلَّا بلزمنے ، یا نا بنیا ہونے ، یا کم نظرمنے ، یا زبان مں اکنت فینے یا آلفاق سے اٹما کیڑا ہیر کی حالتو میں کیھی 'منکنے، دیکھنے، بات حیت کرنے ، بائجیج میں چلے جانیکے دقت مرامت اطمان<del>ی ٹرنی</del> اگرچہ ہمیں اس سے انکار بنیں ہے کہ اکثر خطا کا ری ہی کیوجہ سے ندامت عال ہو تی ہے مثلاً کوئی نشراب میںا ہوا دیکھا جائے یاکسی جمو سطے کا جونٹ ابت کردیا جائے لیکن کی جرم و خیره کی و جرہے بھی اگر ندامت طاری ہوتب بھی ہمارے گئے یہ مناسب ہنیں ہے کہم بالکل اُس مین وق ہوکر رہ جائیں ، اور اُس کے سلمنے سرنیا زجھ کا دیں ' ا وراُس کی با داش کاخوف ہروقت ہم ریوار رہنے گئے ، جبا کہ اے گئے یہ ضروری ہنیں ہوکہ ہم لوگوں کے خوف ، اوراک کی نفتیدُ کے سامنے بہت ہو جائیں ۔ اس کے کہ اگر ہرود صاحب ِ دائے ، مخالفت کے خوف سے اپنی دائے طام رکھنے ہے درنے گیا تو دنیائھی بیتر قی کرہی ہنیں کتی تھی ، اس دنیا کی تر قی تو درصل اُن ہما در و ا در بے جگروں کے م تھول ہوئی ہے جوعلی الاعلان اپنی رائے نظا ہرکرتے ، ۱ و رائس کی یا واش میں ہمتھم کےمصا ئب جھیلتے 'رہے ہیں ، الحاصل 'تاج بھی <sub>''</sub> قانون '' اور' رائے عامَتُهَا لِوُگُوں بربہت بِڑااثر ا درغلبہہے ، اور یہ دونوں اپنے رسُوخ و نفوذ کے زور پر افراد کو اپنے حکم کے موافق عمل کرنے کا عا دی بناتے ہیں۔ یس اگریدد و نون مالح ، اور دربتر، بن توان کا اثر مجی ایمایر اسے ورم تو قوم کے لئے ان کا اثر ورسوخ انتہائی مضرت کا باعث بن جا آہے۔ ا مطلب یہ ہے کہ ماست کا اثر اسی حد کک مناسب ہے کہ جرم سے انب ہو جائے اور آئیڈالیا مزکرنے کا عربم مم کرکے ۔اس سے زا میزمرامت میں نو تی ہو جانے سے ہمت لیت ہوجا تی او<sup>ا</sup> ہیں اما طرکرلیتی ہے جو انسانی کمکات کے لئے سخت مبلک جزئو مرہے ۔۱۲

## هوق و فرایش

جوشتے انسان کے فائدہ کے لئے ہو د'ہ حق '' کملا تی ہے اور جو اُس کے ذمہ عائد ہو أس كا ناتم فرض به اوريه دونول بابم لازم و لمزوم بي اسلمة مراكب وحق " ايك بلكه دو « فرص " کا حال ہوتا ہے ۔ بہلا یہ کہ دوسروں براس کے اس حق " کا احترام ، و فرض " ہے۔ دوسرایر کرصاحب حق کا یہ ٠٠ فرض " ہے کہ وو اپنے اس حق کوامن عام اورجامتی فلاح کے لئے استعال کیے ۔ اوعو ایر دوسرا فرص آوگوں ہے رہ جا اہے اس لئے کہ ال کی کوتا ہی نظرصرت فا نونی فرض کو بیجا نتی ہے اور اکٹے بڑھ کراخلا تی فیصلہ کوہندر کھتی اسلے کہ رہانون اینے فرص کے لئے جرکرتا ہی اور لوگوں کے لئے ضروری قرار دیا ہے کہ وہ صاحب حق کے عق کا احترام کریں در ہذائ کے تیجھے سزاموج دہی، اور عموا وہ دوسر فرض یں کوئی مراخلت نہیں کرتا ، بلکہ اُس کے نفاذ کو یا تو د وصاحب حق برحیوار دتیا ہی ' ادائے عامرے والکردیا ہے۔ ہم اس کوایک مثال میں مجمانا مناسب سمجتے ہیں ، ایک خص ایک چنز کا مالک ہے تولوگوں كا فوض سے كدوه اس كى مكيت بركتي قيم كا ظلم ده تبريكل چورى ہويا بصورت خیانت در شوت ،، روا ندر کھیں ایس اگروہ نه انیں اور ظلم رہے اور مرحائیں تو قانون كه به نه اس بكرد اكفود كى قيداس سائد تكا دى كهيئ قان يسيك فرص يريعي وخل الدازمنين بولا، مناً شوہر کا بیوی کے ساتھ مجت کے ساتھ میں آنا وغیرو کہ جن میں قانونی مانعلت سے فائدہ کم اور نقصا بت را ده سه ، اور دوسرسه فرض مي ماطلت كركر راسه جيا خودكش كرف واسل والله مرا خلت كريكيا ، اور مالك كويا وه جيز إورياً اس كا برل اورعوض ولائ كا -

اور الک کا پرفرض ہے کہ دہ اپنی مِلک کو جاعتی مفاد کے بیش نظر کام میں لائے ، اور اگردہ اپیا نہ کرے اور اُس میں بیجا اور بے محل تصرفات کرنے گئے تو اس میں کا زن کو ٹی

مرا نعلت مذكريك مل و بككه بهان و انعلان ، وخل انداز بوسكا -

پی اگر قانون یہ فوی دے کہ مالک کو اپنی مک میں برقیم کے تصرف کا حق مال کے اپنی مک میں برقیم کے تصرف کا حق مال ہے ہے تو انعلاق بیمکم صادر کرمے گاکہ مالک کوجاعتی فلاح و مہبود سے قطع نظر کرکے برگز اپنی مک میں تصرف جائز نہیں ہے۔

ہرایک انسان کے لئے بہت فروری ہے کہ جاعت کی صلحت کو ہیں نظر رکھے اس لئے کہ کمکیت کے بیعتو تی جزاس کو حاصل ہیں ان ہیں ذاتی مصالح پرجاعتی مصالح کو تنوق اور برتری حال ہے۔ گویا کہ وہ جاعت ہی کی خاطراس کو عطا ہوئے ہیں -اور اگر کوئی شخص

بماعت سے الگ بوکر بالکل نیائی کی زندگی بسرکرنے گئے تو پیرختوق بیں سے اس کے حق کا

سوال ہی بیدا نہیں ہوتا۔

بهرطال حبکہ یہ دخوق "جاعت کا صدقہ ہیں اور جاعتی فلات کے ساتھ مقید ہتو تواس تید کا پوراکرنا اس کے ومہاز بس ضروری ہے اور اس کا نام ، فرض " ہے -

بهتریه نبوکهاب اجال واختصارکییاته هم ضرد ری اوراهم درحقوق» برهمی کیچه کلام کریں۔ ایم گی کاحق | ہرایک انسان کو نرندہ رہنے کاحق ہے،کیکن انسان کی زندگی چوکر

که یدالله علی الجامت (الحدیث) الله تعالی کی مدکا با قد جاعت کے سر رہے کہ اللہ علی مدکا باقد جاعت کے سر رہے کہ اسان کے یہ موقت نے انسان کے یہ موقت نے انسان

کُیْ فطرت ، کو ریحقوق بخفتے ہیں ، نیکہ قانون دفعمی نے ۔ د بقیبہ حاست پر ملاحظہ ہوصفحہ مہم ۲ پر )

«اجهامی» زندگی ہے ، اور وحقوق اس کے لئے میں وہ · دجاعت ، ہی سے انتفاد ہ کئے ۔ گئے ہیں تو انصاف یہ ہے کہ اگر مالات کہا تھا صنہ ہو تو فرد کو اپنی زندگی ، جاعتی زندگی کی خفا کی خاطر قربان کر دینی عاہدے۔

مُنگا ایک جاعت دوسری جاعت برغلبہ خال کرنے کے لئے اگر نشکر کئی کرے تو اُس وقت ہر فرد کا فرض ہے کہ دہ جاعتی زندگی کی تعارے لئے قربان ہو مائے اگر افراد کواس قیم کے مواقع بہت کم مین آتے ہیں۔

اس فاص صورت کے ملاوہ اِتی تام میزوں سے زیا وہ مقدس حق سابنی زندگی کا حق عندی کے مقدس حق سابنی زندگی کا حق ہے۔ جس میز کی خاطر قربان ہندی کیا جا سکتا ۔

اسی طی بہت سی اقوام م جُگ کے قید ہوں کے لئے مثل کے ملادہ اور کوئی صورت جائز ہی بنیں سمحتی تعییں ۔ سمعتی تعییں ۔

اوربعض وموں میں برکا فی متمرن ہونے کے باوجود ، ہمیشہ زندگی کاعتی خطرہ ہی ہیں ہتا'

ربقیرها شیرصفی ۱۹۲۱) یا یول سیمنے که وه حقوق جوانیان کے سئے ۱۰۰ انیان ۴ ہونے کی تینست سے میں اور ا وقت سے پہلے سے میں جب نیامیں فودختر فوانین رائح ہوئے ۱۰ ور وه حقوق جو شہری قوانین کے ذریبہ عال ہوتے ہیں ۱۰ن کو حقوق فالونی کها جا آ اہے - لہذا انسان کی زندگی اور آزادی کاحق فطری ق ہج اور ایک شخص کی ممکو کہشنے وراثت یا شفور کے ذریعیہ سے جب دوسرے کی کلیت میں آ جاتی ہوتو پر فانونی حق کملا اسے - کے اور خدا کے نام پر قراب ہوجانا تو زندگی کاسب سے بڑا متصد ہے ۔ (مولف)

مثلاً وه قومین جوجوع الارصٰ کی ہوس میں ہمیشہ جنگ و سپیار ہی کو صرور سمجھتی ہی ہے۔ مثلاً وہ قومین جوجوع الارصٰ کی ہوس میں ہمیشہ جنگ كاش بدانسان رندگي كي يحيح قدر قيميت جائيد اورانكي ترقى اُن كواس ت كي صل حقيقت. یک بہنچانے میں کا میاب ہوگئی ہوتی تو وہ کھی جُنگ نہ کرتے ، اور جُنگ کی طرف اُل نہ ہو اور زندگی کا بین آنام افراد کے لئے اُس وقت کے اُمکن ہے جب کا اُس وم کی معیشت کے سامان وہیع اور فرزوں تر منہ ہول۔ اسی بنا پر درحق حیات "کے صنمن میں ایک ایک اوری مجی پیدا ہوتا ہے اور وہ اسبا بعیشت کے حصول کے لئے مبدوجد کاحق ہے اس لئے علما بسیاست وعلمارِ اقتصا و کا فرض ہے کہ دہ اس موضوع برنجت کریں ینی پیغورکریں کہ بمعیشت کے دسائل " کیا ہیں اور نجاعت " کے لئے اُن کی فرا دانی کس طرح کی جاسکتی ہے د. زندگی کامن مهمی دوسرے حتوق کی طرح دو فرض کو متسکن مہے ، اک یں سی ایک فرض صاحب حق کا ہے وہ یہ کہ اپنی زندگی کی خاطت کرے ، اور اس کو ایسے بہترین کا موں میں لگائے جو اس کے اور دوسرے انسانوں کے لئے مفید ہوں۔ اور دوسرا فرص، لوگوں کے ذمہ ہے کہ وہ ہر فرد کی زندگی کے حق کا احترام کریں ، اورائس بروست اندازی مذکری، ا ورحب كه يدره ق " كام عتوق سے رياد ه مقدس ہے تو چھنے صفحي قبل يا دوسرے ذرلیہ سے اس بروست درازی کرتا ہو و است بڑے جرم کا مرکب ہوتا ، اوربہت شخت سنرا كامتى نتباہے بلد بياا و قائتُ ٱسكے حِن زندگی " وَحِين لينا ہِي تقل مِن بن جا اسے -وكلمرفى المقصاص حلىة اورتهاك الخريق بقل كى إداش تقل كاثرر بى زىرگى بوك صاحب عِقال بعيرت انسانو 到10分分川

وفا علام حتى كا تكون فتنت و مكون (وروشمنان دين وامن كم ما تدارات ومن ما أكمه متنه وفادمط ملئ اورمارادین صراکیلئے رہجائے الدين كله لله قِی از ادی امزادی ایک ایباته سیب ه نفطهه جرفتگف منی میں استعال موت<sup>ا -</sup> اس كے پہلے اس كى تعيين و تحديد مناسب -أزادي مطلق انبان اگرايك اراده كي اوراراده كے مطابق حرطے جا ہوات كوليرا گرے ، اور اس کے ارا وہ اور عل دونوں میں کوئی حاکل ہونے، اور جس طرح اُس کی مرضی ہوہے روک اُلوک کر گذرے - اس کا نام ریم زادی مطلق "ب--یہ آزادی مرف دواللہ تعالی کاخت ہے۔ کیو کو اُس درگا وہیں نہی کے ارا وہ كى انيركا انرك اورزكى مال كى توت على الماسكا فيصارب برماوى اوراس كى نٹیذہبے تیرہے ،اوراس کے ارادۂ وفعل میں دوسرے کے دخل کی طل*ق گنا کش ہندیں ہج* ان الله يعكم ما يريد بيك الله والماسه اورجر حيث كا اراده كرتاب أس كاحكم نا فذكره تياسب -اس مے جب ہم انسان کی آزا دی *پربحث کریں* تواس مبکہ بیمعنی *کسی طرح نہیں* ہی سکتے۔ انبان سے لئے تورہ ازادی تعییہ "ہی مکن ہے اور موزوں بھی۔ اس از ا دسی کی ترلین فرانس کے مشہور در انسانی عتوق کے اعلان دیکھی۔ انیان کے لئے اُن کام اختیارات کی ازادی جود دسروں کیلئے نقصان کا باحث ہنو اسی کے قرب ہربر ط اینسر کا یہ قول ہے۔ مرا یک انبان اپنی مرضی ادر علی می آزاد ہے بشر طیکہ وہ دوسرے انسا نو س کی ازادی بردست درازی مرکزے جو اُسی کی طرح اُن کوحاصل ہے۔

ان دونوں کا عال ایک ہی ہو ددیکہ تام انسان "آزادی " کے عق ہیں مادی ہیں ا ادر ہراکی شخص کو اپنی مرضی وعمل میں اُس حد تک آزادی عال ہے جس حد کمٹے ہ دوسرو کی آزادی مین خلل انداز نہ ہو۔

اوربیض علمار انعلاق نے اس طرح اس کی تعرفیہ کی ہے۔

ہرایک انہان کوکسی قم کی مراخلت کے بغیرانی مرضی کے مطابق تر تی نفسس کامی حاصل ہے۔ گرید کہ جاعتی فرورت، یا خو دائس کے اسپنے خیالات کی ضرورت، اس مراخلت کی داعی ہو مُثلاً بے شعور (معتوہ) کومعا لات میں روک وینا۔

برطال یہ ..ق، مطالبہ کرتاہے کہ انسان کے ساتھ انسان کا سامنیا اُلہ کیا جائے ؟ اور میں ایسان کی ایسان کے بیاد میں میں انسان کا سامنیا اُلہ کیا جائے ؟

ال و متاع کا سامعا ملہ نہ کیا جائے ، اسی و جہ سے علامی ،اسبتداد ، اور کنچر جیسے امور کے خلاف آن و از لبند کی جاتی ہے۔ کے خلاف آن و از لبند کی جاتی ہے۔

اس مرحلہ کب پنج مبانے کے بعداب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آزادی کے بیچے تصور کو ذہن میں لانے کے بئے اول اس کی اقبام کو بیان کیا جائے اور پیمر ہرا کیے قیم کو فیصل کے ساتھ ذکر کیا جائے۔

حری اور آزادی کا جن مواقع میں استعال ہو تاہے اک میں سے اہم مواقع میں ہیں -۱۱) آزادی مطلق - جو رونطامی "کی ضد ہے ۔ یوں کہاکرتے ہیں میرازا وہوا ور میزملام

رم) ازادی اقوام، اس کامنهوم اینی مکومت کا استقلال ، اور اجنبی مکومت کا استقلال ، اور اجنبی مکومت کے خلیہ سنے آزاد ، رہنا ہے۔

رم، شهری آزادی کسی فض کا اپنی داست اور اپنی کمیت کے بار میں

کی قیم رائے کی آزادی، تقریر دیخر ہر یکی آزادی ۱۰ درا پنی ملکیت میں آصرف کی آزادی سب کو شامل ہے۔

دم ، سیاسی آزادی - انبان کو بیرف ہوکہ وہ اپنی ملی حکومت میں مق رائے دہی

ے ذرابیرا تناب دغیرہ میں آزاد انه حصر کے سکے۔

میملی قسم از دادادر علام کافرق ایک روش حقیقت ہے اس گئے اس نوع "کی شرح کے اس کے اس نوع "کی شرح کے اس کے اس نوع "کی شرح کے ایک کھولی کلام کی حاجت نہیں ہے۔

قدیم زانه میں غلامی کارواج عام تھا ،اوراس کوآج کی طرح میوب بنیس مجاجاً اتھا حتی کہ یونان کے برلے فلسفی ارسطونے بھی اپنی رائے کا اطار غلامی کی حایث ہی میں کیا

بعض ادمی خطری طور پراپنے حالات میں حسب نشارتصرفات کرنے پر قا در ہنیں ہوتے ، اُن کے سائے ہی ہتر ہے کردہ فلام '' رہیں اوراک کے آ قااُن کے مصالح

گرموجودہ دورمیں بیسطے شدہ قول ہے کہ آئزادی "ہرانیان کا دونطری حق"ہے یا یول کئے کہ یہ ایک الیاحق ہے جوانیان کی پیدائش کے دقت سے ہی اُس کے لئے خدا کا عدامی سید

تام انسانی دنیانے ۱۰۰ زادی ۴ دو وجہ سے نطری حق مان لیا ہے ۱۰ دراس حق کوسب کے لئے سب انسانوں نے مخش دیا ہے۔

اوّل یه که ۱۰ آزادی ۴۷ خدبه جرا یک انسان کا فطری تعاضه ب ۰ دوسرے یه که اگر ۱۰ آزادی ۴ منه حاصل جوتز کوئی انسان اپنے حالات کی درستی و

اصلاح هرگز مهنیں کرسکتا ، لینی و مکسی چنر کا جوا ب د ہ نہیں ہوسکتا جب تک آزاد نہ ہو ، ملکہ آزادی کے بنیروہ انسان ہی نہیں کہلایا جاسگیا۔ اگرچه بینتا بره ب که بیض غلامول کی زندگی نازونهم اور رفا ہست میں لاکھو ل شرا درعده حالت می بسراوتی به کیونکراز اومز دور سے تاہی غلام کی میش بیندُ زندگی کا کیا متفا بله ؟ گرشا ذونا در بهی کوئی ایساشخص ملے گا جو اس ازونعم کی غلامی براپنی کلیف وه آزادی کور بان کرنے کے سائے تیار ہوجا کے۔ بھی یہ روازادی،مصیبت وکلفت کی تعلیم کاہ نظراً کے گی لیکن حقیقت یہ ہے کہ مہی وہ مررسہ ہے جو 'اوجو داین وان '' انسان کو صحیح انسان بینا سکھا'ا ہے۔ سلام کا نظریہ اس سکر کی اصلاح کے سلسلہ یں سب سے پہلے اسلام نے بیتیدی کی اور اُس نے اُن نام وخیا نہ طریقیہ ہائے غلامی ، اور غلاموں کے ساتھ ظالما نہ طرزعمل لرتام عالم میں اس جاری رسم کے متعلق آقا وغلام کے اہم ماویا نہ طرز بود و انداور ن سلوک کی اس طرح تعلیم دی اور مفاسد کی اصلاح کی که غلام ، آ قاکے خاندان کا جزاراد شر کی بزرگی بن گیا ،حتی کہ بہت سے آزاد نشدہ غلام خاندانوں کے نسب آ کا کے نب ہی کے ساتھ نموب ہونے مگے۔اوربہت سے غلاموں نے علامی کی بحائے آقائی کی۔ اسلام نے مطورہ بالا بیان کردہ دوجوہ "کوتیلیم کرتے ہوئے غلامی کی صرف ا بک صورت کو جائز رکھا ہے وہ یہ کہ جب مسلما نوں کے ساتھ مشرک وکا فر نبر د ازما ہوں ا ورامن وسلامتی کے بچائے نقنہ و نسا د اور شرانگیزی کو ائیر خمیر نبالیس تو د ہ رر باغی *"* قرارف جاكر قد بوجانے كے بدر نظام بنائ جاسكتى ہى اس سنے كراسسلام كى تكا وميركى کا صرف کا فریا مشرک ہونا اُس کو غلامی کا سنراوا رہنیں نباتاً کیونکہ اسسلام کے نقط *دنظ* 

سے د دمعا برہمی ہوسکتا ہے اور ذمی بھی ،اور و مشامن بھی بن سکتا ہے اور مسالم بھی بلکراسلام کے ساتھ نبرد آز ائی ، فتنہ پروری ، اورمفدہ انگیزی ،کونے کی یا داش میں وہ غلامی کی سزا کامشوجیب ہوتا ، اور باغی دغدار قرار دیا جاتا ہے۔ تواس مخصوص صورت میں اسلام کانظریہ یہ ہے کہ جبکہ جمدب سے جندب تو موں اوراملی ہے املی مفنول نے سلطنت کے اِغیوں کے ساتھ حبس دوام رغمر قبید ) اور سنرائے موت کا سکوکٹائنر رکھا ہے ‹‹لینی انسان کی جان کو ہلاک کرونیا یا اُس کوانسانیت کے لوازم سے ہمیشہ کے لئے بے ہرہ کرکے تیدو نبدہیں ڈال دیناء حالا کمہ اسی تیاب میں پڑائٹ کیاجا چکا ہے کہ رحن حیات ،، ا در ررانسا نیت کے خلوق ، میں سب انسا ن برا برہی اور بیر ائن کے فطری اور پیداِ کشی حقوق ہیں جن برکسی کو بھی دست درازی کاحق ہنیں ہے" توہرا کیا ذی ہوش اور صاحب مقل اس کا اندازہ کرسکتا ہے کہی تخص سے تام انسا فی حوق سلب کرلینا با اُسکو حیات کے سو محروم کردینا، اس سے بررجا نرم مجا جانا چاہے کرایک باغی کی آزادی سلب کرے باقی ام امورس اُس کو انسانی عوت سے بهره ورركمنا تو بيعليساكبول سيحكم آول كو جائز اور قربن انصا ت مجما جا ما ب اورد وسرب كُوْطِلُمِ ا ورنا جائز تبايا جا يا ہے-

اورکیاصرف نام اورتبیر کے فرق سے کہ یہ انعلام "ہے اور یہ جس و وام کا قیدی ایک اور کیا میں میں و وام کا قیدی ایک اسے موت کا میں ندموم سے ندموم ایک موت کا موت کی موت میں "نعام" کے مفظ کو وسٹ یا مفال کو دسٹ یا مفال کا موت کا کا کون سا انصاف ہے ۔؟
اورجب کیمی ان ہی حامیانِ آزادی سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ایک انسان کا ورجب کیمی ان ہی حامیانِ آزادی سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ایک انسان

نوغمر قدیر " یا روخن زندگی سے خروم "کریکے اس کے فطری حوق کریا ال کرناکس طرح جائز ہج تو گانون ا در اخلا*ن دونول کی جانب سے ہی*ی جواب د<sub>یا</sub>جا ّا ہے کہامن عامہ" اور مط جاعت انسانی "کا نعا مند ہیں ہے کہ جَرْحُص اپنے ان حَرِق کو سیح طراق ہر استعال نہ کرے اس کو اس حق سے محروم کر دیا جا ہے اور ہی عین مدل وانصا من ہے انگین حب ہیں جراب ١٠٠١ سلام ،، كى جانب سے ان ١٠٠ إغيول ١٠٠ كے ك زياجاً اے تو يذمعلوم كيروه كيول دسست *نظر، عدل وانصاف ١٠ دره كوشي، كي بجائے ك*رًا ہي *نظر، طلم، ادر*نا حَق كوشي نجاً ما ہخا اسلام میں اس محضوص و ندرو د ، ن غلامی ، کے جواز کے متعلق میمبی و اُضح رہنا صروری ہو کہ پیشلهٔ شرنعیتِ اسلا می کی اصطلاح میں نرفرحن ہے مز واحب، اور ندمتحب وسندت ، ملکہ « امرمباح » ہے جب کامطلب پر ہو ا ہے کہ تسلیم جو از کے یا وجو داگرا سلامی مصالح افیجاعتی مصالح کی بنا پھلاس کوترک کرویا جائے تو یہ ورست ہے اوربغرکسی روک اوک کے ابیا بیا ما سکتاہے بکلیفی او قات «مصالح اُستِ سلمہ» کے میں نظرائی کا ترک کر و نیا خروری ہو جا اسب ۔اسی سلئے ان باغی قید اوں کے سلئے اسلام نے متعد دطر لقیم اِ سُنے عل کومباح قرار دیا ہے ۔ مُثلًا احیان کریکے منت جموڑر دینا ۔ زریہ فدیہ بے کرچیؤر دینا ، تیلیم کو معاوضہ قرار دے کرا زا د کرونیا ، یا جان نخبتی کرہے قیدو بندیں رکھنے نینی غلام بنانے پر گنا عت کرنا اور ملب آزادی کے ملاوہ باقی تام انسانی حقوق سے مہرہ ورر کھنا۔ برمال اسلامی تقطر نغرے اس مُلرکی زوح " بیے کرد ، جنگ کے فضوص حالا یں اینے باغی تیدی سے ملے اس سراکو مرف جائز قرار و تیاہے اور اس کے عب ازادی سلب کرنے کو صبیح سبحتا ہے۔ نسیسکن وہ چونکہ اس کا بان نہیں ہے اس کے وہ یہ تبانا جا ہاہے کہ اگر پرطرزعل ونیا میں جاری رہے تو اَن وخیا مدطرزعل کے ساتھ

نزره جواسلام سے قبل اور بعد روم اور ایران عبی متون اور ہنر ب حکومتوں کے میں ر إ بلكه أس اصلاحًى كل ميں إتى رہے جو اسلام نے آكر قائم كيں ، ليني سلب آزادى كے ملاوہ تعلیم، ترمبیت ، اخلاقی کیرکٹر، بو د و ماند معیشت و سائسرت نوض تام انسانی عموق میں و و آقا كا نمر كي زندگي بن جائے -اوراس کے ساتھ ساتھ وہ لینے ہرو دل کو ان کی وہ آزادی سے لئے قدم قدم تر نومیا کا دخیرہ جمع کرتا ، او رنبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کے قول دعمل سے اُس کی تصدیق کرا جا ا ہج حتیٰ کەببض جرائم کی یا داش (گفارہ) میں اً زا دیمی غلام وجار بیر کو فرصٰ کک ترار دیماہے۔ ا در اگر ما لات و دا قعات اليي صورت انعتيار كلي كه ١٠٠٠ سلامي حكومت "اسطرز کو ترک کرکے بیان کر دہ دوسرے طرافتہ اے عمل میں سے کسی عمل کو سنرا کے لیے بجو نیز کرے تو رحق جراز کو محفوظ رکھتے ہوئے) اسلام اس کو ایساکرنے کی اجازت دیاہے۔ اور غلامی کی بقاراوراس کا د وُام اسلامی فریفیه قرار منیس و تیا . نیزا یخ اس کی شاہرہے کہ اسلام نے حق قیم کے تمراکط او رحدو دے ساتھ اس مسلم کر اصلاحی کل میں مباح رکھاہے اُس کے بتا مج میں مسسینکر وں ادر ہزاروں غلام ، کروروں آزادمسلمانوں کے مز صرف حقوق میں سادی رہے ملکہ ان کے نرمہی وسیاسی ،' بادی و قائد سبنے - اورمزیر براں میکر قرآنی مطالب، صرینی روایات اور فہی اقوال برل ای انتراسیسک مرارقراریاک -ا زا دې ا قوام جرطح ايت فض كى يخواهش بوتى به كده اپنى دات كاخود بى اً لک دسردار ہواسی طرح رجاعت، یار قوم م کی تعبی میآرز وہوتی ہے کروہ اپنی جاعتی

آزادی سے فائدہ اٹھا ئے اور آپ ہی اپنے اوپر مکومت کرے ، اور اگرمجورکن حالات

میں اُس بِرخیرِکا حکم افدہو تاہے تو وہ اُس کواپنی انتہا ئی ذلت و رسوائی محسوس کرتی ہے۔ اگر ہم سے یہ سوال کیا جائے کہ دویا چند شاخت قرمین تحد مہوکراس طرح ایک کیوں نہ ہوجائیں کہ گویا ایک دوسرے کا جزیرہیں ؟

تواس کا جواب پر ہے کہ پرمسکہ ایک در بنیاد ، برتائم ہے دہ پر کہ آگر دو تو میں ، ند ہب جنس ، زبان ، رسم درداج ، فکر دشور ، رجانات ، اور منافع میں تقر دقت میں تو ان دونول کا ایک جسم کی طرح ہونا بنیک مضر نہیں ہے اور گویا وہ ایک قوم ہی کی دونیا ضیر میں مثلاً انگلت ان اور اسطر ملیا ،

ادراگر ندکورہ بالاکل یا بعض امور میں دو نوں تو میں مختلف ہوں تو اس وقت ایک کا دوسرے کے انتخت ہوں تو اس وقت ایک کا دوسرے کے انتخت ہونا سخت مضرت رسال ہے ،اوراس صورت میں محکوم تو م کے انتخاب اور مصر بیا انگلتان اور ہندوستان کا دارمصر بیا انگلتان اور ہندوستان کا دائے۔

ا در اگریہ کہا جائے کہ ، محکومیت "کے بعد رہ استقلال" سے محکوم قوم کو کیا فائنٹ بہنچ سکتاہے ۶ تواس کا جواب یہ ہے کہ اس کا آنیا پڑا افائرہ ہے جسا کرکسی کے سینہ سے تیمرکی سل ہٹالی جائے ، پاکسی کے انتہارات وتصرفات سے رکاوٹ د درکردی جائے۔ البترحب تصرف سے روکے ہوئے انسان کوتصرف کا اختیار ل جا اسے تودہ شروع شروع میں کچھ غلطیاں بھی کر اہے لیکن با ایں ہمداس کے لئے بہتررا وہی ہے کہ وه أزاد ہو،اس لئے كه وه اس طح استفالات كى طرف متوجه ہوگا ، اورجوابد و بننے كے قابل ہوسکے گا ،اور پیکراگر وہ تصرفات میں ورآ زاد ،، ہو جائیگا تو اپنے ننس کی کمیل کے لئے اُس کی جبتی پڑھ جائے گی ۱۰ ور بیمحوس کرنے گئے گا کہ وہ تعینا ایک در انسان " ہے۔ یس طال قوموں کا ہے کہ جب اُن کو آزادی داستعلال نصیب ہوتی ہے تو وہ اپنی مسکولیت کومحسوس کرتی ہیں اور اپنی موجو د وحالت کو بہترے بہتر بنانے کے لئے جارجہ البتيه حاخيه صفحه ، ٢٥) اس مه وحدت تلي "ك أن سياسي ا فكارك ساته انتراك عمل كرليس، جن يس عدل وانصاف اورانیان کی ہرقیم کی آزادی کو اساس و نبیا دے طور پرتسیم کیا گیاہے۔ اور صرف ور خلم اور فلتنه " کے انسداد کے ملا و مکسی صورت میں د وسرول کی آزادی میں اخلات جائز ہنیوں کھی گئی بآآیں مہرجب کک یہ روصل مقصد " کال مزمواس وقت کک مئلر کی صورت نہی ہونی چا ہے کہ جو كاب كے صنعات مي تفصيل سے بيان كى كئى ہے اور حس كا خلاصہ يہ كے كہ كى قوم كوية ت كال بنیں ہے کہوہ دوسری قوم کو محکوم اور خلام بنا کرا پنی معانتی دسسیاسی دست بُرو کا تسکار بنائے۔ اور اس طرح خداکی مخلوق بر مدل کے ام سے طلم ، اور اس کے ام سے تباہی وبر بادی

کا سامان پیداکرے۔

ا کرنا اُن کی زندگی کامقصدین جا یا ہے۔

جب أن كو بينقين موجا بُيكا كه أنكى تام كونشنون كاتمره خودان مي كيلئے بهو كانچيروں

كے لئے بنيں۔ تو بيران كى عدوجد بہت زيادہ برط حائے گى۔

يا بول شخصُ كرحب دو قوس در حاكم « اور در محكوم » نمكوره بالاكل يالبض اغتبارات سے تُجدا خِد اہوں تو بسااو تات ان کی صلحتی کے درمیان تصادم اور تعارض ضروری ہے

اوراکٹر الیا ہوگاکہ ، حاکم، قوم کے لئے جو چیز نفید ہے وہ ، دمحکوم ، کے حق میں ضربوگی اور

کھی اس کے برعکس میں اُریکا ، تو در حاکم قوم " اپنی قوت و علبہ کے بل ہردر محکوم قوم " کی صلحتوں کے خلاف اپنی مصالح کے مطابق امور نا فذکر دیگی ،ا در محکوم قوم کو بلاستہ نقصان المانا برے گا۔ اور عکوم ہونے کی وجہ سے اُس کو برد اشت کرنا پر سے گا۔

شَلًا مُاكمة م "كَ صلحت يرب كُر محكوم قوم "س جواً مرنى بوتى ب اس كا صرف

ربحث زیاده سے زیاده اوی امور کے لئے وقعت ہو، بل بنائے جامیں ، نہرس کھو دی جائیں، اسلحہ کے کا رخانے قائم کئے جائیں وغیرہ دخیرہ اور تعلیمی امور پربہت کم خرت ہو،

اس سلئے کہ تکوم توم میں جس قدر تعلیٰم عام ہو گی اک کی آزا دی ککرمیں اضافہ ہوتا جا ہے گا، بنے حقوق کا احساس بڑھتا جائے گا'اور پھراُن کو د وسری قوم کے 'ریرِ حکومت رہنا ایک

بڑی لینت نظرانے سکے گا۔

ا در ما دی امور کی کثرت چونکہ ملک کے البیریں اضا فہ کا باعث نبنی ہے اور ماکم قوم کو الیر پر لورا تصرف عل ہے اس کے وہ اس ہی کے اضافہ کی جواہشمندر مہتی ہے ، خَلَاصه يركه كو بئي قوم أس وقت تك اپني تخصيت كالتيح احياس منين كرسكتي حب ك أس كو ازادی نعیب نہ ہو جائے ،اور کمال بیدا کرنے کے لئے اُس میں اُس وقت کے اُمنگ

ہنیں ہیرا ہوسکتی جب کک کروہ اپنے مالات کے ردو برل میں خود مخار نہ ہو جائے۔ ازادی کی اقعام مین شهری ازادی ، سیاسی آزادی اور دوسری قیم کی آزادی کے سجھنے میں ہلاقدم روقومی آزادی ساہے اگر میر حال ہوجائے تو باقی اقعام اس کے ذریعہ سے خود ہمیں آتی ملی ماتی ہیں۔ شهری آزادی اجب تک کوئی قوم شریت اور مزمیت کولیدی طبع اختیار نه کرمکی ہواُس کا اوئی فرداس ازادی سے بہرہ مند بنیں ہوسکتا ،اسی بنا پر دحتی اقوام حن کا ہرا کی فرد اپنی َ مِان كَ قِعل مَال كى چِرى مَلكت بِر داكد كے التے سروقت نير خوار بتا ہم، شرى آزادى کے حقوق سے محروم رستی ہیں۔ يكن جب انسان ، تدن "كى طوف براهاب تو پيرقوم كے براكي فردكو يوش على بوماً الب كر حكورت كمامن وه اينا و فاع كرسكه ا وروه اس بات سے بي خوت ك کہ شہری قوامین کے بغیر نہ وہ حیل میں ڈالا جائے گا ، نہ حمالات میں رکھا جائیگا ،اور نہ دوسمری نسی قم کی منزاکو بہنچے گا ، اور بیاکہ د شہری تانون " کے خلاف مذائس پر دست دراز**ی کیجاسکتی ہو** اور مال کے لاتھ یاکسی حاکم والبیرے انتقام کی وہ مبینط چڑھ سکتا ہے۔ ا زادی کی بیقم شدرجه زیل امور کوشال ہے۔ را) رائے کی ازادی سیا کے انبان کو بیوت ہوکہ اپنے اعتماد کے مطابق کی شے کے فیصلہ کرنے میں وہ آزا د ہے کیونکہ فہم و تدبر سنور وفکر " اورکس شے پرمیجے یا غلط

سے کے فیصلہ کرتے ہیں وہ آزا دہے کیؤنکہ فہم و تد بر '' خور دفکر '' ادرکس شے پر چیجے یا غلط کرکانے کا حکم '' کسی خاص گردہ کی درانت منیں ہے ، بلکہ پنجنص کو بیوی ہے کہ جس چیز کے متعلق دہ صحیح یا غلط ہونے کی رائے رکھتا ہے اگر اُس کے لئے اُس کے باس دلاکل اور برا ہین موجود ہیں تو وہ اس کے کہنے اور کھنے میں آزاد ہو، اگر مپراس کی بیراسے تعا کمرین اور

رہنا یا نِ قوم کی رائے کے خلاف ہی کیوں مزہو ، یراس لئے کہ ہرخص ہرا کیہ ، حق ،، سے اً كا ه نبیں ہے سواگر ہم لوگول كو تقرير و تخرير كے ذريعہ افكار و خيالات كے ظاہر كرنے ہے روك دیں گے تواس طرح اُن کی با تول ہیں سے اُن کی ضریحے رائے اور سچی فکرسے بھی مجسبہ وم ر و جا ہیں گے۔ اس کئے ضروری ہے کہ ہماس قدرسہل انکاری ضرور اختیا رکریں کہ شخص لواپنے خیال کے نظاہر کونے کے لئے نقر سر وتحر بر کی آزادی رہے ، اُس کے بعد ہمسارا فرص ہے کہ ان باتوں بینوب رو و قدح کرس اور تحلیل دیجز بیرکرنے کے بعد میجیج و فاسد رائے کو داضح کریں حتٰی کرخ نالب جائے اور لوگوں ہیر، حقیقت "رونن ہوجائے ۔ رب) اجهاع و تقریر کی از ادی - اس کامفا دیہ ہے کہ انسانوں کو مبلسا در تقریر کی آزادی خال ہو ،البتہ اگراس سے امنِ عامہ بیضل یڑتا ہو تومرت اسی جزریر مانعت کی ضرب سكائي جائے جو حقیقیا مضراور ام بلي مرکے خلاف ہے در ندام على مركز الرنبا كركسيكواس فت بو ثورم ند باطئے (ج ) یرنس کی آزادی ۔اسے مقصد یہے کواخبارات ورساُ کا لینی صحا کی آزا دی میسررہے ،اور قانونِ عام کی پابندیوں کے علاد ،مزیداس برکوئی اور پابندی مُر نہ کی جائے ، اور عام شہری محکموں کی قوت تصرف کے علادہ کو ٹئی اور قوت و قا نون اس پر ا رفرانه ہو- اور حتِ صحافت» اس لئے بھی آزاد ہو نا چاہئے کہ پیمکومت اور رمایا کے درمیان بهت برا در دروسسیارے ، یر رعا یا کوان کے حقوق و فرائض سکھاتی ہے اور قوم کے رجانات کی جانب حکومت کومتو میر، ۱ و زنطام حکومت کے تعالص کو ظا ہرکر تی ہے ، اس س تام طبقات کے افکار اور آراء کا خلاصہ مق ملہے اور وہ ایک معروضہ "ہج میں قسم کی آرار بین کی جاتی ہں ادرائس کومت ور حایا خائدہ اُٹھاتے ہں گرساتھ ہی اہل حافت کابھی فرض ہے کہ وہ اس کو ذاتی تشکش ورئیت انداز تحریر کا الرنه نبائیں اس کئے کہ یہ دول

باتين مزمرت غيرنفع نخبق بلكر مخت مضرت رسال ببي اور اخباعي دمنيث كيليئرسم فأتل ببي. سیاسی آزادی اس کامفهوم بر سے کہ ہرانان کے لئے اپنی شہری حکومت "میں کچھ نر کھے حصر ضرور ہو، بس اگر کسی قوم برکسی تخص یا جا عت کے ذرایدا سطرح حکومت کی جائے کہ دہ نحض، یاجاًعت، توم کی رائے سے نتخب ہو کر حکمراں نہنے ہوں تو و ہ قوم ‹‹سیاسی اَ زاد<sup>ی</sup> کے حق سے محروم بنے ، قوم اسی وقت اس سے بسرہ مند تھی جائیگی جبکہائی کے افراد خود ابنے میں سے اس کام کے لئے نا نید نے تخب کرسکیں ۔ ا دراہنی نا نیدوں کو بیعق حال جو كەرە قوم كے كے قانون نبائيس ياكسى قانون كومشردكري -اس کوروست و آزادی "اس لئے کہا جا اے کرجب قوم کے متخب نا بندے ہی قانون کو بنانے والے ، اور توم کے حالات کو سنوارنے والے ہو شکے تو یہ کہا جا سکے گا: کہ قوم خود ہی اپنے ارادہ واختیارے یہ سب کچھ کررہی ہے۔ اور میں ا زادی کے معنی ہیں۔ ادراس کے برعکس اگران کے واضع قوانین ادرائن کے حالات کے نیل ہنو دا ن کے اپنے نتحنب نایندے نہ ہوں تو اُنکے اعال کی طرح توم کے ارادی اور اِختیاری اعال نہیں کہلائے جائیں گے ، بلکہ وم کو اس حالت ہیں مجبور ومضطر کیا جائے گا ، أور جرو اضطرار آزادی کی ضدین، انمیویں صدی سے پہلے ملکی حکومت میں مخصوص جاعتیں شرکے کار رہتی تھیں جیسے کہ . دیا د نشاه ۱ در د زرار» گرانمیوی صدی میں بھر ٹیرعتِ انتخاب عام ہو گیا ۱ ور در آنحا دی مکلون یں ہراُستخص کوجوا ہلیت رکھنا تھا بیعت دیریا گیا۔ اور مبیویں صدی کے آغاز سے آج یک بیعت عور توں کو بھی بعض آنحا دی ملکوں

یں دیا جا تاہے۔ اوراُنگلتان اور بعض دگر مالک ہیں بھی پیطر لقیہ رائخ ہوگیا ہے۔ اور شہری آزادی سے ہمرہ مند ہونے کے لئے ‹‹ سیاسی آزادی ،، ہمت ہی ترب ومسیل ہے ، اس لئے کر جب قومی حکومت کی' باگ'نو د توم کے افراد کے ہاتھوں میں ہوگی

تودہ ایک یامتعددا فراد کے ساتبداد "سے محنوط ہوجائے گی جس کے ذریعہ اسکی محافتی منابذ سن میں سریات

ا درخطا بی آزادی کوسلب کیا جا آ اہے ۔ بهرجال ان تفصیلات ہے · حقِ آزادی کامئلہ'' بخو بی واضح ہوجآ ا ہے کیو بھ

انسان کیلئے اُزادی کے بنینوس کی کمیل ، اخلات کی ترقی ، اورمقص کی گھی کہ رسائی ، قطعاً نامکن ہے ، بلکہ سیح معنی میں اُس کا انسان " بننا ہی محال ہے ۔ لوگوں نے اس حق کو بہت زما نہ کے بدیمجھا ہے حتی کرُقِ حیات " کے بھی بعداس کے سیمنے کی نوبت آئی ، حالا بحکہ

ایک زانه سے جنگی قیدلول کا قتل اوراولاد کا زندہ درگور کرنا ،متردک ہو جیکا تھالیکن غلامی ابھی تک جب اری ہے اور اس کا انسے دا د ابھی منیں ہم اسے ،

علای البی البی البی البی می میت اور اس کا است داد البی مین مراسب البی البی مین مراسب البی با دورختم مرکیا لیکن را مراهبی کم بیمی آزادی کی جلم اقعام سے

ا می مند نبین ہے ، اور قومی و جاعتی غلامی کا اقدام تخصی غلامی ہے بھی زیا دہ *خطر*اک صور تول میں جاری ہے اور مذب اور متدن یو رمین حکومتوں براس کی ذمہ داری <del>سے</del>

آج بھی بہت سی محکوم تو میں مسل انبی آزادی ، دا تنقلال ، کے لئے جدد جدتیں مفرو میں ادرا س حیتت کا انکار نامکن ہے کہ آگر بیر افراد واشخاص کی نطامی کا رواج جا آیا رہا

یکن قوموں کی نطامی کی ندموم رسم آج کے قائم ہے۔ اسی طرح دومر میں دوقعوں بعثرین رائیس سے زادمی

اسى طرح دوسرى دوقبيل ميني "سياسى از ادى «اورشهرى ازادى»

با دجود کم اقرام کی رفعار ان سے متغید ہونے میں فنکن ہے اہم یہ دونوں اس اعلیٰ معیار یہ آج مينين يائي جائيس جوان كادرجُ معراج ادركمالِ ترقى ہے۔ اور دنیا ، اس حق کے حصول کے لئے بہت استہا ہتہ حل رہی ہے ، ادراس سلسلمىن أنفول في صرف كثير كے بعد مجي مهبت تھو الما فائدہ المحايا ہے۔ اسی سائے ترقی یافتہ اقوام کے علادہ اس آزادی کے حصول کے لئے دوسری کمی قوم سے اس قدر مرنبِ کثیر کی توقع ہنیں ہوسکتی ، اوراسی لئے اُن کی نگا ہ میں عال شد ہ کی ط کے لئے زیادہ سے زیادہ قبہت تکا دنیا ضروری سمجھا جا اہے۔ مسطور الاً كذفته عوق كي طرح بيري هي د وفرائض كومتلزم عي: ایک فرض جاعتوں اور حکومتوں برعائد ہوتا ہے ، و ہ برکہ آزادی کے مسلمیں فردیکے حق کا احترام کریں ، ا ور اُس کے حالات میں کمی قسم کی مرا خلت نہ کریں رگر یہ کمصلحت عامہ، ا باجاعتی ضرورت، اس کی داعی ہو۔ پس و ه مکونتی*س برگز*ا نبنے فرض کوا دا بنیں کرمیں جوا خبارات وکتب کی ملباعث اشا ہیں رکا وٹ دالتی ہیں، اور سنسر کی اجازت کے بنیر جاری نہیں ہونے دیتیں ۔ یا رگوں کو تقريركرني ، اور جلي كرنے سے مانع آتى ہيں ، يا افراد بر حركرتى ، أن كوت و بندي دالتى ، ا وراك ريغبر حرم ككائه ، ١ ورمقدمه چلائ سنرا ديتي ہيں -اَ ورا فراٰ د اپنے فرض سے قا صرشجھے جائیں گے،اگر و ہ مقرر کو اس بات پر مجبور کریں کہ دہ ان کی رائے اور اُک کے قول کے خلاف تقریر بنیں کرسکا، اورکسی صنعت کو تصنیت سے اورکسی اخبار کوشائئے ہونے سے روکین حب بک کہ وہ اُن کے اعتماد و خیال کی ترجانی کا وعدہ مذکرے۔

وه اینے فرض کو ٹھیک ٹھیک اس روزا داکرینگے کر<sup>رد</sup> قول » اور رد ہندب تنفید'<sup>،</sup> آزا د ہو جائے ، ا درصرف قوت دلیل ہی تسکین واطینان کا بہتر ذراحیر ہ وجائے اورلس ا ورہر فر دقیحض کے لئے غروری ہے کہ اس کو اپنی آزادی کابھی شور ہو ، اور د وسروں کی آزا د*ی کاتھ*ی، اورد ہلتین کرے کہ جس طرح اس کو آزا در بنے کاحق ہے اسی طرح د وسرول کی آزادی کا اعترام تھی اُس پر واجب ہے۔ فرد کواپنی آزادی ا دراینے اختیار کا مل کے شور ، کے ساتھ ماتھ اس کاشور بھی ضروری ہے کہ و ہ تنها ہرگز زندہ ہنیں رہ سکتا ، بلکہ وہ تو می جبم کا ایک رعضو، ہے ،اور بیر کہ رہ قوم کی آزا دی کے متعلن جوا ہر ہ بھی ہے۔ ا در افرادِ قوم میں ۱۰ زادی کے تعور» اور دمئولیت کے تعور» کا نشود نما ۱۰ و ر اعتدال کے ساتھ ان کا وجود ، ترقی یافتہ اقوام کے خصوصی امتیازات میں سے ہے۔ ۱ ور د وسرا فرض خو دصاحب حق بر عائد ہے۔ د ہ پیکہ اس عطیبہ الہٰی ۰۰ آزادی » کو غلط استعال نه کرے بلکهاُ سکوجاعتی فلاح و مہبو دے لئے کام بیں لائے۔ اوراگروہ الیا کرنے پر آبادہ نہ ہواور اُس سے نا جائز فائدہ اٹھائے تو پیراس کا یہ ددیق "سلب کر پلنے ملن کا قول ہے۔ جوازادی کا دلداده ہواُس کو اس سے پہلے دانا اور پاک طینت ہونا ضروری ہے و جریہے کہ آزادی نہ فروخت ہوتی ہے اور نرنخٹی جاتی ہے بلکہائس کے طال كنے كے لئے على جدوجد، ایتار، قربانى، اور نوبى استعداد كى خت ضرورت ہے -

اله حق سلب كريين كاية نظريه برقم كي أزادى ك نطط استمال بي عام ب-

## حق ملكة ت

عنقریب رہوتی ملکیت "حقِ آزادی کا ایک کمل جزربن جانے دالاہے اس لئے کہ انسان کی دستِ قدرت سے یہ باہرہے کہ دسائل دذرائع کی ملکیت کے بغیرا ہنے آپ کو تر تی کی منزل یک بینجا سکے۔

اس «حرِ ملکیت » کی اس کے ضرورت مین آتی ہے کہ جبکہ زندگی ہے و اِلْع کام
انسانون کی خواہت اس ورغبات کے لئے کا بیت نہیں کرتے تو اُن کے لئے انسانوں کے
اہم مزاحت شروع ہوجاتی ہے ، اور در حُربِ و ات ، ، ہرخض کو یہ توجہ و لاتی ہے کہ و ، این انس کو دوسروں ہر ترجیح وے ، بہی و انسطہ ہے جماں ، رِ کمک ، کا وجود سامنے اُجا اُہے ملک فاص و رُمک عام اُغور و فکر کے بعد ہم کو ، رِمک کی دوصور میں نظراتی ہی ملئے اُس کا اُلک ہونا ، اور ماکب عام ، نشلا ریلوے ، عجائب خلنے مثلاً کی نشار ملوے ، عجائب خلنے کمت خانے اور آثار قدر میر کی ملک ۔

اور ملکِ خاص اور ملکِ عام ، کی یقیم اس کے پیدا ہوئی کہ ملکِ خاص کا منتا ،
تو صرفِ عام ہے بجانا ، اورخصوصی ضرورت کو بور اکرنا ہے اور ان دو امور کے لخاظ سو اُسکو
ملکِ عام کے مقابلہ میں انبیاز عاصل ہو۔ ملکِ ما منتا اس نے کو استداد ، اور عام فائرہ کی رکا وظ کے
مخوظ رکھنا اور بجانا ہے ۔ اور اس کا وجو د جاعتی مفاد کے لئے بہت اہم اورضوری ہے
مخوظ رکھنا اور بجانا ہے ۔ اور اس کا وجو د جاعتی مفاد کے لئے بہت اہم اورضوری ہو د بال ملکِ سے
بر جس نے کی رمکیت ، کا نشا زصوصی ضرورت ، اور تد برخواص ہو د بال ملکِ سے
مزیم ہو و بال ملکِت عام و د بہتر "بہی ۔ بیس جو د باس کہ انسان بنیما ہے اور جو

چیز کھا آہے . اور جس مکان میں رہناہے ان کے لئے سیحے جگر ہی ہے کہ وہ اُس انسان کی خاص کمکیت ہوں اس لئے کہ د ہ ان ضرور تول کا محاج ہے ، اور ان میں ‹‹ مفادِ عامہ میں ر کا دے "اور رراستداد" کا بھی نوف نہیں ہے۔ کین عجائب خانے دمیزدیم) نتفا خانے یا شرکس جبیبی چزیں اگر کسی خاص فرو کی لکت قرار دیری جائیں توان کے ب<sup>ا</sup>ر ہیں شخصی استبدا دکی بھی کا فی گنجائش ہے اور فردگی جانب سے ان پرائیں قیو د *گلانے کا بھی خطرہ ہے ج*وعوام کے لئے سخت مضرا ورنقصا <sup>دن</sup> ہ ہوں ۔ بہذا اُن کے متلق روعل خیر" ہیں ہے کہ وہ رفاہ عام کے لئے ہوں اور در ملک عام" دنیا میں کی چیزس البی بھی ہیں کہ اُن کے لئے صاف اور مفید بات بھی تھی کہ وہ "قانون ، عام ئیرنلبت ہونے کی وجہسے ملکِ عام میں داخل کی جاتیں بیکن موجود ہ ز انہ میں وہ بنیوں کے حوالہ کر دی گئی ہیں کہ و وان کا انتظام کریں قملاً واٹر درکس کمینی را برسانی کی کمینی) یا الیکٹرک کمینی دہرق رسانی کیکمینی) دغیرو اندا اس بات كى ركا د كىلى كىكىندال بلك كسا تفطم داستندادىن كرف باكين حکومت کواک رایس تمرا کط کافی جا ائیس کرحن کی روسے اُک کی شرح اُجرت (رسی) متعین ہوما ئیں کہ اُس سے زائر لینے کا اُن کو کوئی عن نہ رہے اور مزدوروں کی تنخذا ہول' ائن کے کام مے او قات کا تعین اورائ کی اسائش وتربیت کا کمل انتظام کیا مباہ کے۔ تو اب غور در لي كه حن انسيار كوېم .. ملكِ عام كه رب ې ده وه وېمي ې جود مكو كى مك "كملاتى مير، اس كئے كم و حكومت أ، قوم كى دو أنب است ابندا ده ان مكيتوں میں ہوتصرفات اوران تیا استعالی تی اوران کا نفا ذعل میں لاتی ہے وہ تعیقت میں

قوم کے مائم مقام ہونے کی حقیت سے کرتی ہے۔ بند حیزیں الیں بھی ہیں جن کے متعلق رو قوم ، کے درمیان ملکیت عام ، اور کمکیت خاص ، كا اخلاف ربتاب ابض كاخيال يهدك كروه ملك عام مي داخل بي اوريض كتيم بي كران كاتعلق ملكِ خاص سے ب اوراس كئ ان كوافرادِ قوم مريقيم بونا جاسئ اكده اس میں الکا نرتصرف کریں اس کی شال وزین کا ثت " ہے۔ اس كے متعلق دوا تستراكيين "كاخيال بيہ كمووز دمين" اور أس كى دوبيدا وار يجهور کی ملک ہے، اُس سے نفع اُٹھانے میں ہرخض برا بر کا حقدار ہے ، اوراس طرح وہ امیں ملک فاص وتبلم ہنیں کرتے، ا فلا الون نے اپنی کیا ب، جمہوریت "میں اس کی تائید کی ہے۔ اس کا خیال یہ ہم كرحكومت كم لئے مثلِ اعلى " ير ہے كه اليي حكومت ہوجب مين پونجي " (اً مد في د ذراُ مع اَ مد في) یں تام افرادِ قوم مشترک ہوں ۱۱ درا فراد کے لئے حدا حدا اس پرعِبَ ملکیت حال نہ ہو۔ مگرارسطو،اس کا نحالف ہے وہ یہ مجتاہے کرر بہترین حکومت " وہ ہے جس میں قوم کے افراد اپنی ضروریات وحاجات کی انتیا رمیں جداجد الکیت ام سکتے ہوں ، کیکن اس ملکت کے باوجود افرادِ قوم کو یہ جانبا ضروری ہے کہ وہ اپنی ملوکہ شے کو اس طحمسد ح استعال کریں که اُس کا فائدہ جاعتی فائد ہ بن سکتے۔

دوسرے حقوق کی طرح روش ملکیت ، بھی دو فرض مائر کرتی ہے۔

ا یک فرض لوگوں پرہے ، وہ میکہ فرد کی ملیت کا احترام کریں ادر چوری اوٹ ارایا

اسی قیم کے ذرائع سے اس بروست درازی مرکزیں۔

د وسرافرض مالک پرعا کر ہے اور وہ یر کہ ملوکہ شنے کو بشرطر بنتے ہ<sub>ے ا</sub>ستعال کرے۔

اور ذاتی فائرہ کے ساتھ ساتھ صروری طور مرجاعتی فائرہ کو مر نظر دیکھے۔

اوراگر بعض د وسرے آ دمی ہاری ملوکہ شے کے ہم سے زیادہ حاجتمند ہوں اورکن یں بیر قدرت بھی ہوکہ وہ اس کا استعال ہم سے بھی زیادہ بہتر طریقیہ برکریں گے، توہا دافرض

ہے کہ ہم انتار کریں اور اُن کو اُس کے اسٹتال کی اجازت دیں ،

مٹلاً ہارے یا س *کالوتی یا جهازے اور ہارا ہما یرا دیا مرتض ہوکہ اسکو طبعیب* کے اسعجلت سے بہینے کے لئے اُس کا آسی یا جہازی ضرورت ہے تو ہارے و مرفرض ہے ارہم اُس کے لئے اُن کا استعال مباح کرویں ،اس لئے کرایک سزندگی کی حفاظت کا معا

دوسري تم كى ضروريات مُلِّاسيرولفريح وغيره كے مقابلة ين بهت زياده اہم ب، إنسلاً

جنگ کے زا مرس ایک الدارتخص کے مکان ورسفا خانہ بنانے کی فرورت ہے اکران مجروصین کا علاج کیا جا سکے جو توم و دطن کی طرن سے دشمن کے ساتھ لڑتے ہیں تواس<sup>ا</sup>لدار

ما فرض ہے کہ وہ اپنے مکان کو تُنفا خا نہننے کی اجازت دے۔

ادر وہ یہ جو کہ تماری جیب میں ہیں اگر ایک نقیر کول جائیں تو وہ اپنی نر نمر گی قائم دکھ سکے، اوراگر تمارے پاس رہیں تو سگرٹ کی نذر ہوں تو تما را اخلاقی فرض ہے تم وہ پیسے کسی نقیر کے حالہ کروو۔

کی ثاعرمے کیا نوب کہاہے۔

وحولك إكبا دتمحتن الى القدّر وحبك داءً التبيت ببطني

ترے لئے ہی مض کا فی ہے کہ آؤ تسکم سیر ہو کر رات گزارے اور تیرے ہما ئے

فالی میط إنوای كى طرف كمكلى كائے وكم رہے ہوں دمین دو لی سے محرم بول)

اسی طرح ہرا مکی صاحب استعطاعت انسان کا فرض ہے کر حب اُسے معلوم ہوکہ اُس کے قریب کے نکسنے والے کسی صیبت میں منبس گئے ہیں تو متعلقہ ضروریات کو اپنی ملکیت سے بھال کر اُن کو فائم مینچائے اور اس طرح اپنی ملکیت کا میجے مصر بن رو سے کا رلائے ۔

اسی طرح حب مقدرت ووسعت ہرایک انسان کا فرض ہے کراگرا س کے قریب ریلوے ،ٹریمیو سے آو وہ مردہ انسان کا فرض ہے کراگرا س کے قریب ریلوے ،ٹریمیو سے آو وہ مردہ انسانو خریب نومیوں یا فاقد کتوں ،اور صید بنت کردوں کی ہرقیم کی اعانت وا مداد کرے ادر بہلیاں نوم پر باند ھنے کی تختیاں ،اوراس قیم کامفید سامان فوراً بھم ہنچاہئے ،اس سے کہ ال کے صرف کرنے کا اس سے ہمترد و سراکو ئی مصرف ہنیں ہے ۔

عرق نزمبیت اور دقیلی انسان کایر حق ہے کہ و ہ اپنی استعداد ، وصلاحیت کے مطابق ، رتر مبیت ، اور دقیلی مال کرے مطابق ، ورتر مبیت ، اور دقیلی ، اور دقیلی ، اور دقیلی ، اور کلف سے ہندب است دندب ، ورخا ت تهندیب سے دندب ، وونے کا کا ل حق ہے ،

له هم نے بها ن ملم کو در ترمیت ، برمقدم رکھا اس سے کہ ترمیت زیا وہ وسیع معنیٰ میں استعال ہوتا ہے کیو بحر تعلّم کے منی تعلیمی اثر ، سے ہیں ۱۰ و تعلیمی اثر متعلم کے زمہن کہ علم ہوائے کا نام ہو دبقیہ حاشیہ لاخطہ ہو ص<sup>احب</sup>ا پر ) یر قوت ہے کہ وہ اپنی زندگی کے صحیح حوا مج کو شیمھے اوراُن کے حصول کے لئے بهتر تدابیرانجام د۔ ادرجابل کے مقالبین ریاد وسے زیا وہ عمرہ طرابقیر زندگی کا نظام فائم کرے۔ ا ورتعلم یا فته خاندان بسحت و تندرستی کے خاطتی امور پر جابل خاندان کے افراد سے کیس زیادہ قا در ہوتے ہیں، اور حب کسی قوم میں ہل بڑھ جاتا ہے تو اُس میں فقر نا فرانی اور جرائم کی کثرت بیدا ہوجاتی ہے۔ ا *در نا نیدوں کے انتخاب کے وقت تعلیم یا ف*تہ حضات زیاد ہ ہترفیصلے *رکسکتے* ہیں کہ کس کوچنا جائے اورکس کوہنیں اور وہبی هیچے رائے کے اہل بن سکتے ہیں اور اگر وہ خود منتخب کر کے جائیں تو ان کی نگاہ صحیح ،اور ان کی رائے زیاد ہ مضبوط ثمانت ہوتی ہے ۔ ا در ایک تعلیم یا فعة عورت اپنی اولا دکی ترمبیت ، گھر کا اتنظام، اور لینے حالات کی ر تمازگوزیا دہ ہترطر بقیہ پر انجام دے سکتی ہے۔ على درخيقت اخلاق حنه اور حيح نرب ، أسى كے ذر بیرانیا ن اپنے نفس کو بہجا تیا ۱۰ در اُسی کے و سیلرے اپنی بلند زندگی کو حاصل ک<sub>ہ</sub>ا،اور اُسی کے واسطرے اپنی ترتی کو مہنچیا ۱۰ وراُسی کی وجرسے نجات ابدی اورحیات سروی کی راہ ندہب حق) کویآناہے۔ اس حق کے بیشِ نظرا حکومت پر فرص ہے کہ وہ قوم کے افراد میں سے ہر فرد کے لئے ربتیه حاشیه صنی ۲۰۰ ) گر ترمیت ، اس اثر کا نام ہے جوانسانی مکات و قویلی کی نثو و ناکر تاہے ، تو اس طح تعلم می ترمیت کے اثرات ہی میں سے ایک بہترین اثر ہے۔ اس کے ملاوہ " تدہیر شزل 'جلبی نشست و بر فاست دغیر' تعلیم کی ہنیں ہلکہ تر میت کی تمیں بیں مکراس کے علاوہ اور بھی زیادہ وسیع منی میں اس کو استعمال کیا جا سکتاہے۔ علمی دسائل مہیا کرے تاکہ وہ ترمبیت کے اس درجہ کب بہنچ سکے جس کی برولت دہ مرجا" کابہترین رز فرد "بن سکے اورجاعت کے حقوق و فرائض کو اچھی طرح بہجانے ۔

برحال مكومت برية فرض سب سے بہلے مائد ہوتا ہے كمفلس كا افلاس ، حاجتمند

کی احتیاج ، اور ماصل کرنیو اے کی احل سے بیدانندہ کو تاہی نظر ان میں سے کوئی شے بھی اس تی کے مصل کرنے میں سدر ا ہنہ ہوئے۔

دوسری طرح یوں شیخھئے کہ بچوں کی تعلیم عام ، جبری ، اور منت ہونی جاہئے اور دنی ودنیوی تعسیلم دے کرائس کہ اس قابل سبن دیا جائے کرائس کے ساسے صبحح زنرگی کے در دانہ کے صل جائیں ،ا درائس میں اخلاتی دا صلاحی زندگی کے ساتھ زندہ رہنے کی رغبت پیدا ہوجائے۔

صکومت کا بد بھی فرض ہے کہ ق کے قیام کی خاطرد بہترین اسا تذہ ،، نیا کرے ، ادر قوم کے الداروں ، اورجاعتوں کا بھی فرض ہے کہ دہ اس ، مقصد ،، کو پورا کرنے کیلیٹے لیمی نشرو اثناعت میں حکومت کا ہاتھ شائیں ۔

اور دہی قویں اس مئلہ میں تیزی کے ساتھ گامزن ہوسکتی ہیں جو تدن کی منزل میں باند درجات تک پہنچ جکی ہوں۔ موجودہ دور میں قوییں اس جانب بہت استہ آہمۃ ترقی کر رہی ہیں ، البتہ متدن قوموں نے ابتدائی تعلم کے عام کرنے کے لئے سولتیں ہم ہنچانے میں قدم اُٹھا یا ہے ، روس ، جرمنی، ترکی اور تام یورپ کے دوسرے مالک نے اور دلایا تب ایٹ اور جا یا ان نے سالھ کا اور تام یورپ کے دوسرے مالک نے اور دلایا تب ایٹ این اقوام اور جا یا ان نے سالھ کا میں ایسے مالی ہوگیا ہے ، اور دلایا تب متی ہوگیا ہے ، اور دلایا تب متی ہوگیا ہے ، تاہم ابھی مک یہ قومیں اسے موجود ہیں اسے طلبار کرت سے موجود ہیں اصلی تعلیم کے انتظام میں قاصر رہی ہیں ، کیونکران مالک میں ایسے طلبار کرت سے موجود ہیں اصلی تعلیم کے انتظام میں قاصر رہی ہیں ، کیونکران مالک میں ایسے طلبار کرت سے موجود ہیں ا

بواعلى تعليم طال كرنايا أس كوبا يمليل كب بينجانا چاہتے ہيں ليكن أن كى اس آرز وبرآنے کے ذرائع اُوروساً مل اُن کے پاس مفقود ہیں ، یا اس قدر اُ مرنی نئیں رکھتے جوان کی اعلیٰ علیم کے خرج کو کا فی ہو اور یا تعلیم برالی تمرا کط لگا دی گئی میں جن کے پورا کرنے کی اُک کے یاس کونی سبیل ہنیں ہے۔ بهرحال اقوام میں ببتلِ اعلیٰ " و ه قوم ہے جس کے تام افراد اپنی ترقی اور اعلیٰ تعلیم کے لئے زیادہ سے زیادہ اور دست تر وسائل رکھتے ہوں، اوران کے ذریع سے صوب مقصد میں کامیاب ہوں۔ که خلافتِ راشه سے امندلیسی دور کے اسلامی دور خلافت و حکومت اس مُسَلِّم میں ثما ندار روایا ر کھتا ہے جبکہ آزاد ہی ہنیں بلکہ اُن کے غلام اور باندیاں بھی عالم براکرتے تھے۔ اونی واعلیٰ وونوں قىم كى تعلىم مغت تھى ١٠ ورجبرى قانون كے بغير بى تعليم عام تھى گرا فوس كە آج مىلمانوں كى علمى حالت ا زا دا در نعلام د و نول قیم کے ملکوں میں اس قدر زبوں ہے کرجس کا اندازہ کر نابھی امکن ہے۔ «رتعیلم اسکی متعلق اسلام کی مرصنی بیا ہے کہ دنیو سی تعلیم ادنی ہویا اعلیٰ تب ہی مغید اور الفرادي دجاعتی دونوت م کی زندگی کے لئے نفع بخش ہے کرحب اُس کے ساتھ ساتھ دبنی تعلیم کا آنیا جزرلاز می موکه اُسے مرد دعورت میں جال ایک طرف اتباعی حیات کا اہل بننے کی صلاحیت ٰ بیدا ہو دہیں دوسری جانب نبدہ د خداکے درمیان حقیق تعلق کی بھی موفت عاصل ہوسکے،اداعما د دعمل د ونول میں د ہ صرف رہ *تمر*لویت ِمقرہ <sup>،،</sup> ہی کو اسو ہ سمجھنے کیگے یہ

-----

## عورت کے حقوق

انصاحت کا تقاضه په ہے که بیان کرد وتمام حقوق میں مرد ۱ ورعورت د ونوں کا کمیال حضه ہو۔اس لئے کہ یہانسانی هوق میں حب میں مردا درعورت دونوں مسادی ہیںالبتہایک ا نوع کے دو مختلف اصاف ہونے کی حتٰمیت سے جو اتمیاز ات اُن کے باہم ہیں دو ہمی منٹرر ۔ قائم رہیں۔ گرآج واقعہا*ں کے خلاف سب*ے اور دنیا افراط وتعربط میں متبلاہے ا*س کئے* عور ّوں کے خفوق ٪ اور اُن کے ﴿ وَالْضَ ٪ کے مُتَّلَقَ جِنْدَکلمات ککما نیروری ہیں ۔ جهالت کا دور ایک طویل زمانه ایبار ایک که عورت کے متعلق مینظریہ قائم تھا کہ وہ انیان نہیں ہوبکہ الن متاع کی طرح کی ایک نئے سبے ادراً اِنسان مجھابھی جا یا تھا توایک خا دمہ اورجار بیرہے زیادہ اُس کی تثبیت نرتھی۔ نیراس کے لئے علم حال کرنے کا مو قعه تھا اور نه جاعتی زندگی میں اُس کی کو نی حثیبت تھی · د ہ قانو نی مکلیت سے طعی محروم تھی ماور کھا نا پکانے، کیڑے سینے ،ادر بچوں کی برورش کےعلادہ دہ دین و د نیا کتے نام امورسے نا آسٹنیا اور جاہل رہتی تھی · اور اس طح نطرت اور ّ قانون الهی دونو ں کے خلا اُس کی زندگی بوسلتے ہوئے حیوان یاجو یائے کی طرح تھی۔ حبرمدید دور | اس کے برعکس آج کی آواز ہے جو آگرچہ بثیترامور میں صحیح نظریہ کے مطابِت ہے مگرخاص خاص ما مل میں تفریط رصہ سے متحاوز ) اور اخلاق کے تھا طہسے آگے بڑگمئی ہے اور بیض حالات میں جالت کے نظریہ سے بھی زیا وہ ملک نتا کج کی ذمہ دارہے۔ مطور اله ويل عبارت سے جديد مطالبه حوق نسوال ير بخوبي روشني يا تى ہے۔ حد مدِ نظریبر عورت نے ابھی ک وہمام حقوق حال نہیں گئے جومردو کو حال ہیں اگر حیا

یر میچے ہے کہ حصول حقوق میں عورت کا قدم بہت آگے بڑھ جباہے ۔ قرون وسطیٰ سے انبیویں صدی نے تعرف کی سے انبیویں صدی کے تعرف کی ملیت علی نہیں تعرف کا ایکانے ، بہوں کو پالینے ، اور کی شیف سے آگے اور کھی نہ تھا۔ اور اک کی تر مبیت کا معالمہ گھر کا کھا نا بجانے ، بہوں کو پالینے ، اور کی شیف سے آگے اور کھی نہ تھا۔

اب ہمارے اس زمانہ میں عورت نے اپنے حقوق کے شکس طویل ممافت طے کہ لی احد اور دولایات متحد ہ امر کھیں کی عورت تام دنیا کی عور توں سے زیادہ شاہراہ ترقی ہر گامزن ہے۔ اور ان کی دفتار ترقی دنیا کی تام عور توں کی ترقی سے زیادہ تیا ہراہ ترقی ہے کہ وہاں مرارس کے علاوہ لو نیور شیول تک میں ان کی گٹرت ہے ، اور اُن کو ہرسم کی سہولتیں حاصل ہیں اور مقد کے معاملات ہیں کہی اُنکے حقوق مرد دں کے معاوی ہیں ۔ اور ان کے تریر اثر وہ اپنے شوہر کے انتجاب میں اُسی طرح آزادہیں جن طرح مرد ، ہوی کے اور ان کے برابر اُنتجاب میں آزاد ہیں۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ امر کمی کی عورت تمام مردوں کے برابر موحائے گی۔

اُن کے قریب قریب اب یورپ کی عورت بھی آتی جارہی ہے اوراب اکٹر ملکول میں مارس اور یون کے قریب اور جون کی اور سیل مرارس اور یونیو رسسیٹول کے داخلومی اُن کو سولتیں حاصل ہورہی ہیں۔اور جون کی اواق میں برطانیہ کے دارالعوام میں عورت کو حقِ انتخاب سے بھرہ مند ہونے کا موقعہ حاصل ہوگیا ہو۔ اورالی میں بھی یہ حق صاحب جا کہ بیوہ عورت کو دیدیا گیا

اور مطالبُر حقوق کی تحریب میں قوت وضعت کے اعتبار سے مختلف مالک میں مختلف عالک میں مختلف عالک میں مختلف عالات میں مثل انتہاں ہے مقابلہ میں ان کے لئے زیادہ آسانی اور بہتر طرلق کے ساتھ مواقع حاصل میں۔

اکٹر مفکرین کاخیال ہے کہ مورت کی یہ رقمار بڑھے بڑھتے حب ویل تما نج کت کہنج عائے گی۔

(۱) حنقر سب عورت کے اعال بھی اُس سپایز نہ سے مبائیے جا میں گے جس بیایز سے مرد اور عورت کے دس بیایز سے مرد اعال کی جا تئی ہے اور اس اجال کی تنصیل یہ ہے کہ ابھی مرد اور عورت اپنے اعال کو ایک نظرسے نہیں دیکھتے اور جو کچھ و و کرتے ہیں اُس بریھی دو نول کے لیے کیمال حکم مہنیں کرتے ۔ حکم مہنیں کرتے ۔

سمقرس تملًا اگرمرد نتب میں آدھی دات کہ گھرسے اہرگذارے اور اس کا مادی
بی ہوتب بھی وہ کوئی قابل موا فذہ جرم نہیں سمجنا جا آگراس کے برعکس اگر تورت کوکسی ایک
دن بھی مغرب کے بعد باہر دیر ہوجائے تو درمیانی گھرانوں میں یہت خت جرم نمار کیا جا تا ہے
اسی طرح اگرمرد اپنی شادی کے معاملہ میکسی لڑکی کی جانب رجان طبع نظا ہر کرے تو ریپ ندویر
بات سمجنی جاتی ہے ، اور اگراسی رجان کی ابتدا دلواکی کی جانب سے ہوتو میہ بہت معبو ب
سمجنا جاتا ہے۔

تو قریب زماند میں یہ باتی مذر پہکیگا ، اور بہت جلد دونوں کے اعال ایک ہی نظر سے دیکھے جائیں گے ، اور جس علی کی وجہ سے ایک صنعت " بجرم محمی جاتی ہے اُس کے اس کے ارتباط ب پر دوسری صنعت بھی اُسی طرح حقیر د ذلیل مجھی جائے گی ، اور جس علی کی وجہ سے مرد قابلِ تعرفیت مجھی جائے گی ۔

دم) امورخانه داری میں بھی عورت کو دہی در صرحال ہوجائے گا جومرد کو خال ہے۔ اور وہ تد ہیرمنزل کے علی اور نظری دونوں طرافتوں میں مرد کے ممالوی سخمی جائے گی۔ اس) اُس کی تر مبت آج کی ترمبت سے بہترطرات پر ہوسکے گی اور دہ ترقی کے

اس درجہ ک<sup>ے بہین</sup>ے جائے گی کہ اپنی اولاد کا نشو و *ناخر*ا فاقی *طریق* کی بجائے کمی اصول پر امم) بہت جلدائس کو شوہر کے حقوق قانونی ہے برابرحقوق مل جب ائیں گے اور عقب دو مکاح کے بار ہ بیں اُس کو دہی عتو تی جا مل ہوجا ئیں گئے جو امر کمی عورت کو صال ہی ر ۵ ) ادر فسردرت کے مواقع پر اس کو سرکاری ملازمتیں بھی سنے لگیں گی بِمُلَا جَکِمْ عورت بیوه ہو اورائس کی حاجات کا کو ٹی گراں موجود نہ ہو۔ بهرجال مطالبه حتوق کی به رفقار بهت جلدان کومنزل مقصود تک بپنیا دیگی بشرطیکی وہ جو کچھ مصل کرتی جاتی ہیں اس کوخوبی کے ساتھ کام میں لاکرا بنے عت ہونے پر دلیافی برمان در نراگر اُنوں نے عاصل کرد ہ حقوت کے استعال میں اتبری اور نا اہلیت د کھائی تو یهٔ و دان بی کی را ه میں ننگ گران تا بت ہو گا۔ بندى اورمصري عورت اللهم ني محدود عن بندماكل كه اكرم عورت اوتام حقوق میں مرد دں سے مسا دی رکھا ہے مثلاً تعلیم کاحق دونوں سے لئے برابر رکھا ہے۔ انپی مگرکه است بیارمین قانونی تصرفات کا مردون ہی کی طرح اورا حق عطاکیاہے و نبیرہ وغیرہ گرعلًا و ہ ان حقوق سے یو ری طرح فائر ہ ہنیں اٹھا رہی ہیں ، ان کے اموال کی دسر داری یاکسی قریبی عزیزے سرہے اور یاکوئی دکیل اُس کی طرف سے تصرف، اور نفع پیداکرنے کے لئے متحارہے ، اور خود ان کی اپنی رائے کومطلق اُس میں فطل ہنیں ہے ، اور کاح کے معالمہ میں صرف والدین ہی مجا برکِل میں اور اکن کی اپنی رائے کی قطعا پرسٹ نہیں ہے

اوراُس کو میرنجی حت نہیں ہے کہوہ ہونے والے نتوہر کو ایک نگاہ دیکھ ہی ہے ، اورولی اگر

اُن سے کتی قیم کا متورہ بھی کرتا ہے تو وہ محض ایک رسمی صورت ہے ا در نب، اور مرد اُن کو ایک کمحرکے لئے اُس کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ دمعمولی حیوان کی طرح کھلی ہواسے فا مُرو اُٹھاسکیں ، اور نداس کی اجازت ویتے ہیں کہ دہ اپنی اولاد کے ساتھ باغات کی مسیر کرسکیں،اور نہاس کا اختیار میبتے ہیں کہ وہ اپنے نٹوہروں کے دوش مروش ُفغریج گاہو میں تغریح کرسکیں ۱۰ دراگران ہیں۔۔ کو ٹی ایک مجبی ان امور کی جرانت کر مبٹیے ٹوگو یا اُس نے خو د کوطعنوں ۱۰ ور ملامتوں کے لئے نشا نہ بننے کے لئے میش کر دیا۔ ا درمصرس بہت کم لوکیا ں اینبور سلیوں یت لیم صل کرتی ہیں اور ان کی نداد کے امتبارسے نا نوی مدارس میں بھی بہت کم پائی جاتی ہیں ، اورائھی تک انھوں نے یہ جی نہیں سجها كدأن كے حقوق غصب كرلئے گئے ہيں اكرد وان كامطالبكرنے برآما د و ہوئمي، اور ال جبل كى وجر سے مروخصوصًا تعليم إفتر ٠٠ مرد "أن كا كما حقراحترام نيس كرتے اور مذا ن کے دلول میں اُن کی وقعت قائم ہو ٹی ہے ،اس سئے کہ دہ ان (عور توں) کے اندر ہمنتینی، اور ہم جلیسی سے خصاً مل ہنیں پاتے، کیو کمہ یہ بات توجب ہی حاصل ہو تی ہج جبکہ میاں ہیوی کے مزاج اورعقل وخرد میں کسی نرکسی ورم کا تناسب پایا جا ا ہو۔ عورت کو اپنے حقوق کے مقابلہ میں یہ جسمجھنا چاہئے کہ اس پر کیمہ، فرائض، بھی عائر ہں اس کے اس کوجس طرح حتوق کے لئے جدو جدکر افروری ہے اُسی طرح فرائض کی اداً مگی بھی واجب ہے، در حقیقت اُس کے اجّاعی فرائض مردکے فرائض سے کمی طرح کم بنیں میں ، اوراس کی مئولیت می بہت زیا وہ ہے۔ تکونکہ وہ گھرکے امور میں جو ابرہ ہے ، اولاد کی پرورش کے بارہ میں جو ابرہ ہے

ا در حتی آزادی کے استعال میں جواب و ہے، بس اگر د ہ اپنے ان فرائض میں کوٹا ہ ہے تو پھرجا عت کوہمی بیعق ہے کہ وہ اُس کے حقوق دہی میں کو تا ہی اور ناخیرے کام لے۔ اورجس قدراس محصول حقوق کی رقار تیز ہوتی جاتی ہے اُسی نسبت سے اُس برِفرائض کی ذمہ داری طبِ هتی جاتی ہے ، شلًا اگرائس کو اپنی ملک ہیں ح*ق تصر*ف **صا**ل اُ ہوگیاہے تو اُس کے دمہ فرص ہے کہ وہ یہ تھے کہ *س طرح اُس میں مد ہروت صرف اُ*استعال کرنا چاہئے، اور اگراس کوشوہر کے انتخاب کاحق ل گیاہے تو اُس کا فرض ہے کہ قلبی رجحانات اورطبعی میلانات کے مقابلہ میں حقل اور فرز انگی کو کام میں لاکر حتِ انتخاب سے فائده ألمهابه الهاصل اگرتر تی کی رفتار مهی جاری رہی توبہت ہی قریب وقت میں اُس کار حجا ن تعلم کی جانب بہت زیادہ بڑھ جائے گا "اور قوم اور قومی حکومت ، مجبور ہوجا میں گے مراُن کے لئے یونیو رسٹیوں سے در و ازے کھول دیں <sup>ت</sup>اکہ تعلیم کے درامیر و ہ سیم *جھا*کیں لہ اُنجے حقوق کیا ہیں جن کا انھیں مطالبہ کرنا چاہئے ؛ اور اُن میں یا طاقت پیرا ہو<sup>ھا کے</sup> له وه اپنی او لا د کوجها نی معلی اور اخلاقی عمد ه ترمبیت و سے سکیس۔ اسلامی نظریہ |عورت کے باروہیں «حبیدیکمالاخلا*ت» کے ماہرین کی جسائے ہ*یم نے سطور یس بیان کی ہواسلام اُسکو بھی حدِاعتدال کے خلا وٹ جھتا ہوا درائے الگ ایک صُرانظریہ رکھتاہے ا بنے اتبیاز ٹی نصب العین اور نطام کے لحاظ سے «اسلام» نے عورت کے تحلق بھی اعتدال "کی را ہ اختیار کی ہے اور افراط و تفریط کی طلمت سے اُس کو بچایا ہے ۔ لبراسلامی «علم اخلات»عورت کونختلف ختیبات سے دیکھا ہے اوراکن کے لئے عُدا جُدا احکام اٰ فذکر اہے۔ (۱) عورت انسان ہے۔ ۲۷) وہ اصنا ب انسانی میں سے ایک خاص منت ہو۔ پھر

(۱) عورت ایک فردہے۔ ۲۷) وہ حیات اجماعی کا ایک جزنہ ہے

عورت انسان ہے اوہ کہا ہے کہ

عورت اسی طرح آنسان " ہے جس طرح مدمرد " انسان ہے اور انسانیت کے اس
دصف میں دو نوں کے درمیان کوئی اتبیا زمہیں ہے۔

یا ایتما الناس اناخلُقنکومن ذکر در اسانو بیم نے تم کومر دو خورت سے انتی وجعلنک مشعوباً و قبائل متعارفها پیداکیا ہے اور تم کو ایمی تعارف کے لئے دابقر ) کنبول اور قبیلول میں بانٹ دیا ہے۔ در اُن دونوں ،مرد وعورت کے ذرائی و بیت مرد وعورت کے ذرائی دنیں ، کی بیت مرد وعوری رکا نات میں ، کی بیت کے مرد وعوری رکا نات میں ، کی بیت کی مرد وعوری دکا نات میں ، کی بیت کی مرد وعوری دکا نات میں ، کی بیت کی

لنداور حقِ انسانیت میں ، بھی دو نوں برابر ہیں اور انسانی حقوق میں دونوں کے لئے کیسال آزادی حال ہے ، اور مرد کے مقابر میں اس اقدبار سے عورت برکسی قسم کی ایسی بابندی فائر نہیں ہے حس کی وجہہ دہ اپنے اس حق سے محرد م'یا مرد کے مقابلہ میں پست ومقہور تہجی جائے۔

وطقن مثل الذى عليمه ن بالمعرف اورعورتول كلير بحى اسى طرح عوق مردول بري البرو) بي من جراح مردول كرخوق عورتول بري بي البروي البرو

عن عمی دبن الاحوص عن البنی علی رسول الشرسلی الشرطیروسلم نے ارشاد فر ایا الله علی عور تول بر بین ادر اسی طبح تماری عور تول الله علی علی الله علی ال

اُس نے خیرو شرکے تمام اعال میں مروا درعورت کے لئے ایک ہی در پیانہ " قائم کیا ہی اور جس بیا یہ کے ذرائعی مردکی نیکی و بری کا امتحان لیا جا آہے ، اُسی کے ذرائعی سے عورت کی بھی از مانش کی جاتی ہے۔

جوبرًا كريكًا وه أسى طرح بدله إنسكًا اورجو من عمل سيَّنَّةُ فلانْجِن كُما كاشلها ومَن عملَ صَالحًا منِ ذكرٍ ١ و ٢ نتى نیکی کرنگیا مرد ہو د ہ یا عورت گرمومن ہو وہیں (ابدی فلاح ) جنت میں داخل ہو گئے (اور) وَهُومُومُنُ فَا وِلْنَاتُ بِينَ خَلُونِ لِجُنْةً يُونَ وَكَ فِيها لِغَيْدِيعِياب أَنْهُ ولا بِحاب رزق إلي كر یں اُن کے پر ور دگارنے اُن کی بات ان فاستجاب لمم مراجتم اتى لا أضيعُ تمل عكمل منكوميث ذكرا وانثى لی و ه برکرتم سے جومرد دعورت حق مم کا بھی عل کر مگا میں اس کوضائع مذہونے دو کھا اوراسى بنا پراس نے دونوں کے لئے طلب مِلم کو کیساں فرض قرار دیا۔ عن انسِ طلب العلم فريضته على كل ملم كالمستيكن الرسُلمان مرد وعورت ير مسلم دمسلة رمان صغير فرض ب رسول التُدصلي التُدعِليُ سلمنے فرايا كر فرائض عن إلى هرايرة قال راسول الله صلى الله عليه وسلم فعلموا الفرائص ، اورقرآن كوسيكهوا درتام انسانول (مردوعور)

اُس نے از دواجی بندش دبکاح "کے مئلہ میں بھی عورت کی اقرار دا بکار کو اُسی طرح آزا دی نخشی جس طرح درمرد" کوعطا کی۔

عن ابی مربع قن النبی مل الله علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا کہ قال کا الله عن النبی الله عن النبی کے قول اور کنواری لواکی کی اجازت

المكرم قي تُستأذن دا كورث إنجاري غيره كونير عورت كا بحاح ما نرانيس ب عن البكر من المنافي منافي من المنافي منافي من المنافي منافي من المنافي منافي من المنافي منافي من المنافي منافي من المنافي من المنافي من المنافي من المنافي من المنافي من الم

عليه وسلم قالت ان ابي ترجي وفي كياكميرك والدني يرانكاح افي بتيم

من ابن اخید لیونع لی خسیسة سے اس نے کردیا کراس در لیہ سے اپنی الی

قال فجعل الاحر المهافقا لت سنكى كودوركرك نبى اكرم صلى التعطيه وسلمن

قد اجن ت ماضع ابی دلکن اس اس اس کو انتیار دیاکرده اس کات کوباطل کوف

ان اعلم النساء اندلس الى تبأس عورت في كماكر مين اس كات كوياتي

الآباء من الامرشى كالمتي وكلتي بول اسعون كيف مرى غرض يقى

(ابن ا مر دفیرہ) کم عور توں کو تبادوں کہ شراعیت نے باپ کو بالغ

الم کی بڑیکاے کے معاملہ میں زبروستی کا تھی ننیٹ یا

ا در اس سے اس نے سخت مجبور کئ ما لات میں جس طرح مرد کو طلاق، کاحق دیا ہے اُسی طرح عورت کو بھی یہ حق ، جلع ، کی سکل میں عطافر ایا ہے اور بغیر ترعری یا معا تسرتی محبوری کے

دونوں کوالیا کرنے سے منع کیا ہے۔

اُس نے امور خانہ داری و تعربیر نیزل میں مردکی طبع عورت کو بھی دمہ دار قرار دیا ہی قال البنی صلی الله علیہ دسلم کلگم باع سے اسول اکرم صلی الله علیہ دسلم کلگم باع سے شخص دمہ دارہ است در در در در دار ابنی عایا در در در دار ابنی عایا در در دسٹول عن سے تیا دارہ بی جا برہ ہے ، بی الم مراعی اور در در در در میں جا برہ ہے ، بی الم مراعی اور دفتی الم ماعی الله دھومسٹول عن سے تیت دہ جما ابنی رعیت کے لئے جوا برہ ہے ، اور مرد دالم بائی آئی سے اور دو اس کے بارہ در دو اس کے بارہ دھی مسٹول عن س عیت استی در جما اپنی الم کا داعی ہے اور دو اس کے بارہ دھی مسٹول عن س عیت استی کی داعی ہے اور دو اپنی تعوم رکے دھی مسٹول تا عن س عیت اور دو اپنی تعلقہ رعیت کے اور دو اپنی تعلقہ رعیت کے اور میں جوا برہ ہے ۔ در دو اپنی تعلقہ رعیت کے اور میں جوا برہ ہے ۔ در دو اپنی تعلقہ رعیت کے اور میں جوا برہ ہے ۔ در دو اپنی تعلقہ رعیت کے بارہ میں جوا برہ ہے ۔ در دو اپنی تعلقہ رعیت کے بارہ میں جوا برہ ہے ۔ در دو اپنی تعلقہ رعیت کے بارہ میں جوا برہ ہے ۔ در دو اپنی تعلقہ رعیت کے بارہ میں جوا برہ ہے ۔ در دو اپنی تعلقہ رعیت کے بارہ میں جوا برہ ہے ۔ در دو اپنی تعلقہ رعیت کے بارہ میں جوا برہ ہے ۔ در دو اپنی تعلقہ رعیت کے بارہ میں جوا برہ ہے ۔ در دو اپنی تعلقہ دعیت کے در دو اپنی تعلقہ رعیت کے در دو اپنی تعلقہ دعیت کے در دو اپنی تعلقہ دعیت کے در دو اپنی تعلقہ دعیت کے در دو اپنی تعلقہ دو دو اپنی تعلقہ دعیت کے در دو اپنی تعلقہ دو دو اپنی تعلقہ دو دو اپنی تعلقہ دو دو اپنی تعلقہ دیت کے در دو اپنی تعلقہ دو دو اپنی تعلقہ دو در دو اپنی تعلقہ دو دو دو اپنی تعلقہ دو دو دو اپنی تعلقہ دو دو دو اپنی تعلقہ د

فان اس ا دا نصالاً عن تراض خِعا بس اگردونوں دمیاں بوی ) اپنی اہمی رضا و تشاوس خلا جناح علیما مندی اور شورہ سے بچر کا دود ه چرا اسط سیام کرایس تودونوں برکوئی گناہ بنیں ہے۔

ادراسی بناپر اس نے الی ، دیوانی ، اور نوجداری ، تانونی ، حقوق میں اس کومرد کے ماوی ہی رکھاہے۔ وہ مرد کی طرح مال وجا کداو کی الک ہوسکتی ہے اوراس ہیں ہمہ، بیع ، دہ اپنے حقوق کے حاصل کرنے کے لئے دیوائی در ہرقیم کے تصرفات کرسکتی ہے ، وہ اپنے حقوق کے حاصل کرنے کے لئے دیوائی عدالت میں ہرقیم کے دعاوی کرسکتی ہے وہ حدود و دو قصاص ، اور تعزیری حقوق میں اپنے خالت مرد ہروجو جاری کرسکتی ، قصاص مے سکتی ، اور تعزیر اُسی طرح قائم کراسکتی ہے جبرطی مرد ، عورت کے خلاف کراسکتی ہے۔

اورد وملکی سلے و خبک میں سیاسی و شہری ما لمات میں اسی حقدارے شرح مرد خدارے غرض نام استقیم کے معاملات میں وہ مرد ہی کی طرح مجھی گئی ہے اور ان امور کی نبہا دت كے لئے ۔ آياتِ ميرات ، وصيت ، هر، آياتِ صرو د وقصاص ، اور آياتِ صلح د خبَّك ! دُ اسى ملسله كى تام احا دىث و جربريات فعتبيه يىش كى جاسكتى بىل.اگرچە يېخىضىراس كىغصىل كى گنجائش منيں ركھا۔ تاہم حب ذيل شو الد قابل غور ہيں۔ للرجال نصيب مما ترك الدالك والدين اوررشة وارجو تركيجيو أرس س والاترابيك وللنساء نصيب إالاين مردول كالجي حقيب اورعورتول كالجي -داً تو النساء صدة التحن تحلة في اورعور تول كوأن كاحق مراو اكردو وعاش وھن بالمعروت مردوں کوچاہئے کہ وہ اپنی عور توں کے ساته ببترین معاشرت کانبوت دیں. ومن آیاندان خلق لکم من انفسکم استرتمالی کی نشاینوں میں سے ایک تمانی ان واجاً لتسكنوا اليها وعب سينكم يب كرتمارك بي نفوس س متمارى موّدةٌ وماحة رفيقر حيات كويبداكيا أكرامتك ذراوي تم سكون قلب حاصل كرد ادراً س في تمارك درمیان مجت ورحت کو پیداکیا۔ دسول الشصلي الشيطيه وسلمن فرايا كرعورت عن الى هرسية ان البي على الله رخگ میں ہملانوں کی جانب ہے امان عليه وسلم قال إتّن الملُّهُ لَتَأْخُذُ دے سکتی ہے۔ لِلقوم (ترنرس) قال ابن عباس انني كاتَّزين حفرت عبدالله بن عباس بفنى الله ونهان

فرایا کرمیں اپنی بیوی کے لئے اُسی طسرت زیب وزمینت کرتا ہو ں صرح وہ میرے لئے زمینت کرتا ہوں ہے۔ لاهم أَى كَمَا تَنَّن بِن لَى (رواه ابن كثير بمعناه)

نیزائی نے عورت کی تربیت کے لیے رعلی اصول" فائم کئے اور اُس کو جہالت

وخرافتی زندگی سے بھالنے کے لئے بہترین تعلم دی۔

فظمها فاحسن تعلیمهاد ادبها فاحس اوراس نے اس کوبتراورعر تعلیم دی، بتر

تا دبیها، نمراعتقها و تنر وجها فله اور عره ترمیت کی پیراس کو آزاد کردیا اور

ا جران (بناری کآب الناح) اپنی بوی نباکرداز اوعورت کی برابرغرت

افزائی کردی ) سکے لئے دوہرا اجرو کواب ہم

چند شرائط د صدود کے ساتھ ا ہر سکلنے اورکب معاش کرنے کی بھی اجازت عطافر مائی۔ یا ایھا البنی قُل لائر داجات د اے نبی ۔ اپنی بیویں ، بیٹیوں اور الله

سنا تا ما موسنين مين نين کي عور تون سے کمدو کر اپنے جم برچا دري

على من جلاسيمن ذلك احنى ليديك كرا كلاكي) يرطرلقير السرافين

ان بیم فن فلا یو ذین دکان الله عراقول کے ) معلوم کر لینے کا زیادہ ماسب

غفوس أسجما ٢٥ دريم وهستك جاني سے مفوظ

۳۳ رمینگی اور الندرنخین دالا رحم کینے دالا ہے

وقل المرِّيمناتِ يغضض إلى السار السابي بمُلان عور توں سے كدو (بابر الله و كي الله و ا

عورت اجباعی زندگی کاجرورے اوران کام حقوق کے ملاد واس نے عور تول کو

اجّاعی زنرگی کے تمام علمی ، اخلاقی اورایانی بیلووں میں مردوں ہی کے برابر رکھا ہے۔ والمؤمنون والمومنات بعض ہم ملان مرد ، ادر سلمان نور میں ایس بی ایک

اولیا عبض یا مرون بالمعروف دوسرے کے ولی بیں ابر گر برلائی کی عو وینعون عن المنک ولقیمون السال دیتے ، اور بُرائی سے روکتے میں : نازیں

ويهمون عن المنكر وهيمون الله ويهم الربراني عدد والهمين الربراني ويهم المربراني والمنكرين والمربراني والمربران

وس سولدا دشك يوجمم الله ادرأس كرمول كى اظامت كرت مين

ات الله عن مزيدكم

رحمت ازل كرنكا بلا تبدالله تعالى غالب حكمت والاسب -

إِنَّ المسلمينَ والمسلماتِ والمومنين باشبهم ومومن مرد اور عورتين اور الطّا والمعلم ومومن مرد اورعورتين اور الطّا والمومنين والمومنين والمؤلمات كذار، راست كنتار اصبرروار، باركالهمي والصلن قين والصلي فت الطبيون من ليت وزار اخيرات ومترات ك

عورت نہیں لہذا جو دبترن "عورت کے اس دصفِ خاص سے تعلق معاملات اور اس کے فطری انترات و تعاضا سے بے ہروا ہ ہو کراس پی بھی اُس کور مرد کے مساوی "رکھنا

چاہتا ہے دہ قانونِ فطرت کی خلاف وزری کرتا ہے ، ۱ در اُ خلاق کی بجائے ' براخلاقی'' کا مرکب ہوتا ہے ۔

بس اسلام نے اپنی مر اخلاقی تعلیم "میں عورت کو انسانی حقوق کے باوجود روسنفی " نزاکت وضعف کے انتبار سے «مرد » کے مقابلہ میں وہی ختیبت دی ہے جو «کرخت» کے مقابلہ میں «نازک «کوملنی چاہئے۔

اس ك أس في تايا .

ولمن شل الذى على من بالمعرف ادرعور تول ك حقوق مردول برأسي طرح

وللرجال عليمن حرحة بين جم طرح مردول كے عور آوں برمبي اور مردول كو عور آوں برمبي اور مردول كو عور آوں بر (نضيلت كا) ايك درجہ حال ہے۔ درجہ حال ہے۔

اور پیرخو د ہی اُس در جُه زفضیلت کی تشریح بھی کروی .

الم جال تو امون علی النساء بما مروعور توں کے سربرا واور کا فراہیں۔
فضل الله بعضه علی بعض د بما اس لئے کرانٹ نے اُن میں ہے بعض کو
انفقوا میں امرا کھم
دی ہے نیراس لئے کردویا ال رُونکی

منت حمیم ہو اہر، عور توں پر نمیع کرتے ہیں

یعنی مرد کوعورت پرایک « در صرحال ہے اور وہ درجہ ، تو آم "مربراہی اور کا رفرائی کا ہم اور اس بضیلت کے درجہ کے لئے ُ ملت "جی نو دہی بیان فریادی ،" اکہ غلط کا روں کو ُ نعلط کا ری " کے لئے افراط و تفریط کا بہانہ ہاتھ نہ آجائے " وہ یہ کہ یوں تو دونوں اصناف میں کھ خاص خاص نصفیلتیں ہیں جو دو سری صنعت میں نہیں ہیں گرینے صنیلت کے مردانی زندگی کی

نمنت کا «سرمایه »عورت پرخرج کر اب اور دورت بغیر دمخنت ، ک اُس سے فائمی اُور دورت بغیر دمخنت ، ک اُس سے فائمی ا اُٹھاتی ،اور مطمئن زندگی بسرکرتی ہے۔ ایک بلری فضیلت ہے۔

نیزکون نمیں جانتا کہ ہراجاعی زندگی اپنے وزنطام " میں ایک امیر سے کا دفر ما " اور تسربراہ " کی تحاج ہے اور اس کے بغیرا تجاعی زندگی نامکن ہے۔ اور ٹورت بھی انسانی اجھاعی زندگی کا ایک اہم جزر ہے ۔ اور نطرت کی دسی ہوئی صنفی کمر وریوں کی وجہسے ریاست اور کا رفرانی کا درجہ حاصل نہیں کرسکتی اس لئے اس اجھاعی زندگی کے دوسر جزر روصنفٹِ کرخت " ہی کو یہ درجہ ملنا جا ہئے تھا جو اُس کوعطا کیا گیا۔

قراً نِ مجدد کے دراعیاز "کا یہ کرشمہ ہے کہ اُس نے اسی سلنے اس کی تعبیر دوقوام "سے کی مولی ، اور آتا "سے بنیں کی ۔

ا دراسی گئے اس نے عورت کو رو پر د ہ ، کی تعلیم دسی اور تبا پاکہاً سکے دمینفی وصف، کے بیتیِ نطراً س کی زندگی کا طمخ نطر بار کو ں ، ہوٹلوں جینستانوں ، محفلوں ،کلبوں اور بازار د کی زمینت نبنا ، ا درگلگنت کر نا ہنیں ہے ۔

و قرن فی بیوتکن د کا تبرجن اوران گرون مین طیس اورزا از مالمیت تبرّح الجاهلیة الاولی (نور) کاخ زینت شن و یوناک یا ان مرتی پیرس

خطاب اگرچهاز داج نبی ملی الته طلیه دسلم سی سیکن مانعت کی علت سب کو حادی ہمی ادر گھرمیں بیٹھ رہنے ہے مراد بھی پیر ہے کہ بلامیحے ضرورت د حاجت کے زینت کی نماکش کی خاط نہ تکلیس نہ پر کہ جیا ر دیواری سے کسی حال میں نہ تکلیس ۔

ادر پیرنطنے کی اجازت کو بھی اُن پابندیوں کے ساتھ متید دمشروط کر دیا جو آیات غض بصر اورسترز مثبت برایی جلباب و خار ، میں بیان گرکئیں ۔ اس لئے اگر صحت کی تبار کے لئے تفریحی مقالت میں جائیں توان مقالات میں محرم کی میست اور پر دہ کی ان تمسام شرائط کا لیا ظفروری ہے جو اسلام نے تعارو خاطتِ عصمت کے لئے اُس کے ذریہ قرار دی ہیں۔

رسول امتنصلی النه بلیه وسلمنے ارتبا و فرایا که لا يخلُّون سرجل با هلة الآكان جب کوئی انتہی مرد ، اجنبی عورت سے نہائی ثالتهما الشيطان رترندی) م. میں متاہے تو اُن کے در میان دفتیطان "میلر جیجہ ا در عورت کی صنفی کمز و ری کوئم نهایت عمر ه سپرایی مین ظاهر فریا دیا عور توں نے عرض کیا یارسول التٰہ مقل د دس کے قلن ومانقصان ديننا وعقلناياس ك الله قال اليس شمادة المرأع القبایت مرد دل کے متعابر میں ہم میں کیا کمی ہے اسنے فرایا کہ دسنفی کمز دری کی وجہسے ) کیاتمہار مثل نصف شهادة الرجل قلن بلي گواهی مرد سے نصعت نہیں رکھی گئی دلینی ایک مرو قال فذيلات من تقصان عقلها السي اذاحاضت لوتصل ولقهم کے بجائے دو بورتس شہادت دیں) عور تول کے کہا بنیک . فراہا یہ نقصا بعثل کی دلیل ہے اور قلنايل قال عندلات من نقصان كالامكار الذمي تم تافدادر دروه سعوم في ر بخاری حلوا ول س فتح المباری صلات م و عور وس نے عوض کما بنیک و اما یه دینی بتیک اسلام زاس ا فراط کی ا جازت دتیا ہی ج<sub>و</sub> برا زادی حقوق سکے نام سے **ی**ورپ اور یورپ ر ده مکون میں علایا ئی ماتی ہوا درجس کا خلاصہ یہ ہوکہ انفوں نے عورت کی خنبی میاوات کے ساتھ ساتھ جینفی میاوات سرکو بھی تیلیم کرلیا۔ اس غیر فطری اور غلط روش کی مرولت .. سمانترنی زندگی کی بربادی کے جو عام منظران ملکوں میں نظرات یہیں اسکی صداقت کیلئے خود اُن ملکوں کی حکومتوں کی ریورٹیں اوراخلاقی صلین کی مخرین اورتقریمین زندہ شہاوت ہیں۔ ا ورینہ و ہ اُس دوتفریط " کا قائل ہےجس کی برولت جالت کے ہاتھوں عورت کے ساتھ ایک درباندی "-درمملوکہ" یا درحیوان "کا ساسلوک کیا جائے۔ بلکه و ه دوعورت "کارتبر بلندکرتا اورائس کوانسا نی حقوق میں مروکے مساوی درجه دتیا ہے ، اورساتھ ہی جنفی خصوصیات " کے اعتبار سے بعض معاملات میں دمرو ) کو

اُس پر در رُبر نضیلت بھی بخت اہے ، وہ ایک طرف توعورت کومرد کی افضیلت کی کارے بازر کھا ہے تو دوسری جانب مردکواس فضیلت سے ناجائز فائدہ اٹھا نے سے رد کیا اور نضیلت و قوامیّت کے بیجا استعال کے در ایہ جبروا شبدا دا در دختیا نہ سلوک سے بازر کھیا ہو اوراسطح ودنوں کے ورمیان سیح توازن فائم کرکے عدل وانصاف کی را ہ چلآاہے۔ قال سول الله عليم وسلم استعصوا رسول المترابيدوسل الشادفرايا كمورتول ك بالنسآء خيراً دمتن عليه باره مي بهلائي اوربهتري كالبتي سيكور خلیرکے خلیرکے کا خلیرکے تر دروں) میں سے بہترین و مردہ جوانی ال المعلى ما اكرم النساء الاكرى ب عن من بسب ادري نودان الرك عق مين بهتر بون ،عور تون كى عرقت وحرمت دى كرا لااهانحن الآليم دمات صغير صغير ٨٠ هملدا) بع جونود شركيت جوادرعور تول كي توجن دبي را ہے جو د ذلیل اور کمینہ ہو۔ د هن علی) د هن علی)

ا در حب طرح وه عور توں ، اور مردوں کے حقوق پر بجث کر اہے اور دونوں طبول کو ایک و دونوں کا بیات کا سبت کی خاطت و صیانت کا سبت کی گا ہے اسی طرح و و نول کو اکن کے مخصوص فرائض کی طرحت بھی توجہ دلا گا ، اور سے ظاہر کرتا ہے کہ الیا کرنے سے ہی دوجا عتی فلاح و خیر "کی را 'وکل سکتی ہے۔ فلاح و خیر "کی را 'وکل سکتی ہے۔

ولا تمتنوا ما فضّل الله بد بعضكم اورتم (مرد وعورت كوايك دوسرك تعالمين بو على لبغض للهجال نصيب عمى الفيلات نداك تعالى نه ووسرك ودى بواكى المتسبوا وبلنساء نصيب عمى الرون كردكدة م كوكون نهى مردول ك كان الله المسبن وسئلوا الله من فضله على كاحتم بوادر عمد ول كلية ابني على كان اورا

ان الله كان كُلِّل شَيِّ عليما سے أس كے نصل كوطلب كروبلائيم الله تعالى الله كان الله عليما بيان الله عليما بيان الله عليما بيان الله عليمان الله على الله عليمان الله عليمان

عورت کے صنفی اوصا ف ہو لا و ت ، تربیتِ اولاد ، امور خانہ داری کی دلایت ،
اورصنفی معاسف تی معاملات ہیں ، اور مرد کے صنفی اعلیٰ شلاکب معاش کی دمہ داری ، جاتی زندگی ہیں رقوآم ، سربرا ہ کارمونکی نصوصیت ، میدان جنگ ہیں جمومی دفاع کی ذمہ داری ، اہل و عیال کی عمومی صیا نت و حفاظت ، ہیں ، ان معا بلت میں دو نوں ہیں ہے جی صنعت کو اپنے فرائض میں صنف مقابل کی فطری خصوصیا ت کا آرز و مند رنبونا جا ہے ، اور خدات تعالیٰ کی دی موئی ان خصوصیا ت میں اپنے اپنے فرائنس کو صیح اور شیقی وفا داری کے ساتھ کی دی موئی ان خصوصیا ت میں اپنے اپنے فرائنس کو صیح اور شیقی وفا داری کے ساتھ انجام دیتے ہوئے ضدائے تعالیٰ کے نصل دکرم کا آرز و مند ربنا چاہئے کہ د ہی ہر شے کی حقیقت کا دائے اور شیقی وفا داری کے ساتھ حقیقت کا دائے اور اسی نے جاعتی مصالے کے لیا ظامت ہر ضنف کو خصوصی اعال و کردا دیکھتے ہیں ،

منرانتجابات میں رائے دہی ، ملازمتوں میں تقرری اور تبشر مٹی و نیرو امور ، جاج ماوات ، اور حقوق نسواں کے سلسلہ میں حدید روشنی اور ادتعا رکے نام ہے بیش کئے جا رہیں تا ریح کی بھاہ میں بینئی چنریں نہیں ہی ور دخر حبر برتہ ندیب و تدن یا داغی نیتو وارتعا کی بیدا ہ بلکہ ہزار دن سال بہلے بھی دنیا ان مناظرا و ران کے انجام کو دیکھ جی ہے ۔ عراق یا بابل کے صفح تا ریخ پر نظر والئے اور پڑھئے :۔۔

عورت کومیو لمپامیه (عراق یا بابل میں تقریبا دہی مرتبہ حاصل تھا جومرد کو ٹھا تجارت مرد دن اورعور توں دونوں کا کام تھا۔ مجسلریٹ، گورنر ، جج ، وونوں ہوتے تھے تحریرسے دونوں داقف ، ادر تحریر دونوں کا بیٹیرتھا دونوں مندرمیں دیو تا کو ل کی ندست کے حدید ہر امور ہوتے تھے، اور بُجا رئیں امیر کبیر ہوتی تھیں، اور سوسائٹی ایں بڑی مغرز بمجھی جاتی تھیں ، سونلاصہ بیر کہ علاقہ مبیو پُلامیہ (عراق) کی ریامستیں ان چیستوں سے باکل آج کل کی فونہ جمیں ۔

لیکن عراق کی ہیں تا یخ تباتی ہے کہ صنتی تنسیم کے قانونِ نطرت کو آو کُر کُر مُراق کے اپنی معاشر تی اور کھر ملوز ندگی کو تباہ کردیا تھا ادرعور توں کے درمیان عصرت اور کے عصمتی ایک اضافی شے ہوکر رہ گئی تھی۔

بہرجال عورت کے بارہ میں یہ انصاف ضروری ہے کہ وہ انسان مجبی جائے اور یہ ان لیاجائے کہ اُس کے بھی انسانی حقوق ہیں اور اُس بیر کچھ فراُنض بھی ہیں ، ہارا ہرگز فیمطلب نہیں ہ کہ عورت مردکے تمام محاملات میں مساوی ہوجائے کہ معیشت کے بیشے اور ملاز متیں کہ کہنے گئے، اِس لئے کذا گر عور تیں ان امور میں شنول ہوجا مینگی تو دہ گھرکی سعادت کھو بیٹھیں گی،

اورا ولاد کو تباہ کر دالیں گی، ہارامقصد تو بیر ہے کہ عورت، مرد کی تسریک زندگی بن جائے امور خانہ داری کی تدبیر کرے، اولا دکی مصالح کا انتظام کرے ۔ مرد اُس کو سیجھنے لگے، اوّ وہ مرد کو، اور دو نوں کے درمیان از دواجی خوتسگواریوں کا سیجے احساس سیدا ہوجائے،اوُ

يەسىچى تىلىم كے بنیر امكن ہے .

ہم عورت سے حقوق میں یہ ہی جاہتے ہیں کہ اسد تعالیٰ نے جس صر تک اُس کو اُسکے معالمات میں اجازت دی ہے اور دنیا سے بصیرت عال کرنے ،اور اُس کے نتیب فراز جاننے کو جن تسرائط وحد و دے ساتھ حلال تبایا ہے اُس سے وہ پوری طرح فائرہ اُٹھا سکے، خلاصہ یہ کہ اُس کے ساتھ انسانوں کا سامعا لمرہونے سکے ، مال و تماع کا سامعا لمرنز کیا جائے

ك يونيورس مرسطري آف وراد جلداصفي ٢٧٠

اور یہ کرمرد کا اُس پر جابر انہ تسلط باتی نہ رہے ،کہ جب جی چا با بغیرکس سب کے اُسکو طلا ت وے کر باہر کر دیا، اور قر اُن عزیز اور احادیث رسول کی بٹیان کر و و تسرائط عدل ہے ب بروا ہوکر بلکہ اُن کی خلا من وزری کرتے ہوئے ایک سے زایہ شادی کرنے کی اجازت سے فائدہ اُٹھا لیا۔ اور دوسری کوملّق کرے اُس کی زندگی کو تباہ کر دیا۔ اور بیمی کا ظرر کھا جائے کہ لرط کی کی شادی کے بار وہیں والدین تنہا اپنی رائے

اور بیرهی ناطر کھا جائے کہ اره کی گئادئی ہے بار ہیں والدین نہا ایمی رائے سے کام ندلیں بلاجی کے ساتھ اُس سی سے کام ندلیں بلاجی کے ساتھ اُس سی متورہ کرلیں اور اُس کی مرضی کے خلاف کسی کے ساتھ اُس کو تناوی پر نعبور نہ کریں، البتہ

اکورندگی نے نشیب فراز سبھائیں ،اورنسیت کے ذرابیہ اُس کی سیم رہنائی کریں ۔ اسکورندگی نے نشیب فراز سبھائیں ،اورنسیت کے ذرابیہ اُس کی سیم رہنائی کریں ۔ سیمبر سیمبر

اس سلسله میر حقیقی خدمت یہ ہے کہ اس کیلئے دینی اور دنیوی اور معاشر تی تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی تعلیم کے ساتھ اخلاقی تعلیم کا نوروہ خدائے تاکہ نیک عمل اُس کی ماد تِ اپنیہ من جائے ، اور وہ خدائے تعالیٰ اور خلوق دونوں کے حقوق سی مبرہ ورہوں کے اور اُس کی اُمید دہم کا تعلق مرف اللہ تا اللہ تا ہے ۔ استہ ہوجائے ۔

آگرہم اس طراتی کا رکوا ختیار کرلیں ، تو بھرعورت سیحے معنی میں عورت بن حبائے او رأس کی صلاحیت سے کنبہ ، اور قوم کی فلاح و بہبو دیر بھی اچھا اثر بڑے اور وہ کامیا بی اور کا مرانی کے بھل بائے۔

one is an an extensive of the contraction of the second communities of

فرض

د، نرض ، کا استعال و دعن، کے مقاطم میں ہوتا ہے ، بیں جو بینرکسی کی ہماری نے سرمیاتی ہے وہ اُس کے لئے روحق ، ہے اور ہمارے لئے فرص ۔

گذشته اور اق میں ﴿ فرض ﴾ کوہم نے اسی عنی میں استعال کیاہے ، گرب او قات روحت ﴿ كة تعابل كالحا كا كا كا كا كا كا بغير بهي أس كواستهال كيت بي ا دركته بي كدأس في مراينا فرض " ادا ر دیا ، یا فرصٰ ، ہم کو یہ رجمکم ، دتیا ہے ، توظا ہر ہیں یہاں روحی ، کا مقابلہ لمحوظ خاطر نہیں ہوتا لیکن اِر یک مبنی سے تجزیر کرکے ویکھاجائے توم اس *پوچی ہی ہے کہ وہ حق کا مقا*بل ہے نشلًا ایک بالدائنے میں کے بٹروس میں ایک غریب ونا دار خاندان کی نوجوان ناکندالڑ کی کی نسأی اس کے نہیں ہوسکتی کہ والدین تحاج ہیں ادرانظام سے مغدور۔ ایک متمول نے پیمال جارم کرکے اینے صرف ہے اُس کی نتا دی کر دی اور الاکی کے والدین کو آنے والی تباہی ہے بچالیا تمنے جب ُسنا تُوکھا کہ اُس نے اپنا فرض ا داکر دیا ، حالانکہ اُس غریب فاندان کا اس تمرل کے کے ذرمہ کچھ قرض مزمیا ہے تھا اور مذکو نی حق اُس کے ذرمہ عائد تھا ، مگر پھر بھی تم نے ، . فرض » کا لفظ غلط استعال نہیں کیا اس لئے کہ اس سُلہ کا تجزیہ کرنے کے بعد بیعتیت واضح ہوجاتی ہے کہ قدرت نے اُس کی سرمایہ داری پرغریب ہمیا پیرکا حق مقرر کیا ہے لیں حب وہ اُس سے سکدوش ہوتاہے تر درخفیقت اینا دفرض ) ہی ا داکر اے۔

اور تعبض علمارِ اخلاق کاخیال ہے کہ اخلاق کے حب علی بیر و حدان ہم ماد و کرے اس کا ام , فرض " ہے۔

لەينى أس كا داكرنا ہم برزوض ہے۔

فَرَانُصَ كَى تَقْيِمِ كَا اللهِ بِهِ كَا بِونَا جِائِثُ ؟ علما ِ اخلاق كا اس مين انتلاث ہے . بيض نے اس کی تقیم حب ذیل طراقیریر کی ہے۔ (۱) فرالفسِ یخصیته بینی کمشیخس کی اپنی ذات پر حوفرص عائد ہوتے ہیں۔ مثلاً پاکیزگی اور ياكدامني وغيره -۲۷) فرا کفنِ اجْها عیبر مینی کسی خص برا نبی جاعت کے ذرائفس ، جلیے انصاب ۱۰ ور احمان وغيره، رm) انسان پرنعدائے تعالیٰ کے فرائض۔ حبیبا کہ عبادت المہٰی اور اعترانِ عبو دیت' ا در د مگر حتوق الله -در حقیقت تیقیم حامع دانع بنیں ہے اس لئے کہ ان میں سے کسی ایک کے بارہ میں بھی اگر باریک ببنی سے کام کیا جائے توان مینوں اقعام میں سے ہرا کیک کود دسرے کی مبگر دیجاسکتی ہے تملًا جسفائی اس خیست سیخصی فریضیہ سبے کہ اس خص کی راحت وصحت اُس پر عالم ہے ادراسی کوجب ہم اس خنیت سے دکھیں کرفرد کی صحت ور احت کا اثر جاعت پر ٹر اہے تویہ اتجاعی فریضیڈین جا ہا ہے ۱۱ دراگراس نطرے دیکھا جائے کہ ایساکر ا خلائے تعالیٰ کے لم کی میل ہے توہی خدائی فریضہ ہوجا اے۔ اورمیض علمارنے اس کو صرف دوقیموں برخسیم کیا ہے۔ ۱۱) اسیسے محدود فرائض جو ہرا کی شخص پر مکیا ں عائد ہو ں ۱۰درہرا یک کوائکا سکلف

بنایا جاسکے ، نیزان سے لئے ، وقومی قانون ، وضع کیا جاسکے اور اگر کو بی شخص ان کی خلان درزی کرے تو اُس پر منراکے لئے بھی قوانین دضع ہوسکیں ۔ مُتلاً یہ حکم کیا جائے کہ ، قِبل مُرکرہ ، ا درچوری نہ کرو ؛

، س قسم کے فرائفن میں اخلاق ، ا در قانون ، د ونوں کا مطالبہما وی ہے ۔ رم )غیر محدو د فرائض، ان ماکسی تھی قوم سے وضع قو اندین کے تحت میں آ'انامکن ہے 'اور اگرائن کو ونسع کرنے کی تعی بھی کی حائے توسخت نقصان کا باعث نابت ہوں ،اور بیر بھی نهیں ہوسکا کہ اُن کی کسی مقدار کومعین کیا جا سکے بشلاً «داحیان «کہ اس کی مقدار وانداز ہسکا مالمهز مانه، مقام، اورافراد وانتخاص کے ظرف، کے اعتبارے مختلف ہوتا ہے۔ بہلیقم ایے نبیادی فرائفس مِشِمل ہے جن پر در جاعت "کے تعار کا انخصار ہے ا دراگران کو نظرانداز کر دیا جائے اوران سرکڑی تکرانی نہرکھی جائے توجاعت کا حال تھی ، اوراصلاح نید بربهنیں ہوسکتا ۱۰ درہروقت ہلاکت اور تباہی کاخطرہ ہے ۔۔۔ دوسری قم أن فرائض سے متلق ہے جس پر ﴿ جاعت ، كى ترقى اور بہبود كا مدار ہے -مكر بهلى قيم جن قدرا بم ب و وسرى قيم أسى قدر بلندا ورعظيم المرتبه عن اسسلے كم بهاقة مربية فانون کی دسترس ہوا دراسکا نفاذ بآساً نی قانون کی را ہسوکیا جاسکیا ہولیکن وسرحقیم س سے بالاترور وجدان ،، اور رہنمیر، کے زیراثر ہجا دراسکے نفا ذکا معاملہ قانونی دسترس سے باہریے نتلاً انصاف بہلی قم میں تمامل ہے اور احمان دوسری میں-اور طاہرہے له انصاف برجاعتی زندگی کا انخصار ہے اور احیان جاعتی اساس و نبیا و کی ضبوطی اور اشحکام کا باعث ہے اوراس کا وجہ د انصاف کے دجرو کے بغیر نامکن تا ہم انضاف، قانو وضعی کے زیرا تُرہے مگراحیان ہیں ہے بالا ترصرت وجدان اورضمیر کے زیر فرمان -يهمى واضح رہے كەلوگوں برور فرائض "كابار مختلف صور توں سے عائد ہو ا ہواسك کہ زندگی کے حالات میں سے ہرا کیے حالت ایک متعل فرض کو جا بہتی ہے۔ وراصل اس دنیا کے لئے انبان کی مثال ایسی ہے جبیا کہ کشتی کے لئے دربا

اورات کرکے لئے نشکری ۔اور ہرایک انسان کا دنیا برانسانی برکچیوت میں ہے اور اُس پردوسٹرل کے لئے کیچفرض بھی خائد ہوتا ہے ۔ اور جبکہ انسانی نرندگی اپنی کیفیات و حالات کے اختبارے مختلف صورتمیں اختیار کرتی رہتی ہے تو اُس سے یہ فرائض بھی مختلف صورتوں اور حالتوں میں جو و نبر بر ہوتے ہیں یُتلا۔

(۱) با غیارا مارت و غرت ادرتوسط معیشت

رم) بلحاظِ راعی ورعیت

(۳) باغتبار اعالِ د انعی نتأامعتمی، قضًا ،اورانصات

رمه) اور لمجاظ حرفه و میشیه شلّاً حدّادی شباطی اور نعاری

یمی وجہ ہ اورا عتبارات میں جو فرائفس میں انتملان کا باعث نبتے ہیں ' اسلے جوجیز حاکم پر فرصٰ ہے و ہ رعیت کے فرض سے الگ ا د رحبرا فرصٰ ہے اسی طرح جو فرصٰ لمارار

مرہ بویر | پہر مان مرض ہے الگ ہے جرغریب پر عائد ہوتا ہے ۔ بیر عائدہے و و اس فرض ہے الگ ہے جرغریب پر عائد ہوتا ہے ۔

بسرطال ایک انسان کے لئے ازلب ضرورس ہے کہ دہ اپنے فرض کو انجام دے اوراینے فرکفن کی ادائیگی میں کسی فرض کو بھی حقیر نہ جانے ، کیونکہ بہت سے چیو شکے جیوشے

دوائپ سرس کا ادایی میں می سرف بی میر در ... فرمن کسی بڑے فرص سے لئے مدار کا بت ہوتے ہیں۔

شلاتیا ج عام یا گلی کو چوں میں جالا دوینے دائے کے فرص کھی بھی ہم کو خیرادرلیا نہ جھنا چا ہے، اس لئے کہ اس جھوٹے سے فرص پراکٹرانیانوں کی زندگی کا مدار اوراکن کی تندریتی کی ہتری کا انحصار ہے، اور بسااو قات کولم می کے ایک جھوٹے سے کولئے کو توٹر دینا کھی ساری نتی کے ڈو ب جانے کا باعث بن جاتا ہے، جبیا کہ سکان کی کولومی کو توٹر بھینیکنا، یا جبیا کہ ایک لیج کے لئے ایک جھوٹے سے پُرزہ کے گم ہوجانے سے ساراجا زیلتے چلتے رک جاتا

ہے تنل زنیک کا گم ہوجانا۔

اد ار فرض مرایک انسان کے دمہ ضروری ہے کہ دہ اپنے فرص کوا داکرے ،اس کئے کہ دہ اسبے فرص کوا داکرے ،اس کئے کہ دہ اس ونیا میں صرون اپنے ہی لئے زندہ ہنیں ہے بلکرانے اور دنیا یوانیا نی، دونوں کی

خرمت کے لئے زندہ ہے ، اور اس ضرمت کی سادت ، ادار فرص ہی سے انجام یا تی ہے

یں ایک طالب ملم کا اپنے خاندان، اور اپنے مرسہ کے فرائض کو بخو بی اداکر ٹا، اُس کے

دالدین کی ساوت دراحت کا باعث ہے اور ایک صاحب دولت کا اپنے تمول کی وجہی عائد تندہ فرض کو شفا خانے تعلیمی ا دار دل کیلئے او حاف وغیرہ کی شکل میں اداکرنا انسا نول

کی راحت کا سامان نیاکر است اوراس کے برعکس چراورشرانی کا وجود ۔۔ اینے فرائف کی انجام دہی نئیں کرتے ، اور قانونِ نرمہی دملکی کی ہمک کرتے ہیں ، پبلک کے لئے مصائب

ی اعجام دہی ہیں رہے ، اور ہ اور رفصیدی کا باعث ہے۔

غوضٔ عالم تبارا دراس کی ترقی کا انحصار صرف ا دارِ فرض برہے کیو کر اگر قوییں اپنے تام فرائض سے سبکدوش ہوجائیں ، یا اُن میں کو اہی کرنے گلیں تو بیسارا عالم تباہ ہوکر مسامی

نملاً اگر قرصند اراپنے ترضخوا ہ کا قرض ا داکرنے سے انکارکر دیں، اور طلبہ علم علم سکھنے سی اور اللہ علم علم سکھنے سی اور اہلے خاندانی فرائض کی ا دائیگی حجوز بیٹھیں تواس دنیا پر بہت جلد نما کے باول گر جائیں اور تھوڑ ہے ہی عرصہ میں وہ تباہ و بر باد ہوکر رہ جائے ، لنداکسی قوم کی ترقی اور نمو دنما اُس کے ادارِ فرص ہی سے بہیانی جاتی ہے ،

ازبس ضروری ہے کہم فرض کو فرض بھرکرا داکریں اور سیمجھ کرا داکریں کہ یہ ہائے۔ صمیر کی آ واز ہے کسی لا بھے دطمع، یا حصولِ شہرت کی غرصٰ ہے نہ کریں ، جو لوگ میکی سیمجھ کر كرتے ہيں كە آج ہم اس كے ساتھ كريں گے توكل يہ ہائے ساتھ كرے گا تو و و ايسے تا جرميں جوا ج فروخت كرشك بي اوركل أس كي قيت وصول كرسيته بي. ہماری دہشل اعلیٰ " تو بیسب کہ ہم ترقی میں اس قد بابند ہو بائیں کہ لوگوں کے سانڈ محن سلوک کرنے میں الیانطن آنے گئے ٰجیا کرکتی خص کو اپنے ساتھ بھلائی ہوتے دیکھ کر لذت و تطن آ اہے ،ہم تو ابوا تعلام عری کے اس قول کے عامی ہیں . فلا هطلت على وكاباس عائبُ ليس تنتظم البلادا بھیرادرمیری زمین پر و ہ بادل نه برسیں جوانبی با را نی میں شهردں کوشا مل نہ کریں بلکر اردوی تواس سے بھی آ گے کہا ہے ا دعوالى الدار بالمتصاول ظماء احق بالن ى لكنى انحوكر م یں باوجود پیاہے ہونے، اورسیانی کا سب سے زیادہ استحقاق رکھنے کے لُگوں کو اپنے گھرد عوت دیتا ہول که آئیں اورسیراب ہو جائیں ، ( حا لاَ کم میں خو د بیایا ہو تا ہو ا درسیار فی کازیاد مُتحق ہوں) اس لئے کہ میں بہت بنی واقع ہوا ہوں۔ اورابیا بار ہا ہوتا ہے کہ ادارِ فرص ہا۔ سے کے سخت مصائب کا باعث بن جآ اہم ا ور مهارے کے نشروری ہوجا اسے کہم اس کو برداشت کریں ، اور وہ مہے زبردست قربانی اور فدا کاری کوچا ہتا ہے اور ہارے لئے اُس کا بیش کرنا داحب ہوجا اہے۔ منلاً ایک خصف حاکم بھی اپنے ووست اورع بزے خلاف حکم دینے پرمجبور موتا ہے عالا کرالیاکرنے سے اس کو سخت اذبیت مہنجتی ہے اور کھبی انصاف مجبور کردتیا ہے کہ وہ بعض اُنتخاص کو اپنا دشمن بنائے ، یاکسی اور قیم کی مصیبت اپنے سرکرلے اور خود کواس کا ہرف بنانے ۔ ا در ایک سپاہئ قوم پر فدا ہونے کے لئے اپنی جان کک کوخطرہ میں کو ال دیا گاہی ا ا در اگر کتنی گر داب میں بھینس جائے تو ملاح کے لئے میر وری ہوجا اسے کہ اس دقت کا س سے حدا نہ ہوجب کک کل اسٹ یار ا در تمام انسان اُس بیں سے کسی خاطت کی حجگہ متقل نہ ہوجائیں ،کیوکرد ہ ان کا گھیان ہے۔

ادر بس مرتبرایک شخص کاصاف صاف ابنی رائے ظاہر کردینا ،اس کے لئے نبیاد دلاکل مینی کرنا ۔ اس کے سے نبیاد دلاکل مینی کرنا ۔ اس کومنصب وغیرہ مک سے محروم کردینا اور اس کو ہرتم کے جائز فائدہ سے نا امید کردیا کہ تاہم ان کام امور میں جس قدر تھی مصائب والام مینی ائیس ہم کو برضا کورغبت ان کو انگیز کرنا اور اگن برقر بان ہوجانا چاہئے۔ ادر بنیز فوف وخط قلاف میں کے فیصلہ کوتام نتا کج پر فوقیت دینی چاہئے۔

ادل - بیرکه « قربانی » نبرات خودکونی مقید و شخه نیں ہے ، اور مذوه کوئی روغ ض وغامیت » ہے جس کا عاصل کرنا انسان کی زندگی کا مقصد ہو ، بلکہ وہ ایک سترا سر رنج و الم ہے جس سے اس وقت تک بچتے رہنے کی سمی کرنی چاہئے جب تک اُس کے پیچے کوئی خیر فلاح کا مقصد منہ ہو - اہذا ارک الدینا را ہوں کا بیمل کرالٹہ تعالیٰ کی طال کردہ نمتوں سے نفس کو محودم کردینا ، اور مرف کو کھو توا ب بھے کہ بلاس وٹا ملے کا بہاس بہنا ادرانسانی آبادی سے کئے کر بہاٹروں اور غاروں میں جا بیٹیمنا ایک الیے غلطی ہے جس سے ہز دین راضی مزعقل خوش -

بنی اکرم صلی الله دملم نے ایک ایٹ شخص کی ندر کور د فرما دیا تھا جس نے تھوپ

یں کھڑے ہوکر روزہ پورا کرنے کی رزندر، مانی تھی ، آپ نے فرایا کہ ، روزہ " یورا کرو اور دھو یہ میں ہرگز کھڑے نہ ہو ۱۱ وریہ اسی گئے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے غوا ہ ننوا وَکفس کوغدا ب ين بتلاكر فع كوايني تقرب كا باعث نهين بنايا ١٠ ورنه محض مُتقت التُدتِعالي كي ضِا بب ہوسکتی ہے، بلکہ اُس کی رضا کا تعلق نیک عمل سوہی جرکھبی مُشقت و کلیٹ کا باعث بھی بن جآیا ہے ، اور عام طرافقیہ وگوں کا یہ خیال سیحے نہیں ہوکہ موالتواب علی قدرالمتقتر» تُواجِ <del>شِقْت</del> وَسَكِيف كَيْ مَقدارت لمّا ہے۔ يہ قول صرف اس جَگر صحیح ہوسکیا ہے گوعل مصورٌ خير ہوا ور الخرشقت و تحليف كے حاصل نہ ہوسكا ہو۔ ۲۱) ہرا کی۔ وض"کے لئے ہرقعم کی قربا فی صروری نہیں ہے بلکہ فرض اور تر با نی کے درمیان ، مقابلہ "کرنا چاہئے ، کیونکہ یقل کی بات نہوگی کہ د انتول کی کلیٹ سے نیچنے کے انسان اپنی زندگی کو قر بان کر دے ۔ البتہ عمدہ ا درکثیر پیل حاصل کرنے ے لئے درخت کی ثناخ تراشی عقلًا ایک ضروری بات ہے۔ اسلے جب کھی کوئی خیر، حس کے لئے ہم علی حدو جدکر رہے ہیں، قربانی سے لبند تر ہو توالی حالت میں اس قرانی کا میش کرنا از بس ضروری ہے۔ ایک مرتض کے ازالہُ مرض ، اورأس کے خاندان کے لئے مسرت و نوشی کے سامان پیداکرنے کے لئے طبیب بے خواب ہونا، اور گرم وسرد کی کلین اُلھانا فرض ہے۔اسی طیح لوگوں کی مرات کے الهُ كَسَى آماب كي تصنيف وتاليف اوران كي خيرو فلاح مين اضافه كي خاطر عبد مداكشافات کے لئے ایک عالم کا اپنی لذت وراحت کو قربان کردینا فرض ہے اور اسی طے ایک ساہی ما فرصٰ ہے کہ وہ ٰ اپنی توم کی حیات و بقاء کے لئے خود کو قربان کردے ، اسی طسسرح اور ہزار وں شالیں بنیں کی جاسکتی ہیں۔

۰٫ فرض ۱۰ در د قربانی ۴ کا یه مقا با کبھی توصرت معمولی نظرو فکر ا در مرمرمن کت سی انجام پاجآناہے اور کیمی اپنے حسن وقیم میں قریب قریب ہموزن ہونے کی وجہ سے باریک بینی اورغور د فکر کا محاج ہوتا ہے۔ مثلاً دونوں کے حن یا دونوں کے قبح میں اگر قریبا 🙃 ے ایک کی نسبت یا نی جاتی ہو توالیں حالت ہیں کسی ایک کوئر جیج دنیا نہایت مثل ہے یعنی فرص میں اگرہ ور جر کی رونیر" یائی جاتی ہے اور اس کے لئے 1 ورجر کی قربانی کی جائے تو ایسی صورت میں انہا ئی غور و فکرا ور دوررس انجام بینی کو کام میں لانا ضروری ہے محض سرسری فیصلم باعثِ سعادت نہیں ہوسکتا۔ اور جب کک حق منگشف مذہوجائے سلسل اس کے لئے ساعی رہے ۔ اور حب اُس پریہ واضح ہوجائے کہ قربا نی باعث خیرو فلاح ہے تو اُس دقت اُس کو بیش کرنا اہم فرض بن جا المہے ۔ کیو کہ یہ امرروزِ روشن كى طرح ظا ہر بو چكا ہوكہ، فرد "جاعتى اور قومى جم كا ايك عضوب تو پيرير كيے مكن ہے كہ دگير اعضارِ جم کے درو ومصیبت میں بتلا ہونے کے با وجود ایک عضوراحت و آرام مل بسر سکے۔ اور کو ٹی عضویمی اس طرح تمام غذا کا الک ہنیں ہوسکیا کہ باقی تمام اعضار بھوک کی مصیبت میں متبلا رہیں۔ غرض جس قدرمتصد ونصب العبين بلندسي بلندتر ہو اجائے گا اُس کے لئے اُسی ورجہ کی قربانی میں کرنا بڑے سے بڑا فرض قرار پاکے گا۔ ز مرہ فوموں کا یہی دستورہے کمانٹی سلب آزادی کے دفعیہ اور مقابلہ، اورائی خصیت کے بقا وتحفظ کے لئے اپنے ہزاروں اور لا کھوں نونہا وں کو قربان کر دیا کرتی ہیں ،اور لینے اہم معصد کے بیش نظراہم سے اہم قربانی ، اور زیادہ سے زیادہ مصارف واخراجات کو تیج بمحتی ہیں ادر طب نرٹ رہنا و ل کی رسیرت » است م کی قربا نیوں کا بیش بها ذخیرہ ہو۔

عِيقت بعبي بين ہے كەجب كے غطيم اثنان قربانياں بيٹي نرکے كوفئ تنفس ، بنهايا " فائد منیں بن سکتا۔ انیار و قربانی کا بیرمعَرکہ بھی اُن اصول و نوا ہیں کے اعلان کی مرونت میں آباہے جس کے مقابلہمیں رائے نامہ کی نمالفت کا ہنگا مہموجو دہو۔ اورکھبی ُاس دشمن کے تعالم میں جو اُس کی قوم اوراُس کی جاعتی زندگی کوتباہ و ہر باد کردینا چا تناہے۔ اوریاُان بنی ونمیمی عقائد واصول کی خاطرُحن کورسم درواج یا ناساز گار حالات نے برل والا ہے ا وريا يهراييه علمي مسأئل كي تحقيق اوراكتنا فات كے سلسلة مين جرحنت بحث ومباحثه اور حباک و**جدل کارببب بن گئے ہوں یہی اثیار و قربانی ان ا**مور کو یوشن اور **د و بار ہ زندگی** بخشتے ہیں۔ اور میں بڑ وں کے بڑے ہونے کے لئے ذمر دار اور راز دار ہں۔اس لئے کہ حق وصداقت کی بلندی کے لئے اُن کا حدوجہ کرنا اور اُس کی خاطرطرے طرح کے سخت مصائب والام كأسكار نبنا، اوراً ن يرغالب آئے تے لئے ہم قسم كے خطرات كو الكيزكر نا، أن سے اتى جومرو لمكات كى ترقى كا باعث بنية اور أن كحصول مقاصد من جبر كامادى نبات مين -لیکن اس سے برمکس حبی صلی زندگی کامعیان راحت کونٹی اونیمتوں او رلڈ توں سے لطن اندوزی ہوجائے اور ان ہی کا دلدادہ اور شیدائی بن جائے تو دہ ہرگر. .. رہنا، یا. بڑا" ہنیں بن سکتا۔ کیوکہ وہ باقی حصّہ زندگی میں اس قابل ہی ہنیں رہما کہ کسی بڑے کام اور اہم مقصد کی خاطر مصائب جھیل سکے۔

## ضروري فرانض

## انسان برالترتعالي كے فرائض

ہم اپنے اندر ایک در قوت ارادی ،، پاتے ہیں جوہاری حرکت وسکون پر كار زما نظراً تى بىلىن غور و فكرك بعد يىلتىن كرنايلاً اب كركائن تات برايك الیسی قوت (بمستی) کا رفر اسب جومام قوائے ارادی اور اُن کے احوال دُسُنُون ، بلکراُن کے وجود د بقار کا باعث وسبب ہے۔ اور نظام عالم کی یہ بار کیاں اور نیز مگیاں ، اور اُس کے غیر تبدل نوالیس و قوانین او وظیم انتان نظم و انتظام ، سب اُسی کے بر قدرت کی کا رسازی کا بیتحدین اوروہی اُن کا بھیدی اور راز دال ہے۔

ذرا تارد ں کی گردش کا حیرت زااور باریک نظام دیجیئے ۔

الشمس مندنعي لهاان تدس ك نه سورج كي ير مجال كروه جاند كو كراسك اور

القروكا الليل سابق المفاس و زرات، دن ت آكة عل جانے دالي اور

کل فی خلاف ایسیون و دلیل) برایک این مرکز په تیرد به بن

ا درنصلوں کا کیے بعد د گیرے وجود اوران کی عجوبہ کاریاں'د کیھئے اور نبا ّیات وہوانات

کی چیرت زازندگی پیژنگاه کوالئے۔

بم نے زمین میں مہائے گزراد فائے ساان مداکئے رجلنا ک*لے* فیما معایش <sub>ید</sub> فبهافاكة والخلذات الأكمام اس زمین می موس می ادر نوشردالی مجوری

والحب ذ والعصم والرمجان ا ورنمُس د الاغلّه ا در خرستبود ارهيول بي -

اسی بستی کی برولت ہم ہرشے کو ا ہنے گئے 'اپنی زندگی کے لئے 'آختُ تندرستی کے گئے ، حواس کے لئے ، زندگی کی ہر نیا ہ کے لئے ، اوراقیام وانواع کی ہمتوں کے حصول کے لئے اختیار کرتے ، اور حاصل کرتے ہیں ۔

اس لئے ہم پراُس کی بزرگی وبرتری کا اعتران، اُس کی مجست اور اُس کا اسکو واجب اور زص ہے ،ہم اُس کو دوست رکھتے ہیں اس لئے کہ وہ تام بھلائیوں کا مصدر ہے ، اور وہی اپنی قدرت سے ہماری ہی کا موجداورہائے کمالات کے لئے مروماون ہے ، اور وہی اپنی قدرت سے ہماری ہی کا موجداورہائے کمالات کے لئے مروماون ہے ،ہم اُس سے مجست کرتے ہیں اس لئے کہ وہ کا لم الوج وہے اور ایساصا حب کمال ہے جس کے کمال کی کوئی صدو فایت بنیں ہے اور ہم اُس سے فتق رکھتے ہیں اس لئے کہ ہماری سلے فرات کا بہی تعاصر ہے۔

بس ہرایک انسان اپنی نطرت سے بیشوریا اے کددد اپنے خالق کے سامنے

سر نیاز جھکائے اور مصائب کے وقت اُس کے سامنے تضرع اور زاری کرے اور برائیوں کے دور کرنے کے لئے اُسی کے سامنے گڑا گڑا اے ،اور وہ اس سے التجا کرنے میں سلی با آیا اور مصائب کے وقت سکین وراحت محوس کر آئے اور اُس کا بیر فربراُس کو دوئل " پر

نباع دبهادر بنا ا ۱۱ ورحب ضرورت قربانی برا ماده کرتا ہے۔

ا در اس کی مجنت کے خملف آنار دلوازم میں سے ایک بہترینی شان اُس کی عباقت گذاری بھی ہے۔ والس کی مجافت گذاری بھی ہے۔ والمار عبودیت و بندگی کا عمدہ زریعہ ہے اور بیر عبادات اُسی حالت میں مدخیرِ اعظم " ہیں جکہ عثق و مجت کی آگ اُن کا باعث ہوا ور خبر بُر ادارِ فرص اُس کوا ن کے ساتھ میں اور خبر بامور تیں اور کی میں جن میں اسکی حرکات ، صورتیں ، اور کی میں جن میں اور کئی روح ہنیں ہے۔ اُک کی روح ہنیں ہے۔

اورائندتوا کی سکرگذاری کے بہترین طریقی سے ایک طریقہ بیٹی ہوکہ انسان ا اُ خلاقی قوانین ، اور اُن کے مقتضیات کے مطابق اعالی کے سامنے سرسلین جم کرے ۔ یہ اس لئے کہ اولئد تو اُلی نے اس عالم کو وجو و بختا اور اس کی سعا دت کو چند چیزوں تسلا بچائی انصاف ، اور امانت ، وغیرہ بر قائم فرمایا ۔ اور اسی طرح اُس کی برختی اور بر با دی کوجی چند چیزوں ، جھونی ، اطلم اور خیانت وغیرہ کے ساتھ وابست کی اور پھر جو شئے سعادت مک چینے وں ، جھونی مائم ویا ، اور اُس کا اُم نیس کے کرنے کا حکم دیا ، اور اُس کا اُم نیس کے کرنے کا حکم دیا ، اور اُس کا اُم نیس کی برکھا اور جس سے بربختی بریا ہوائس سے منع فرمایا ، اور اُس کا نام نیس بجویز کیا ۔

ا درجوامورانسان کی سعادت کا باعث بنتے ہیں ہیں دو اخلا تی قوانین "کہلاتے ہیں' پس اسی گئے اُن کا نحالف خدا آگا نا فر مان، اور اُس کی معمقوں کا منکر ہے ، اور اُن فر ما نبرداً خدا کے حکم کا فر ما نبردار اور اُس کے فرحن کا ادا گذار ہے۔ جب یہ عقیدہ انسان کے دل ہیں راسخ ہوجائے کر انحلا تی قوانین کی اطاعت اور بھیقت امرا لہی کی اطاعت ہے تو پھر اُس سے ان اعال کا صدور الیبی قوت کے ساتھ ہوگا جوان اعال کے اثر کو بیر موثر اور ان کے نفع کو بیش از بیش بنا دے گی۔ اسی لئے برحقیقت ہے کہ اکٹر اُنتخاص دوجو کہ حق کی حایث کے جان کہ دیدیتے ہیں اور ہم قیم کے مصاتب و خطرات کے اوجود اُس کو مفوطی کے ساتھ گرفت کئے ہوئے ہیں ہیں اور ہم قیم کے مصاتب و خطرات کے اوجود اُس کو مفوطی کے ساتھ گرفت کئے ہوئے ہیں یا جوصولِ نصیات کے اپنے نفس کو نوا کا دی کے حوالہ کر جگے ہیں " اُن کے قلوب استرافا کی جو سے مور ہیں ، اور اُن کے دل و جگر ہیں تنجاعت و بہا دری کی ایک ایسی آگ بھرکی ہوئی سے محمود ہیں ، اور اُن کے دل و جگر ہیں تنجاعت و بہا دری کی ایک ایسی آگ بھرکی ہوئی سے محمود ہیں کا سکی رضا جوئی اور اُسکے مشاحو کی ایسی آگ بھرکی ہوئی ہے ۔

## فريضة انسانيت قوم وطن كيلتة

## وطنيت

انسان كا الني الكنا الني ما بادواجدا دكى سرزمين مع محت كرف كانام وطنيت ہے۔ ہم اپنے وطن سے اس لئے مجت كرتے ہيں كم اُس كے اور ہمارے درميان بہت مضبوط علاقے ہیں۔ ہم نے اُس کی فضا رہیں، اور اُس میں آبا وانسانوں کے درمیان رمیت یا نی ب اور ہارا اوراس کا ایسا علاقہ ہے جیاکہ ورخت کی شاخوں کا درخت کیساتھ اُسی کی آب دہوا، اوراُسی کی مٹی میں قدرت نے ہا ری کی ہے۔ بیم اس حب کے طزیر برد د ماندسے متا نز ہوتے ، اور اُسی کی طرن سنجھکتے ہیں اور وہاں کا عرف ہاری طبیت بن جا ما ہے جبہم اُس سے خَرا ہونے ہیں تورنج وَ تکلیف مُحوس کرتے ، ادر اُس کی یا دہائے عم کو اور تا رہ کر دیتی ہے۔ اور حب ہم کو جدائی کے حالات سے نجات ملتی ہے توہارامیلان طبع فوراً اُسی جانب ہوتا ہے۔ ہم اُس کی قربت ہمینہ اوس کہتے اورائس کی عزت کواپنی عودت اورائس کی ولت کو اپنی ولت محوس کرتے ہیں اس کے علادہ ووجب وطن " کو اگر قریب قریب نظری چیز کدیا جائے تو کھے جا جا نه او گا ۱۱س کے کربعض حیوانات مک ایسے دیکھے گئے ہیں کہ جواپنے وطن سے ساتھ الیا اُنس رکتے ہیں جبیا کریز مراپنے گونس اسے۔

ایک بردی در بیاتی ، ختک آبا دی ورشیل میدان میں پیدا ہو اہے گر با ایں ہمہ وہ اپنے دطن میں نوش نظر آتا ، اور اُسی پر قناعت کرتا ، اور اُس کو ہرا کی شہرسے زیادہ عبوب بجماہے اور ایک شہری جو دبائی سزر مین میں آبادہ اور دبال گرال! زاری مجی پاتا ہے، اپنے شہرسے زیادہ صحت بخش آب وہوا کے شہر میں چلا جائے، اور دہائی یا کے شہر کی سی گرال بازاری بھی نہ ہو، تب بھی جو رہی اُس کو رفا ہیت حاصل ہو جاتی یا مقصد سے فراغت ل جاتی ہے تو وہ فور اسٹے وطن، اور اسٹے متقر کی جانب متوجہ ہوجا ما اور اسی طرف بھا ہیں اُٹھا آنظر آ اہے۔

ہیں وہ تقت ہے کرجس کی بنا پر ایسے شہروں سے کرجن میں قیم قیم کی بیاریا ں ہوتی رہتی ہیں، اور اکے دن طنیا نیوں کے طوفان اُٹھتے ۔ ہتے ہیں، یابند ہوائیں حلیت رہتی ہیں، وہاں کے باشندے ترک وطن نہیں کرتے ،اورکسی طرح ان کو حیوار کردوسمرے

مہن ہیں مہا<u>ت کی نے ایک بر</u> دی ہے جب یہ دریانت کیا شہروں میں ہنیں جانب کے کئی نے ایک بر دی ہے جب یہ دریانت کیا

تم اُس وقت کیا کرتے ہوجب تمہارے گاؤں میں خت گری بڑنے لگتی ہے ۱۱در ہرنتے کا سایہ جو تہ کے نیجے اَ جا آلہے ؟

تواُس نے پرجواب دیا کہ

اس سے زیاد و عیش راحت کی صورت اور کیا ہوگی کہ ہم میں سے ایک خص میل بھر طبیا ہے اور لیا ہوگی کہ ہم میں سے ایک خص میل بھر طبیا ہے اور لیا بالیہ اور بوا کھا آب اور اس کے سایہ میں بٹیمنا، اور ہوا کھا آب ہے تواس وقت یہ محوس کرتا ہے کہ گویا وہ خود کو ایوان کسری میں بانا ہے۔

اوراکٹر لوگوں میں یر جنر 'بر حُتِ وطن لوٹیدہ ہوتا ہے حتی کہ جب اُن کا وطن کسی خطرہ میں گرما تا ہے اساب پیدا ہوجاتے ہیں جو اُن کو اس کی طرف متنبہ کرتے ہیں، تب اُس کے حواس دشور اس طرف متوجہ ہوتے ہیں اور بجراُن کی حب الوطنی

ر بردست مظاہروں کے ساتھ ظاہر ہوتی ، اور اُن کو خدمتِ وطن برا ادہ کرتی ہے ، اور اُس وقت وہ اپنے جان وہال کواُ س کوا عانت میں صرف کرتے ،ا وراُس کی آزادی مرباندی کے لئے دام و ماغ خرج کرتے ،اورمرملتے ہیں۔ وطنیت کے مطاہر | ہرانیان حب ذیل متعدد طریقوں سے اپنے دلطن کی حدمت کرسکتا'' ۱۱) ملک پرحب حله ہویا اُس کی ازادی پر کو بی دست دراز می کی جائے تواُس کی طرف سے و فاع کر اور پراشکر اور فوج کی وطنیت ہے ! رم) خدمتِ وطن کے لئے زندگی کو وقف کرنا ،اور بیرسیات مصلحین کی طنیت ہے ، سیاسین اینے مک کو ترقی افتہ بنانے ، اور اُس کی ثنان کو بلند کرنے کی ضرمت انجام دینتے ہیں ، اور رائے عامہ رُصلحتِ وطن کی طرف چلاتے ہیں ، اوراگروہ کی ایس ٹے کو تائم کرلیتے ہیں جو مامترا لناس کی رصامندی کے خلاف ہو تی ہیں تووہ اُس پر نائم رہتے ہیں جواُن کے نز دیک حق ہے ، اور اُن کے عربم وارا دہ کو تہمت لگا نے دالوں کی ہمت، اور نیقید کرنے والوں کی نیقید کسی طرح ہنیں ہماسکتی خواہ وہ کتنے ہی ذلیل کو ں نہ کئے جائیں وہل حق کوہی سرالند کرتے ہیں ادر خواہ ان کی کتنی ہی عزت افز ائی کیجا له اسلام، دطنیت کے متعلق جذرئه وو حُب د طن "كو نيندكرتا ١٠دراسكوالهميت دتيا بولكن وو دطنيت" کے اُس نظریہ کا ود جو اورپ کے و ماغی اختراع کا نیتجرہے "سخت نالف سے کیونکاسلام کی اساسی ادر نبیا دی تعلیم اصولاً اُس کو غلط جانتی ہے اُس کا مقصد اِعظم تویہ ہے کہ تمام عالم بی ایساد اغی اور روحانی انقلاب پیدائیا جائے کہ جس سے تام انسانی دنیا ایک ہی مرکز برجمع ہوجائے اوراخت عام پداکرکے سب کو ایک ہی برا دری بنا دیا جائے تاکہ در دطنیت وقومیت ،، کے ام سے جس قىم كاتصا دم اور ہلاكت آفرینیاں آج یورپ اوربعض ایٹیائی مالک ہیں ہورہی ہیں اُک کلیتَہ انساد ہوجائے

وه بالل ادر غلط عل كو ہر كرز اختيار منيں كرتے -

کے اور اُن کا بیٹت بنیا ہ اُن کا اخلاص ہے ، اور اُن کا رہنا ان کا وجدان ہے اور خلالتھا اُن کا بیٹت بنا ہ اُن کا اخلاص ہے ، اور اُن کا رہنا ان کا وجدان ہے اور خلالتھا

کی مدداُن کے ساتھ رہتی ہے۔

اور معلین کا کام یہ ہے کہ د واول تو می مرض گی شخیص کرتے واور پھرائس کے علاج

میں مصروف ہوتے ہیں۔ اور بحب تومول بیں بض مرض اس طرح جرا کیڑا جاتے ہیں کہ قوم میں از میں ان کو کا ایم میں اقت میں میں کا ایم میں اور میں اور میں اور میں میں اور میں میں اور میں میں اور

قوم اُسے انوس اور اُس کی عادی ہوجاتی ہے حتی کہ اُس کو صحت اور سلامتی مجھے لگتی ہے ایسی حالت میں قوم کو وہ ایسے عمل کی دعوت دیتے ہیں جس سے اس مرض سونجات

ل سکے نو وہ بچرکراور ترشرد ہوگراس کے خلات کولٹی ہو جاتی ہے۔

النّدتّ فأ في اورام كَي قوم كه ايك ايت مَي موقعه كَ تعلق ارتباد فرآمام المتعلق ارتباد فرآمام المتعلق ارتباد فرآمام المتعلم المتعدد ال

ب اور دوسرا قبل كرنے ير-

گرمصلی براسکامطلق انر دنیں بوما ، اور وہ اپنی رائے پر قائم رہتے اور اپنی رائے کے بارہ میں اور زیادہ مضبوط اور خت ہوجاتے ہیں۔ بھرآ ہمتہ آ ہمتہ لوگ اُس کے گرد جیلتے جانے ہیں۔ بھرآ ہمتہ آ ہمتہ لوگ اُس کے گرد جیلتے جانے ہیں۔ بھرآ ہمتہ آ ہمتہ لوگ اُس کے گرد جیلتے جانے ہیں حتیٰ گر اُس کی رائے قوم کا مقررہ مملک بن جانا ہے اور اس طرح صحیح رائے قرار پا جاتی ہے۔ اُس وقت حب وہ اپنے ماضی بڑنگاہ ڈوالتے ہیں تو فو دہی تیجب کرتے ہیں کہ وہ کیوں اپنے اس فاسد مملک برقائم تھے ، اور صلح کی ایک ہی بگارمی اُنھون کے کیوں اس فاسد مملک برقائم تھے ، اور صلح کی ایک ہی بگارمی اُنھون کے کیوں اس فاسد مملک برقائم تھے ، اور صلح کی ایک ہی بگارمی اُنھون کے کیوں اس فاسد مملک سے فعاد کو مذہبی اِن لیا تھا۔

(٣) ادارِ فرض - بیکل انسانوں کی وطنیت ہے ، پیں اسکے ہرا کے عمل میں واپنے گوکے کا روباریں، اولادکے معالمہ میں دوستوں کےسلسلہ میں، اور ہرصاحبطِ للہ کے ساتھ معالمہ میں، نیزانتخاب کے دقت ہترین انسان کے انتخاب میں ، اور اپنے علم ، جا ہ ، اور ہال کے ذر میه منفعت نخِش جاُئز امور کی حایت میں » روز مرہ کا ا دارِ فرض ہی ہی تی ا در صحیح وطنیت ہے ادراسی سے وطن کی ثبان بلندہوتی اوراُس کامرتبر بڑھتا ہے (مم) وطنی مصنوعات اور ملکی سیدا دار ، کی حوصله افز انی ، اوراجنبی مالک کی مصنوعا وحاصلات یران کوترجیج بھی وطنیت کے مظاہر د کا بہترین ذرابیہ ہے۔ خلاً کارگِرا در کان کی د طنبیت یہ ہے کردہ مصنوعات ، اور زمین سے ذخیرہ صال كرنے كے لئے اس قدر حبر وجد كرے كر با ہرسے آنے والى أن جبسى اثيار كے مقابله ميں واخلی صنوعات میں کسی طرح کمی مزرے -اور حکومت کی وطنیت یہ ہے کہ وہ بیرونی مال برشکس وغیرہ کے دربیراس بیدا دار کی حابیت کرے۔ ا درجو قوم ملکی مصنوعات کی حصلہ افزائی کرتی ہے دہ گویا اپنے ملک میں دولت ر بنیر مانیر منور ۳۱۲) نبی اور مسلح کی حتیب ایک بهی سے یا زیادہ سے زیادہ چوٹے یا بڑے مسلح کافرق ہے۔ عالا ککہ یہ بہت شخت علملی ہے جس کا صاف ہونا ضرد ری ہے وہ یہ کہ بصلح "کی اصلاح کا تعلق بابیش کرد ه دلائل سے دابستہ ہوتا یا ذاتی افکار کے زیمِ اِثر ہوتا ہے اور یا ماح ل کے تاثرات کے میش نظر۔ . خلات نبی و رسول کے کمائس کی اصلاح کی نبیا و ضرائے تعالیٰ کے غیر تعبدل اور لقینی در دجی ، کے زیر انر ہوتی ہے اوراس کے احکام کاسلسلہ براہ راست ، روحی اللی ،،سے والبتے ہوتا ہے۔ و ما منطق عن المعوى ان هوا كا دستى اوروه اپنى خوامش سے منیں كتابير جو كري ہو خدا کی و جی ہے جواس بیرنا زل ہوتی ہے۔ الوسخى

ٹردت کی خانطت کے سامان کرتی ہے اور دہ اُس نے افراد کے اِتھوں ہی ہیں بار اِنْتِقالُو تی رہتی ہے۔ رہتی ہے۔ اور حب کہمی کسی ملک کو دوسروں کے سرایہ بیرا قیاد ہوجا آ ہے تو بیراس ملک کی مرنی

اورجب بی می مات و روسروں سے سرمیم جو مار بر با بہ جسب پیروں مصل رہ اپنے افراد کے ہاتھوں سے عل کراجنبیوں کے ہاتھ میں تتعل ہوجاتی ہے ، او زمیتیم پیر محلیا ہے مرسم سے نبیت میں در اور کی سات میں میں میں میں میں اور میں در اور میں کا میں سات در میں کہ تنہ سات میں

که و هلک اپنی اقتصادی آزادی کھو بیٹھیا ہے جو مذہبی ادر سیاسی آزادی کی تب اہمی کا .

يىش خىمەب-

اس تفصیل کے بعدیہ مجھ لینا جائے کہ ہرایک انسان میں یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے کہ وہ اپنے کہ وہ اپنے کہ خطرت کی خدمت صرف برطن کی خدمت مرف برطن کی خدمت مرف برطن کی خدمت مرف برطن کی خدمت مرف برطن کی خدمت کا موقع نہیں لیسکا جب کہ قوم کے افراد کی ائید اسکوھا ل نہ ہو، بس کی ملکی سافار کے کا زائے ورجس اسکے علی، اوراس کے معمولی سپانہوں کے فرر کے کا زائے ورجس اسکے علی، اوراس کے معمولی سپانہوں کے فرر مرفی فروریات مُنلاً جو ا، بباس و طعام دغیرہ تیار کرنے والوں کے عمل بھی انہوں کی وز مرفی فروریات مُنلاً جو ا، بباس و طعام دغیرہ تیار کرنے والوں کے عمل بھی کا می الباق کا محمل میں کو فر کی فروریا ت مُنلاً جو ا، بباس و طعام دغیرہ تیار کرنے والوں کے عمل بھی کا جب تک الباق کا عمل می خلف فروریا ہوں اور مالی اخراجات کے لیے لوگ انگی جمنوائی کی مختلف فروع میں اُس کے مرد گار نہ ہوں اور مالی اخراجات کے لیے لوگ انگی جمنوائی خرکیں، اور تام قوم اُس کی آ واز پر لبیک نہ کے ، اوراس کی تبائی ہوئی راہ پر گامزان ہو

قوم کی نثال '' گھڑی '' کی سی ہے ، اُس کے ہرایک پرزہ کا الگ الگ ایک کا م ہے ، ادریہ ضروری ہے کہ ہرایک پُرزہ اپنے کام کوشیح طریقیہ برِ انجام دیتا ہے تا کہ اُس کا

چکرجاری ہے «اگرچہ تام پُرزوں کی حرکات کی المبیت ابنی اپنی جگر نقلف ہی کیوں ہنو»

نیزاس کے برزوں کی حرکات اور ان کے نظسم پر ہماری بھا ہنیں بڑ تی

بلکہ ہماس کی ہوئیوں سے اُس کی رفتار کومعلوم کرتے ہیں ، بیں اگرسوئیاں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ در گھڑی، اد قات کو صحیح اور منضبط طراقیہ پر تبار ہی ہے تو در گھڑی، کے پُرنے یقینا ٹھیک کام کررہے ہیں وریز اگر گھڑی کے او قات کا انضبا طفیحے نہیں ہے تو بھڑی کے بُرزوں میں خوا بسمجمی جائے گی ۔ اسی طرح قوم کے بڑے بڑے جوا ڈیات، اور اُنکی منظیمانشان کامیابی ٔ کا مدار بھی رو قومی رہنا وُل » اور رو نوجی سے پیرسالار د ں ، پر ہیح اور مینی قومی گراسی کے نشان ہیں ،لیکن ان قومی کا موں کی کمیل اُس وقت یک نا مکن ہے جب یک اُن ہزار ہا انسانوں کے اعال کااُن میں دخل نے وجن کے لئے صفحات آپریخ میں کوئی جگر نہیں ہوتی اس لئے کر ہیں · ہزاروں لا کھوں انسان گھڑی کے یوٹیدہ باریک پُرزوں کی طرح ہیں اور رہنا اور سپرسالار اُس گھڑی کی ہوئیوں کی انت ہیں جو باريك اور پوشيده حركات كى اطلاع ديتى رئتى ہيں، البته و کھواسی ، اور و قوم ، کے درمیان یہ فرق ضرور ہو کہ کھواس کا کوئی بُرُزہ خواب ہو جائے تو یوری و مگوای " چلتے چلتے اُک جاتی ہے ، لیکن اگر قوم کا ایک فرد چلتے چلتے ناکارہ ہوجائے توقوم اس کے بار کوخود اُٹھالیتی، اور اپنی رخمار کو اُسی طرح جاری یس اگر نشکر کا ایک شخص تھک کر گرجائے تو نشکر اُس کے سامان کو اُٹھا لیگا، اورا نا این اُسی طبع جاری رکھے گا ،اگر میر بہترت کر و ہی ہے جس کا ایک فرد بھی تھک کرنہ گرے ا در ہرخص اپنے بار کو آپ ہی اُٹھا ئے جلے ، لهذا كاستشكار كالبيخ وَبن اورايني زمين كي جانب توجركزنا، برهمي كاصنعت و حرفت مین شغف د کها نا آ اجر کا خرید د فروخت میں مشنول ہونا'ا ور نشکری کا خبگ میں منہک جاتا

علان ورکا می<sup>ا</sup> کون پرصفائی کا فرص، او لادگی تربیت وامور نمانه داری کی طرف مال کی توجهٔ نوكركى ا دا بنصرت، اطبار كا امراض كے ساتھ مقابلہ ا درمریضو کے معالجہ میں دلچيئ اوراگ بجُمَانے دالی جاعت کی مصروفیت ، علمار کا تبلیغ نسب و انتیاعت علم کا ادار ذرض سیامین کا قول وکل کے ذرابیر حت کی جایت اور باطل کا احتیصال ، شاعروں ، اور علوم وفنون کے ا ہروں کی انسانی زندگی میں و تگواری اور حن وجال کے شور بیدا کرنے کیلئے جدوجہ در یرسب اپنے اپنے دائر ہیں ضرمت وطن کی ادار گذاری ہے اور قوم کے لئے ال تمسام اعل میں ہے ہرمل کی طرف اقدام ضروری ہے اور بیگرد وجب ان اعال کومضبوط ارا وہ ادرلتین کی نجبگی کے ساتھ انجام دیں اور تنہاشخضی مصالح کی ان امور میں رعایت شکریں بلکہ اپنے اورا پنی قوم کی مجبوعی بھلائی وہبودی کو مثی*ن نظر رکھیں تو یہی قوم کے و*ہ سیتے ہی خواہ اور دطن کے فیقی خادم ہیں جن بوج ہصد نبرار فو کرتا ،اور اُن کی علیٰ زندگی کی بروات بے شارع تبیں یا تاہے۔

## فضيلت

د وْفَصْيِلْت ،، ایک مِاکْنُلُلْ کا نام ہے ۔ گذشتہ اور اق میں یہ معلوم ہوجیکا ہے کُرَفلق دوارادہ کی نادت » کو کہتے ہیں توجب ارادہ کسی ایک عادت کانوگر ہوجائے تو اس صفت كانام ونضيلت " سن اور جوصاحب اخلاق انسان يه وصف ركما جوكه أس كاكوني لل ا خلاقی احکام کے بغیر انجام نہ پائے تو اُس کو انسان فاضل کہتے ہیں۔ اس تعراب کے بعدر فضیلت ، اور دوفرض ، کے درمیان جوفرق ہی وہ مات ورواضح ہوجاً اسے اس لئے كرفضيلت ايك رونفسياتي صفت "سے اور فرض وعلي خارجی "کانام ہے۔ اسی بنا ہریہ تو کہا جا اے کہ فلاشخص نے اپنا فرص اداکردیا لیکن پر منیں کہ سکتے کہ فلال اوی نے اپنی فضیلت اداکردی بلکہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب تحضیلت ہے» ا درکھبی خو دعل ہی پرنضیلت کا اطلاق ہو تا ہے نیز ہرا فلاقی عل <sub>«</sub>نضا کِل ا عال " كا درجهنيں ركھيا بلكه يەشرىپ صرىپ أن بى غطيم اشان اعال كوعطا ہوتا ہے جن كا عال زبر دست منقبت کامتح سمجها جآیا ہو۔ دنیا میں خریری ہوئی چنرکی قیمت اداکرنے کو کوئی مجی فضیلت ہنیں کتا بلکرراہ کی د شواریوں کے با وجو دکسی نایاں ہترخصلت کو اختیار نے کا نام رفضیلت " ہے اور اس معنی کی شہادت خود اس کلمرکے اُستقاق ہی سے عتی ہے، کیونکروہ رفضل "سے افو ذہے جس کے معنی درزیادہ، کے ہیں۔ اس معنی کے و عتبارے رفیلت ، زض کے مقابلہ مین فاص ہے۔

معضائل کا اختلاف اس اصول کے بین نظراگرچے نضائل کا دنیا کے لئے کیماں قضائل ہیں۔ گرقوموں کے درمیان نضائل کی قدر وقیمت مخلف نظراً تی ہے۔ اس لئے کہ

اً را یک بیدارمغر، تعلیمیافته ، ا در بن خیال قوم کی خصوصیات کے لحاظت اُس کے خیداہم نضائل کومتین کیا جائے تو وہ اس قرم کی خصوصیات کے اعتبارے ببت مختلف مو شجمے حس میں تعلیم د ترقی منفقر دیا بہت عمولی طریقیر ہر یائی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ برقوم کے نضائل کی ترتیب اس کے اتباعی مرکز ، اس کے احول ا اور اُس کے افراد میں بیداشد اخلاقی امراض، اور مینی آمدہ اُسکالِ حکومت و نمیرہ کے تا بع ہے اس لئے ظاہرہے کراک محکوم قوم کے نضائل کی ترتیب ایک ماکم قوم کی ترتیب نضائل سے باکل جدا ہوتی ہے ، اور ایک شہری اور متدن قوم کے فضاً مل کا حال ا یک ہدوی توم کے فضاً ل ہے تعلیٰ الگ ہوتا ہے ،اور بحری اقوام کے حالات ، ساحلی ا قوام کے حالات سے قطعًا علیحدہ ہیں وغیرہ وغیرہ . بحری قوم، شجاعت و بها دری کو بہت بڑی ضیلت مجھتی ہے ، اور شہری قوم انصاف کو بہت اہم جانتی ہے۔ اور تجارتی اقوام ، امانت اور استعامت کوسب پر فوقیت کی ہیں میزاک ہی فضیلت کے معنی مخلف زبانوں کے اقدارے مخلف ہو جاتے ہیں اسی لے یونانی قدیم میں در شجاعت سکا جومغهوم سجھا مآیا تھا وہ زیانہ ٔ حاضرہ میں نہیں سمجھا مآیا ، یونا نی اس کامطلب صرف اس مدر شبھتے تھے کہجیا نی مصائب ا ورصبراً زیا تکالیعن کو خوشی کے ساتھ برداشت کرنے کا ام شجاعت ہے گراس زبانہ میں اس کے عنی میں بہت زیا د همومیت بیدا ہوگئی ہے حتی کہ گفتگومیں اور اپنے انلمار رائے میں نرمیٰ اور ویکا می ا بمي اس كاايك جزرسجها جاً الميني -

اله ساڑسے تیرہ سوبرس بیلے کی اسلامی اخلاق کی تعلیم میں ملافظ کیجئے ربقیہ حاشیہ کے سئے الم خطر جو ١٩١٩)

اسي طرح ود ا نصاف » مختلف زيانون ، اورمختلف انقلابات ميں قوموں كي عل اور اجماعی حالات کے اعتبارے جُراحُدامفہوم رکھا ہے۔ اورز مائه وسطیٰ میرکسی شخص کا فرد خاص کوصد قد دینا ،احیان کی اہم جز کیات بیں سے شار ہوتا تھا لیکن موجودہ زبا نہ میں اس تر نیقید کا در وازہ کھلا ۱۰ در بیراعتراض اٹھا کہ تھی احسان میں تق ا درغیر تق کی ایسی تمینر و ہرطرح قابل تقین ہونا مکن ہے ، اور یہ کہاس طرح زیرِاحسان تَحض کومفلوج بنا دینا علی زندگی سے بیکار کر دیناہے۔ ادراُس کی نور داری اوراس کے شرف کو ہر باد کردیناہے ۔اس سے اس سے مقا بلمیں اٹھوں نے احمال کا اجهاعی طریقیر یه بیان کیا کوئس کے لئے مجانس اور انجمنیس قائم کی جائیں جن میں أشخاص و افرا دینده دیا کریں، اور وہ انجمنیں اپنے انتظام سے عاجز و در اندہ افراد کے مالات کی صیح جازیخ پر ال کے بعد اعانت کیا کریں ،اوران انجمنوں کا کام صرف تحاجین کی الی امرا ہی منہ ہو بکلیدہ و ب ر درگاروں کے لئے روزگا رہی صیت کریں، اور فقرار و مماکین کی ولا کواکن سے علیٰ دو کرلیں اگروہ ان کی برمی نشو ونما سے محفوظ رہیں اوران کے امراض سے وَ اللَّهُ عَلَى مُسولِ اللَّهُ صلى اللَّهُ عليد ويسلم سهول التُرصلي اللُّه عليه وسلم نے فرایا کرکشتی میں السي الشد مي بالصر عنه انما المشد مي الله على المراد من المادر ومن يملك نفسه عندا لغضب رسن طير مغنط وغنب بين فس يرقا بورك \_ اورایک اسلای شاعوا بن الدردسی کتا ہے۔ و مقص نجاع وبها در نهیں جِکَنْتی میں کسی کر بھار لسي من المير عشخصًا بطلوً انسأ من تيت الله المبطل فع بهادروه بوج فداكا فون ركماس . ا وراب فیصلہ کیم کے دورجد بیکا علم افلاق کیا اس سے ایک نقطر بھی آ گے بڑھا ہے، اور کیا آیندہ اس سے آگے جانے کی توقعہے: ان کی جائیں، اور اُن کے لئے صنعت و حرفت کے مرادس کھولیں، اور ان کو ایسے علوم کی تعلیم ولائیں جن کے ذریعہ سے وہ قوت لا ہموت بہیراکرنے کے قابل ہو جائیں۔

بہت سی قوموں نے اس تم کی جائس کے قیام میں بہت زیادہ اہمام کرر کھا ہی اورہ ا افراط کی اُس مدیک پہنچ گئے ہیں کہ اُنھوں نے فرد کا فرد پراصان کرنا حرام قرار دیا ہے اور وہ افراد کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ صرف ان انجمنوں ہی کی امراد کریں جواسی قیم کی ا اعانت کے لئے قائم کی گئی ہیں۔

اور و بُرائیاں کہ انفرادی احسان کے سلسلہ میں بیان کی گئیں یا کی جاتی ہیں اُسی قیم کی یادوسر قیم کی بُرائیاں اجھاعی احسان میں بھی نابت کی جاسکتی ہیں۔ گرختیقت میں ندید انفرادی احسان کی کی بُرائیاں ہیں اور ندوہ اجھاعی احسان کی ، ملکہ اُس کے غلط استعمال کی بُرائیاں ہیں جن سے بخیا یمی حال با تی نضائل کاہے کہ علم کی ترتی ، اور تیرن کی فرا وا فی منے آئکو چارجاند سکا دیئے ہیں ، اور ہندب ومرتب بنا دیا ہے۔

نضائل کی تمیت کا یہ انتلات کبھی افرا دکی حالت اور اُن کے اعال کے اعتبار سے بھی ہمتہ ایسی اہمیت ہنیں کھا جہی ہمتہ السی اہمیت ہنیں کھا جنا کہ ایک مالدارا در رزمنی ،، کے اندر اہمیت رکھا ہے۔

تواضع زگردن فرازان بکوست گداگر تواضع کندخوے اوست

اور نہ یہ مناسب ہے کہ بواسے انسان میں جن فضائل کا ہونا ضروری ہے جوان کے اندریجی اُن سب کا درجود ضروری قرار دیا جائے یا عورت کے فضائل کی ترتیب بعینہ مرد کے فضائل ہر حینیت سے اجسکے مطابق ہو، یا عالم کے نضائل ہر حینیت سے اجسکے فضائل کی طرح ہوں، وغیرہ

علم الاخلاق کے عالم کے لئے یہ بہت دخوار بات ہے کہ دہ ان تنصیلات کی ترمیں جائے اور نصاً کل کی قیمت میں اُنتخاص وافراد کے درمیان باریک اِنتیاز کی وجہ سے جو انتقلا ٹ مرتب ہوتا ہو کا ہے کشت و و ضاحت میں مصرویت ہو۔

وه مجوی اعتبارسے میں کہ سکتا ہے کہ تام انسانوں سے مام نضائل دوانصاف اور سے مام نضائل دوانصاف اور سے مام نضائل دوانصاف کے ساتھ متصف ہوں۔
فضیلت کی اقسام ابیض نضائل اپنے سے زیادہ حادی اور دبیع نضائل کے اندر داخل ہوں۔ مثلاً امانت دوانصاف "کے مفہومین داخل ہے ، یا قناعت دعفت "کے مفہومین داخل ہے ، یا قناعت دعفت "کے مفہومین داخل ہے ، یا قناعت دعفت "کے مفہومین داخل ہے کہ اُن فضائل بنتے ہیں، شلاً دواحتیاط "عفت اور حکمت کا نیتے ہے ، تواب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ اُن فضائل

کے اصول کیا ہیں جو د وسرے نضائل کے لئے اساس اور نبیا د بنیتے ، اور فضائل فروعی کیلئے اصل کہلاتے ہیں۔ سقراط کتا ہے کہ تعفیلت رمعرفت " (علم) کے ملا و وکسی و دسری چیز کا نام نہیں ہے، اور اس نظریہ سے اس نے و دینتم پرداکئے۔ ِ ۱۱) انسان اُس دقت کک ہرگز «نیر، کا عامل نہیں ہوسکیا جب تک نیر کی «معرفت، نرر کھا ہو ۱۰ در جعل بھی خیرکے جانے بغیراس سے صادر ہوا ہے وہ نہ زفضیلت ، ہے اور نه درخیر ، پی علی خیر کے لئے ازلیس فسروری ہے کہ وہ درعلم ، ہی پر ، توائم ، ہو ، اور اسى سے ميوط كر بيكھے۔ ٢١) انسان كوجب يه يوري طرح معلوم إو جائے كه يه د خير است تو اُس كا يه علم اُس کواس عل خیر بریآ ما ده کرے گا ،اور اگراس کو بیلفتین ہوجائے کہ یہ . نتمر، سہے تو وہ اُس کوچھوڑنے کی ترغیب دے گا،اس لئے کہ دہ انسان کہلانے کامتی ہی ہندی سکتا جوکسی شنے کے بُرے تائج جان کیلنے اورلیتین کر لینے کے بعد کیراس کو کرے ، بی تمام بُرائيال رجبل» اور در نا دا نی ،،سے پیدا ہو تی ہیں۔ المذا وشرىرانسان "كا علاج يهد كرأس سه صادر شده برسه اعال ك برسه نما لجُ سے اُس کو آگاہ کیا جائے، ادر تبایا جائے کہ ایساکرنے سے یز متے ربید اہو جا پاکر ا ہے ، بس کسی انسان کو اعالی خیرکا عادی بنانے ، اور مصد رفضیلت نظا ہر کرنے کے لئے ضرد ری ہے کہ اُس کو نیک اعال کے اچھے نتا ایج کی تعلیم دسی جائے۔ - تقراط کے نظریر کی طالبت كك أگرما بمت كے ساتھ كرم ويا جائے كراس كنزويك ، دنيك انسان ، وہ ہے جويہ جانتا ہوکدائس کے فرائض کیا ہیں، اورنیک حاکم وہ ہے جویہ بہاتا ہوکد لوگوں ہرانضا ن نے کاطراقیہ کیاہے ا دغیرہ) تو پیجا مز ہوگا۔

وہ بہلے میتجرسے یہ ابت کرنے میں حق برہے کو فضیلت کی انبیاد ورمعرفت، ور مرعلی پہرے اس لئے کو لی شخص اُس وقت یک صماحب فضیلت ہنیں ہوسکتا جنبک کہ د ہ دونیر "کو نہ بیجانے، اور بیجان کر اُس کے کرنے کا دو ازادہ " نہ کرے، اورحس شحض

سے کوئی خیر کا کام بنیراس علم کے صا در ہوکہ وہ خیرہے تو دسخص دو صاحب فضیلت بہنیں ہوسکا اگر میراس کے تمایج بشر ہی کیوں نہوں۔

لیکن د دسرے میتحرسے یژ بابت کرنے میں کہ درمعرفت "ہی سب کچھ ہے اور اُس کے حصول کے بعد اُس کے مطابق ہی عمل ہونا لازم اور ضروری ہے '' نتقراط نے فلطی کھانی ہے ،اس کے کہم ساا دفات دخیر" کو جانتے ہیں،اور با اینهمه اس

برہنرکرتے، اور بیجتے ہیں، اور تسرکو رو تسر، جانتے ہیں با اینهمه اُس کو اختیار کرتے ہیں، لہذامحض نیرکی درمعرفت ، عل نیرکا باعث نہیں ہوتی ، بلکہ اس کے ساتھ در ایسے قوی اورمضبوط اراوہ کی بھی،ضرورت ہے جو اُس علم کے موافق عمل کرانے میں ممدومعا ون بنے

اتا ذر سانتھلیرنے سقراط کے اس نظریہ کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے۔

سقراط کا براحتماد درست نیس ہے کرانسان سے جو گنا ہ سزر وہوںاہے اس کا سبب يرب كروه موجوده لزت اورآنے والے اس سے كيس زياد محسبت و غداب کے درمیان مواز نہ ومقابلہ کرنے میں غلطی کرجا ایسے اور گناہ کا مرتحب ہتا ہے، اور نراس سبب سے گنا ہیرا ادہ ہتا ہے کہ وہ انساری طبیعتوں، ادرخاصیتوں سے اواقت ہتا ہے۔ در اصل گناہ کے از کاب کا نشاراس ك فكن كافعاد بع أس كوفيرر شركوترجيج دينے كے لئے الده كة ارتباب

کیونکراگروہ بیگن اس کئے کرر ہاہے کہ اس کوجالت ادر نادا نی سے اسکا گناہ ہونا معلوم منیں ہے اور وہ اُس کی بُرائی سے قطفانا وا تعن ہے توالیں صورت میں د دجوا ہرہ منیں ہے۔

یہ وصب کونصلت، اور علم، و ونوں ایک تقیقت نہیں ہیں اور مزدونوں کو ماتل در ابر کہا جاسکا ہے۔ کیونکہ مجمی توالیا ہوتا ہے کہ انسان ایک جنر کو جاتما ہے لیکن اس کے مطابق علی نہیں کرتا ، اور کہجی اپنے علم کے خلاف عمل کر جاتا ہے ، بس اگر نفسیات ہی کانام علم ہوتا تو انسان کے لئے صاحب نفسیات ہونے کے لئے اس کا جان لینا ہی کافی ہوتا ، اور اس اصول بر اخلاتی زندگی کا مدار محض فکر ونظر ہی ہم مخصر ہوتا ،

ارسلونے بھی سقراط کے اس نظریہ کابہت مرتل رد کیا ہے وہ کما ہے کہ۔ سقراط یا تو نا دان ہے ادریا اُس نے اس بات کو فراموش کر دیا ہو کہ نفسِ انسانی نے مرمن عقل ہی سے ترکیب بنیں یا ئی ، اوریہ نعلط خیال قائم کر لیا کہ انسان کے

ك مقدمه كتاب الانطاق ارسطوصفير ومم - ٥٠ جزرا =

تام اعال عنائ م ہی کے زیرِ فرمان ہیں ،جس کا نیتج یہ ہو کر جب مقل کسی مل کی حقیقت کو جان ہے ۔ جان کے تو فور آ صاحب عقل صاحب نفسیلت بن جائے۔

اس نے اس بات کو باکل مبلادیا کہ بہت سے اعالِ انسانی اس کے رجانات دمیلانات کے دیر اِنتر مجمی وجود نبر بر ہوتے ہیں اور الیے موقور برقعل کی زم سنائی کے با وجود وہ خطاکاری میں مبلا ہم جاتے ہیں۔

بسرحال سقراط کی رائے میں نضیلت، درمعرفت وعلم" کے علادہ ا درکسی چنر کا ام بنیں ہے ا دراگرتم چا ہو تو اس کوحکمت بھی کہ سکتے ہو ، با تی شجاعت ، عفت ، عدل ، وغیرہ اس کی را بین تعل فضیلت بنیں ہیں ملکہ ایک ہی نضیلت رمعرفت وحکمت "کے مخلف منطا ہرو مصادر ہیں مُرافلا طون كاخيال يہے كر حيق فضيلت محض علي حق كانام نبيں ہے اس لئے كركبھى باطل راہ سے بھی عمل ت کا صدور ہو جایا کرتا ہے بلکہ حقیقی ضیلت اُس عل خیر کو کہتے ہیں جوانسان سے اس طرح دجو دیزیر ہوکراس کے حق ہونے کا بھی علم رکھنا ہوا در وہ وہ حق کیوں ہے " اس کا بھی على ركحتا المواسى بنايراس نے رفضيلت "كو دوقع ترفتيم كيا ہر نيفيلت فلسفيد" اور وفضيلت دير" فضيلت فلسنيه أس عل خير كانام ب حب كي بنيا وعلى يربوه ا دراس كاصدور اسيك مبدرسے ہوا ہو جو فکر د نظر سے زمیر اِتر ہو۔ او رفضیات عادیہ، اُس عل خیرکو کہتے ہیں جس کا نشار عُرف ، تقلید، نیک طینت ، یا پاک شور بو ، یه دوسری ففیلت صرف عوام ادران کے ماوی در مرکے لوگوں کے لئے ہے وہ نیک کام کرتے ہیں اور اُس کی خیریت کی علت معلوم کئے بغیر 

ا فلا لحون کا قول ہے کہ فضیلت کی یہ قسم جونیکی، شہدگی تھی، اور ان جیسے دوسرے جو انات میں بھی پائی جاتی ہے ، کیونکہ وہ بہت سے مفید کام در اُن کے مفید ہونے کے علم بغیر "

انجام دیتے ہیں کیکن فضیلت کی ہلی ہم اللیوں او فیظیم القد زبتیوں ہی کے لئے مخصوص ہے ،

وه پرهجی کهاہے

انسان کی قدرت سے یہ اِم ہے کہ وہ یک لئت نفسیلت کے ۱۰ بام ترقی بہر چاھ جائے ، بلکرقیم اول تک پنچنے کے لئے اُس کہ و دسری قیم بینی نفسیلتِ مادیر ، ی گذرنا پڑے گا اُس کے بعد ترقی کرتے کرتے نفسیلتِ فلسنیہ کک بہنج سکے گا۔

ا فلا طون ، اول تواین اُساذ سقراط کے نظریہ کا قائل تھا اور کہا تھا کہ نصیلت صرف ایک ہی حقیقت ہے اور بس ، بعدازاں اس مملک کو ترک کرکے تعددِ فضیلت کا قائل ہوگیا 'اس نے بیان کیا ہے۔

انسان کے لئے تقل،شہوت ٔ وغیرہ متعدد قُو ٹی ہیں الخ

ا در ہرایک توت کا ایک خاص عمل ہے ، ا در ہر توت کے اعتدال سے نصیلت پیدا ہوتی ہے ۔

ا دریه که افضاً ل کے اصول جارہیں جکمت انتجاعت اعفت اسرل ا

اورانسان کے اندرتین قریم ہیں، قرت عاقلہ، اگراس قرت میں اعتدال ہو تو

اس سے حکمت وجود پاتی ہے اور قرت غضبیہ، اگر میمتدل ہو تو شجا عت

کملاتی ہے اور قوت شہوا نیبر یا ہمیمیہ، اس میں اگر اعتدال رونا ہوتوا س و عنت

بمتی ہے ، اور اگران مینوں فضائل میں اعتدال پایا جائے تو اُن سے عدل پیدا

ہوتا ہے تو عدل کے ساتے نفسِ انسانی کا انتقا ف اُس و قت ہوتا ہے جبکہ

ذکورہ بالا تینوں فضائل اپنے مقررہ و خلا گف کو اعتدال کے ساتھ انجام دیں،

گریشیم بھی تنقیدسے باک نہیں ہے، اس کئے کہ حکمت کے معنی جب اس عمومیت کے ماری سے اس عمومیت کے ماری سے اور اس ساتھ ساتھ جا کیں جب کا یہ نفط مقتضی ہے تو بھریتہ کام فضاً مل پر عاوی ہو جا کیں گے، اور اس طرح تنما حکمت ہی سب فضاً مل کو ثبا مل ہو گی خواہ وہ شجاعت ہو، یا حضت ، عدل، ہو یا کوئی

ورفضيلت -

فلاطون کے اس نمہب کے مقابلہ ہیں ارسطو کا نمرہب یہ ہے کہ تام فضائل کی جاح یان کی اساس ، و خواہشات نفس کا عقل کے زیر فران ہونا ،، ہے۔ یا یوں کہے کہ خواہشا کی باگ کو عقل کے ہاتھوں میں مبرو کر وینے کا نام ہے۔

اس قول کے مطابق فضیلت دوعنا صریح ترکیب پاتی ہے ایک رعقل ، دوسرا دبشهوت ، اوراس سلئے ضروری ہے کہ شہوت پر دخبط ، کو نگراں نمایا جائے اوراس کہ شہوت برمحیط کر دیا جائے تاکہ دفضیلت ، وجود ندیر ہوسکے۔

اس سے پیمبی واضح ہوجا آہے کہ راہبوں اور بیض ختک زاہدوں کا پیمیال کہ وہ فطری رجانات و خواہشات کا قلع قمع کر دنیاسب سے بڑی نصیلت ہے "قطباً غلط اور بے راہ روی ہے۔ اس کے کہ وہ اس راہ کہ اختیار کرتے وقت اس بات کہ بالکل فراموش کر دیتے ، یا واقعی اس حیشت سے نا اسٹنا ہوتے ہیں کہ انسان کے لئے خواہشات کا وجود ایک اساسی اور نبیادی چیز ہے ، اور خدا سے تعالیٰ کے قوانین قدرت کے عطایا ہیں وجود ایک اساسی اور نبیادی چیز ہے ، اور خدا سے تعالیٰ کے قوانین قدرت کے عطایا ہیں فرح ایک عطیہ ہے ۔ اہذا اُس کا استیصال ، اور نیخ وہن سے اُس کوختم کر دینا 'انسانی فطرت وطبیعت کے لئے سخت مضرت رساں ہے اور اُس کے ایک اہم جزو کو تباہ بر آب

ار دینا ہے بلکہ اُن کا قلع قمع کرنا در اصافضیلت ،، ہی کا مُما دینا ہے کیو کہ حبیا کہم انجی بیان کرنچکے ہیں \_\_\_\_ نس کی اُن حوابتات یا آن رجانات کا نام ہے جن کا ضبط واحاط عقل کے اِتھوں میں رہتاہے۔ بس موانتهات وشهوات كيمتعلق ٠٠ افراط وتفريط ، وونو قسم كي را بهو سي بخيا چاہئے۔ اس لئے کہ ایک جانب کا عال یہ ہے کہ ان کا قلع قبع اور استیصال فروری ہے ، در دوسری جانب کا تعاصہ ہوکہ اُن کی باگوں کو بانکل دھیلا جیوٹر دیا جائے ، او عقل کی بھرانی اورأمس كاضبط أس يرست بنما ليا جائے. اوراعتدال کی راه در کر<sup>س</sup> کا ام در نضیلت » ہے» یہ ہے کہ رشہوات و خواہشا*ت کو* عقل بر غالب ہونے دیا جائے ، اور نہ اُس *کے ضبط کو اُس برے ہما*یا جائے اور نراُن کو علَع قمع کرے فطرت کی خلاف ورزی کی جائے۔ بلکہ اُن کوعقل کے زیرِ اِثر مقتضارِ قدرت کے مطابق چلایا جائے۔ ارسطوك اس قول كو دراصل اين مشهو رنظريه وونظريه ادساط " كے تحت ميں لانے کیسی کی ہے . وہ یہ کہ ہرا کے نضیلت وو ر و ایل ۱۰۰ فراط د تفریط " کی درمیانی شے کا نام ېس. د نتجاعت ،، تهور اورېز د لی کې درميا ني صفت اور دوکړم "اسراف اورځل کی درمیا نی صنت، اور ۰ ، عفت ، فجور اورخمو کی درمیانی صفت ہے -اً گرچہ یہ صحیح ہے کہ تبض ایسے نضائل تھی ہیں جن کی دونوں جانب کے رز امل کا نام لغت میں بیان نہیں کیا گیا اور ندان کے متقل نام رکھے گئے تاہم اسے یا لازم نہیں

م اکر در خیقت ہزفضیلت کے دونوں جانب دورز اُسل موجود ہنیں ہیں۔

ا بہتہ یہ فیصلہ در کم در میانی نقطہ کی بیمان کیاہے ، اور پر کہ اس کا فیصلہ کون کرے له يرحالت اعتدال كي حالت ہے يا افراط و لفر بط كيَّ " اُسان بات نہيں ہے بلكہ نها بت شكل ب عبياكه يمعلوم كرناسخت وشوارب كروه تقيقي نقطرك جرابك خطكو وحصو ارسطوکا بھی مقصد بنیں ہے کہ اس کے دریے ہواجائے، اور مزاس فے اس مقسد کے حصول کے لئے کوئی قائدہ وضع کیاہے ،بلکہ وہ یہ کتاہے کہ اس کو ہرخص کے ا پنے فارف اور ماحول کے حالات پر جھوڑ ویا جائے ، اس لئے کہ یہ واقعہ ہے کہ جست ا یک انبان کے حق بیں کرم کہلاتی ہے وہ دوسرے کے حق میں اسراف یا بُخلیمجی جاتی ہج بلکہ خود ایک انسان ہ*ی کے لئے بعض ح*الات میں اعتدال کہلاتی ہے توبعض د وسمرے <del>حالا</del> کے پٹین نظرا عتدال کی بجائے افراط یا تفریط بن جاتی ہے۔ ارسطونے اس نظریہ کواپنی کیا ب میں اچی طرح واضح کیا ہے اور فضاً کل کی فصیل ا اس اصول پر بھیلا یا ہے جو قب اہل مراجعت ہے۔ ارسطوے اس نظریہ کو ا<del>بن س</del>کو یہ نے در کیاب الاخلاق " ہیں اور بعض دوسرے فلاسفہ عرب نے بھی لیاہے، اور اِسی نظریہ یر اُنھوں نے در فضیلت " کے میائل کی نبیا و قائم کی ہے۔ اس نظریه برمسطور که ویل اعتراضات بھی کئے جاتے ہیں۔ ر<sub>۱۱ ارسطو</sub>کے نظری<sub>ت</sub>ا درماط میں در وسط » کےمعنی در نتصن » رکھیک درمیانی حقیر) کے معلوم ہوتے ہیں اور بیعنی فضیلت میں کسی طرح نہیں بنتے ، اس لئے کہ ہمینہ فضیلت کھیک لمیک د ورز اُل کے درمیانی نقطر برہی قائم نہیں ہوتی بع*تی ہشیہ مینیں ہ*و اَ کہ ایک بیضیلیة لی نسبن دور دائل کے درمیان اِلکل مساوی ہوا در ایسے نقطر ہرِ قائم ہو کہ حقیقی طور براِس

و دنوں جانب میں برابر کا فاصلہ ہو، مُنلا تشجاعت "تهور، اور جبن کے در بیان ایک صفت ہو لیکن و و دو تهور ، سے قرب اور در حبن ، سے بہت بیدہے ، اسی طرع کرم " اسراف سے قربیب اور مجل سے بہت دورہے۔ لہٰذا اس معنی کے اعتبارے نظریہ روسط بھیجے ہنیں ہے۔ r) ہبت ہے ایسے فضائل بھی میں جن کے شعلق یہ نہیں کہا جاسکا کرد ہ رزوائل کے ورمیان ہیں ثملاً درصد تی ،، اور ردعدل ،، یہ دونواکسی رڈائل کے درمیان نہیں ہیں بلکر کیا صدق کے مقابلہ میں صرف کیزب اور عدل کے مقابلہ میں صرف ظلم ہی یائے جاتے ہیں اور ابن سكويركايدكناكه عدل وظلم، اوردو انطلام ، ك ورميان ايك صفت كانام عتوميض لفظوں کا ہمیر تھیر ہے ۔او رخوا ہ ٹوا ہ ار<del>سلو کے کلام کو تعیم ڈ</del>ا بت کرنے کی بیج ہے ور مزحمیقیاً انظلام صرف ، نظلم کے اثر کا نام ہی اور اس سے علیادہ کوئی صنت نہیں ہے۔ (m) ہمارے پاس کوئی الیانتیج اورمضبوط بیایہ نہیں ہے جو ہارے لئے مداوسط» کی حیے اور کمل باکش کردے۔ تنتیم نصنا کل میں دو رِحا ضرکے علما اِ اخلاق نے ایک دو سراطر لیتے اختیا رکیا ہے ، نضائل كي مين مين بن، فضأ بش فصيه، فضأ بل اجمأ عيه، فضأ مل دينيه · بلی قسم (۱) ضبط نفس (۲) ته در بیانس ، کوشال ب به بس اگر نداندین اضاک ے نبطِ ننس ہے تو ہ منت ، ہے اور اگر نود کو بیشکے لئے رنج ومصائب ك تورد بي جاجرارت ته جبن - امردى تك ظلم - بي حل كام سك انظلام - بي على كام كام اثر

یں ڈوال دینے ،یار نج و مصائب سے دہشت و خون کھانے بر ضبطِ نفس ہو تورن کھانے بر ضبطِ نفس ہو تورن کھانے اور خیاں کے اور خیاں کرنے بر ترخیب "ہے اور خطائل اجاءیہ ایس اگرانسانی جتوق کی کماحتہ اوار گذاری ہے تو اس کو اور خدل "ہے ہیں ،اور اگر حتوق انسانی حقوق کی کماحتہ اوار گذاری ہے تو اس کو دو عدل "ہے ہیں ،اور اگر حقوق انسانی کے اوار خطائل ہے اور فضائل بنیے معن سے اور فضائل بنیے مصن میں وہ تمام امور نتایل ہیں جن کے ساتھ اپنے خات والک کی رضائیلئے متصن ہونا ضروری ہے۔

گراس تنیم پریمی اعتراض کیا گیاہے اور وہ یہ ہے کہ

یا ہوبی سرک اجاعی زندگی اس سے مُبداکوئی شے ہنیں ہے اس کئے کہ جبشے بھی ان میں سے کسی ایک پراٹر انداز ہوگی ضروری ہے کہ دو سرے پر بھی اثر انداز ہو، انداز ہو، انداز ہو، انداز ہو، انداز ہو، اندان کے لئے فضاً لِشِی فصیداس طرح بائے جائے ہوں کہ ان کا کوئی تعلق جاعت سے نہ ہو، یا ایسے رفوائل موجود ہوں جو آجنا پراٹر انداز نہ ہوتے ہوں۔

پی عفت، شجاعت، حبن اور بداخلاتی لِقینیا بنی میسی اجهای تمایج سطح پی، اور اسی طرح فضاً لِ اجهاعیه، مثلاً احیان اور عدل اول شخص اور فرد کی ذات سے سکتے، اور پھراجهاعی اثرات والے ہیں۔

اس اعتراض کا جواب اس طرح دیا جاسگا ہے کر فضاً کا شخصیداًن فضاً کی کا ام ہے جوز دو تخص کی زندگی کو منظم کرتے ،اور اس کے قوئی اور کمکات میں ترقی ،اور اعتدال ، بیدا کرتے ہیں اور فضا کی اجماعیدائن فضائل کو کہتے ہیں جوز و توخص کواسکے کرد ویش انسا نوں کے ساتھ ایک ا<sub>ط</sub>امی میں بروتے او راُن سب کے حالات کو ترقی کی را دیر<del>گاتے ہ</del>یں البته پرتسلیم کرنا پڑ میکا که فضائل کی یه دونو تسیس ایک د دسرے پرموقو ن ۱۰ درآلیں میں لازم و لزوم ہیں ۔ بیں اگر فضا کو شخصیہ فا ہو جائیں تر پھرا جاعی حیات کے لئے بھی خیر کا حصول نامکن ہوجائے ، اور وہ ہرگز ترتی کی راہ پر گا مزن نہ ہوسکے ، اور نہ انسانی حقوق ك ادارك قابل ره سكه اوراگرا جهاى فضائل مط جائي تو أنخاص دا فراد ك اخلاق بھی مرسے مبتر ہوجائیں ، اورکسی فرد کے لئے بھی یا گنیا کش مذرہے کہ د ہ اپنے نفس کو ترقی کے انلیٰ در حبر مک بہنچا سکے ، " اہم مُدکور ہ بالا د ونو تقیموں میں باہمی المیاز مکن اور آسان ہی، اور ایک قسم کا دوسری قسم برموقو من ہونا اک کے دوقعم ہونے کومفراو رفلل انداز نہیں ہے ا لیمنل، کو ئی بھی صورت اختیا رکی جائے یہ مکن ہنیں ہے کہ ہم فضاً کے تمام افراد کا اعظم ادر حصر کرسکیں ، یاان کی تهام تفصیلات سے جمدہ برا ہوسکیں ، ا اہم یرضروری معلوم ہوتا ہے کہ بعض اہم فضائل کرسسسر کے کفصیل سے ساتھ بیان کر دیں۔

## صرق

انیان اگراپنے اعتقا دا دریقین کے مطابق کوئی نجرُسنا کے تو اُس کو مصدق "کہتے ہں ، اور خبرسے نیا اکیے گفتگوا ور قول ہی برمو قو من نہیں ہے ملکوعل سے بھی ُسنا ئی جاسکتی ہو شَلًا إِتَهِ كَ النَّارِهِ يَاسِرِكِي حِرَكَ سِيءَ اور تول وَعلى كے علاوہ فقط خاموشی سے بھی ا داكى جاسکتی ہے۔ مثلاً کو ڈیشخص گنا ہ کرر ہاہے اوراس نے دیکھا کہ فلا سُحص مجھے ایسا کرنے پر ملامت کر کیا اندااس نے اُس کے سامنے اُس مل سے سکوت اختیار کر لیا آگر بیزظا ہر دو کہ اُس نے يه كما ه نهيس كيا تو اس كايرسكوت و جهونط "مين داخل ب- اورجونط مين وه مبالغرهي ل ہے جواس درحہ کہ بہنچ جائے کہ سننے والے کے ذہن بیں مل حقیقت مستور ہو جائے ا ملاً انان کسی شے سے بڑے یا چھوٹے ہونے کواس طرح بیان کرے کسننے والے کواسکی حیقت کسی طرح معلوم نه ہو سکے ۔ اور بیر بات بھی جھونٹ میں داخل ہے کہ کوئی تخص ایک حقیقت کے بعض حصر ں کو بیان کرے اور بعض ایسے حصول کو حذف کر وے کہ آگر خدف ارده حصه كودكركرده حقيك ساته الكربيان كيا جائے تواس تنيت كا اب ورنگ باكل بى دوسرا ہو جائے۔

سچانی کی توصرف ایک ہی راہ ہے ادروہ یہ کہ انسان ح کے ۱۰ور ہیشہ ح کمے ۱۰ ۱ درحت کے علاوہ تھی دوسری اِت کا ارادہ مذکرے۔

ادر دوصدق، (سیجانی) اس الئے نضیلت ہے کہ یہ اتجاعی نبیا دی اصول ہیں سے بہت اہم نبیا دہے، اور اس کے بغیر جاعت کا بقا نا مکن اور محال ہے، اور یہ اس لئے کہ جاعت کے لئے ازبس ضروری ہے کہ اُس کے افراد آبیں میں شجھنے بھانے کی کوشش کریں

لِوْكُهِ اس كے بغیرا يك ووسرے سے ساتھ تعاون امكن ہے ١٠١٠ اسى افعام و تفهيم كے ساتھ خت کا وجو دعمل میں آیا کہ اس کے ملا و ہ د و سرا کو نی چار'و کا رہبی نہیں ہے اور ایک د وسرے وسمجانے کے معنی یہ میں کہ انسان کے دل میں جو تھائق پائے جاتے ہیں و ہ اُن کود وسرے ابنیا دے ادراسی کا نام دلینی حقیقت کولبدینه ظاہر کر دینے کا ام )صدق اور تیانی ہے چھو گےجھو شے جاعتی سلسلوں دو نتملاً کعنبہا مدرسہ، میں یہ بات بنو بی دوشن موسکتی ہہج ریرد ونوں صدق کے بغیرکسی طرح حل ہی نہیں سکتے ۱۰سے کا اگرطلبہ نفتگوہ میں جوٹ بولنے لگیں اور اساتذ ہ تعلیم نے موقعہ پر کذب بیانی اختیار کرلیں تو مرسمُ سی دقت نہم، ادر فنا مُکے نزر ہو جائے گا ا دراسی طرح گھر کا حال بھی مجھ لیٹا چاہئے ، بیں جگہ جبونٹ بولنے کی عاد ت ت سی چوٹی سے حیوٹی جاعت کا تباریمی اعمن ہے تو اس سے یہ بات بھی روشن ہوجاتی ہے لرجس جاعت کے نظام میں جس قدر مجی جبونٹ شامل ہو گا اُسی قدر اُس جاعت کو مضرت اور نعقمان پہنچے گا۔اگر حبونٹ کے مقابلے میں بیجائی غالب رہی تو خرابی ۱ در نقصان کے ساتھ اُس جاعت کی بقا کی کیمنگل کل آئے گی ور منہ تو اُس کا تھا اہمن ہو جائے گا۔ ں کے ان کی صرورت کے لئے ہیں دلیل کا فی ہے کہ ٹسننے یا بڑسنے سے جواکثر معلومات ہم کو حاصل ہو تی ہیں اُن کی نبیاد سیائی ہی پرہے ، اور اسی پر انسان اپنے معاملات وتصرفات یں صبح ہے شام تک اعماد اور بھروسہ کرتاہے سواگر و وجمونٹ ابت ہو ل توجس قدر کا م ائن پرمبنی تھے و ہ سب باطل اور بر باد جائیں - اور ذاتی علمے تو بہت تھو<sup>ا</sup>ری چیزیں ہم کو عصل ہوتی ہیں ادروہ وہی ہیں جیم اننے واتی تجربہ سے حال کرتے ہیں ، ادریکسی طرت بھی انبانی زندگی کے معاملات میں کا فی وا فی نہیں ہوسکتیں ،اور لا محالہ سننے ادر پڑھنے ہی پر مبتیر معا لات كا الحصار رتباب-

ہی وجہ کے درصدت، کو فضائل کی نبیاد و ن ہیں ہے اہم نبیاد شارکیا گیا اورائس کو اقوام کے انحطاط و ترقی کا عنوان قرار دیا گیا ، اور جونٹ کے نقصانات ہیں ہے ایک نقصان یہ ہے کہ ایک جھونٹ بہت ہے جھونٹ بیدا کرتا ہے یہ اس لئے کہ جھونٹا اپنے جھونٹ سے دنیا میں ایسی چیزینا اسے جس کا وجود نہ تھا اور وہ ایک الیے خیال کو وجود میں لا اسے جو و اقدم کے خلا ن ہے ، اپ یہ نیال جواس کا اپنا ہیدا کر دہ ہے برابراس پرنیا تی میں رہا وا قدم کے مطابق تابت کروں حا لا نکوایسا ہونا احکانا کا مکن ہے ۔

انسان ، اگراپنی اس مادت میں تبلار ہما ہے تولوگ اُس براغماد کرنا ، اوراُس کی تصدیق کرنا ، اوراُس کی بات تصدیق کرنا کے جوڑ دیتے ہیں جئی کہ اگر کسی و قت وہ سے بھی بوتما ہے جبی اُس کی بات کو باور نہیں کیا جاتا ، ارتسطو سے کسی نے دریا فت کیا کہ جوزٹ بولنے کی مضرت کیا ہے ؟ تو اُس نے جواب دیا ۔ اُس نے جواب دیا ۔

يكار ويج بجى وي قوكونى تخص تيرى إت كو بادر فركسكا

اور یہ ظاہر ہے کہ اس دنیا میں ہرا کی انسان ‹‹ نواہ وہ ٔ اجر ہُو یا طبیب ، مدیس ہویا بیشیہ در '' اس کا تماج ہے کہ لوگ اس پر بھر دسہ کریں، کیو نکر جُبخض بھی اس سے محروم ہے وہ بہت بڑی نعمت سے محروم ہے .

مسرح ا جهزنما انیان حبرطرح اپنے دوست ، بھائی وغیرہ پرچیونٹ ترانشاہے نو دلپنے نس

پر مجبی جوزٹ بوتا ہے اور ایبا بہت ہوتا ہے۔ ثنلا ایک شخص اپنے اوپر عائد شدہ فرض کی اوائیگی میں کو تا ہی کرتا ہے، تو بھر طامتِ نفس سے نیخے کے لئے وہ اپنے نفس کو جھونٹا اطمینا ن دلا اہے کہ اس نے کما حتمر ادارِ فرض کردیا ہے ، یا اِسطرح بار ہامیر دیکھا گیا ہے کم

ایک شخص اپنے نفس کومطئن کرنے کے لئے طرح طرح کے عذر اور حیلے تراثشاہے اور اپنی سُتى، كنوسى، بےرحمى، يا بندولى كوچيانے كے لئے نفس كو دھوكا دينا، اوران پرېرده الارتباب، اوراس طح اس كوت الدراني كما التاركة الما الماركة الماركة الماركة بھونٹ کی پیٹھسلت جب .. مادت " بن جاتی مہے تو د واس درحبر بہنیجا کر حیوثہ تی ہے کہ میراس کوت و باطل اور صدق و کذب کے درمیان فرق کرنے کی طاقت مجی باتی مهنیں رہتی۔ اُس کی شال اُشخص کی سی ہے جوایک مدت کت ار کمی میں بٹیمارہے اور تھی۔ اجانک روشنی میں امبائے تو اُس کی اُنکھ فوراً روشنی اور تاریکی میں فرق کرنے سے معدور رہتی ہے اور اُس کے سامنے ارکی ہی رہتی ہے۔ قال سول الله صلى الله عليه ولم رسول التصلى الله عليه وسلم ف فراياتها كريح الصدق ينجي والكذب يملك بنات كالمامث بوادر مبونك الكت كرينياتا دروغ كى بهت سى قىيى بى أن بى سەبض كے نام تقل تجویز كے گئے ہيں. نفاق انان کے دل یں ج کھے ہے آگر وہ اُس کے خلاف ظاہر کرسے تو اس کا ام نفاق ہے۔ اہل عرب نے اُس کو رزنا فقار " سے بنایا ہے ، اوریہ رو ہ ، کے سورا فول میں سے اُس سور اخ کو کہتے ہیں جو دہ اس لئے پوشیدہ نماتی ہے کہ اُڈے وقت نکلنے اور حال کیا کے لئے موقع میسریسے ،اس لئے منافق ایسے شخص کو کہا جا اسے جوایا ن کو ظاہر کرسے ا ور کفر کو دل میں باقی رکھے ، اور اسی قبیل ہے اُسٹیفس کا حال ہے جو دوستی ظاہر کرتا ، اور دل میں تمنی کو چیائے ہوا ہے ، یعلی جونٹ ہے۔ بهرحال جُخص حَيشت كے خلاف كسى امركو ظاہر كريے تو وہ منافق اور قابلِ نفرت

والم من من

تملی کو کی شخص اگرایئے نفع اور نامرہ کی اُمید میں ایک شخص کوخش کرٹے کے اپنے اعتقاد خلاد فریم کر تعربین کریس کرتا ہے کہ اور تاکہ تارین میا ہدیسی سیر

فلان اسكى تعرفي كرے تو اس كا نام ملّق اور چا بلوسى ہے ۔

نفاق اور تمتی کی صدر مراحت ، وصا ت دلی ہے۔ ہم اگراپنے نحالفین سے کھکے دل سے گفتگو کریں ، اور جو ہمارے دلول میں پوشیدہ ہے ہم ہجائی کے ساتھ اُس کوا داکر دیں تو اُس کو در البن صرح ہم ایسا تھ اُس کوا داکر دیں تو اُس کو در البن صرح ہم اُسے لیا گیا ہے ، جب و دہ فالص ہوا ور اُس میں جماگ بھی باتی نہ رہی تب ایسا کہتے ہیں ، اہذا انسا نوں میں اُس کو صرت کی مصاحبات مصاحب و صاحب دل میں ہواس کوصاحبات مصاحب ما اور دہوکہ سے پاک ہو، اور جو کھے دل میں ہواس کوصاحبات فالم مرکر دیتا ہو،

کچہ نرمو، گرایٹ خض کے اسوار جو اُس اِت کے سننے کاحق رکھتا ہو ہر گزکسی دوسرے پر اپنا راز ظاہر نہ کرنا چاہئے۔

برترین جبوٹ میں سے ایک جمونٹ ، خلعنِ وعد » (۱ عدہ خلافی) ہوا سواگر کوئی شخص کسی سے دعد » کریں جبوٹ ، ہے ، اور اگر پر ا کسی سے دعدہ کرسے اوز میت یہ ہو کہ پورا نہ کرے گا ، تو یہ ہی ، جبونٹ ، ہے ، اور اگر پور ا کرنے کا توارا وہ تھا گر بعد میں بغیر کسی معقول عدر کے یا اسیسے وا تعمی عدر کے باوج وجس پر نما لب اگر دعدہ پورا کیا جا سکتا تھا ، اُس نے دعدہ کو پورا نہ کیا تو یہ بھی جبونٹ میں ثبا مل ہوگا۔

و عدہ خلافی میں دعدہ کئے گئے انسان کو خواہ نوزاہ بنتصان بہنچانا ہے شلا اُس کے دشت کی بر با دی ، یا غلط تو تعات کا د جو د ،

و مدہ اصل میں « ترصٰ » سہے امداحس طح ادابِ ترصٰ فردری ہے اس طح و فابر و مدہ بھی فرصٰ اور ضروری ہے۔

اسی گئے ہمیشہ در دعدہ " میں میانہ روی کا خیال رکھنا چاہئے اور انسان کو اس صر کک وعدہ کرنا چاہئے جس کودہ پورا کر سکے ،یاجس کے پوراکرنے کے لئے اُس میں عوم دارادہ کی طاقت موجود ہو۔

انسان کوہرگز یہ جا ئز نہیں کہ و ہ کسی حال میں بھی اپنے او پر حبونٹ کا در دازہ واکرے بلکہ تام کر دار د گفتار میں بہتے کو اپنے سلئے فرص ہمنا ماہتے

الكرىيم إذا وعد وفا كيم انس جب ومده كرتاب إداكرتاب

ہیں اس سے انکار نہیں ہے کہ ہرعمل دقول میں بچائی کا الترام مخت بشقت دُکلیف کا باعست سب ،ادراُس کے لئے بلاست بریاضت نفس، قوتِ برداشت، صبر ادر بها دری کی بہت زیادہ ضرورت ہے، یہ اس لئے کہ انسان کو بغض مرتبدر وزمرہ کی زندگی میں ایے نازک مواقع آتے ہیں کہ اگر وہ کو تاہ نظری سے کام نے تو اُس کو یہ باور کرنا پڑے کہ اس مجمع میں بازک مواقع کے جونٹ بولٹ کے ملا وہ و و مراکوئی جارئ کار مہنیں ہے بہم ایے مواقع کی بعض قومی شالیس دیکر، اور اُس میں جبونٹ بولٹ کے لئے دلائل سُناکر پھر تبنائیں گئے کہ ان مواقع میں جبونٹ کو محملے میں کس طرح فلطی ہوجاتی ہے۔

دا) ایک بتدی نے فن شعری تعلیم حاصل کرنی شروع کی اور تمهارے ساسنے ایک الیا تصیدہ لکھ کرمینی کیا جرتمہالت نزدیک عمرہ نہیں ہے، تواب تمهارا رویہ کیا ہونا چاہئے؟ یہ کرتم ہی بولوا ورصاحت صاحت کمہ دوکہ یہ تصیدہ اچھا نہیں ہے محانی کے احتبارے کمز درہی کہ جرا تعلمت ، اور کمز ور نبرش رکھا ہے ۔ اور الیا کمہ کر اُس کو رنجیدہ اُدر تحل کر دو، اور تمہارے اس کے کانیتج یہ بھلے کہ وہ شعر کہت چھوٹر دے ، حالا کراگرائس کی وصلوافز ای کی ما تی تو وہ بعد میں بہترین شاعرین جانا ۔

ییر مناسب ہے کہ تم جونٹ بولو، اورائس سے کو کہ یرتصیدہ بہت عدہ ہے جہت بندش اور شوکتِ الفاظ کا عامل ہے ۔ آگہ اُس کوخرشی حاسس ہوا ور حوصلہ مندی کے ساتھ اُس میں سگار ہے ، اور آخر کار اس سلسلہ کی بلندی حاصل کرنے ؟

تواس کا جواب میر ہے کہ اس موقعہ پر جبونی سے بچنا چاہئے۔اورا گرتم در نتع " کے فن سے نا آننا ہوا در اُس برحکم لکا نے سے قاصر کو اس طرح سے کہ دینا مناسب ہے۔ درمیں اس فن میں وہ درجہ نہیں رکھا کرتم مجہ سے اس پر کوئی حکم حاصل کرو"

ا دراگراس فن کے عن وقیج سے آسنسنا ہو تو تھا را فرض یہ ہے کہ تصیدہ کے جواشعار دا قعی اچھے ہوں اُن کی تعراب اُ ورج نقد دیر کھ کے قابل ہوں اُن برنری اور شیری کلای کے ساتھ صرور تنقیذ کی جائے اور اس طرح نقا نص سے بچانے کے لئے اُس کی را ہم نسالیٔ

ضروری ہے۔

تفالرمين بهت زياد ومرغوب شهرير.

یہ ایبا درج » ہوگا جس سے کوئی تحلیف نہیں بہنے سکتی ،اور اُس مِس اُ س کسیلئے ده فائده ہے جومزیح جمونط میں نہیں ہوسکتا ، دل کو اگر تحلیف ہوسکتی ہے توکسی سنے کو بالکل خیر کر دینے سے بوسکتی ہے یا ایسے ‹‹ سے ، سے ہوسکتی ہے جو درشتی ۱۰ ورخت کلامی سے ا داکیا جائے لیکن ایک طالب ِ هیقت کے لئے رر منّد ب تنقید ، جونٹی کمیع سازی کے

> قال سول الله صلى الله على ولم ېميشه یخ کهو اگرمیه د ه تلخ بهی کیوں نه مو. قل الحق ولوكان عُراً

۲۷) جَنَّك مِن توریہ- بنگ کے موقول ہراکٹرا بیا ہوتا ہے کہ ایک قوم د د سری قوم پر جارکرنے کے وقت اپنے طرزعل سے مقابل فرین کو یہ تعیین دلاتی ہے کہ وہ اس جانہے حار کا ارا ده کرر باہے حالانکہ اس کا ارادہ دوسری جانب سے حار کا ہے ، یا ایک جانت اس طرح حکر کراہے کہ مقابل اس کے دفاع میں منہک ہوجا سئے اور حقیقت حال سے بدېهره ريه اوريه د د مري جانب سه ايا بکسخت حکه کروسين واس کا اسل نا ذ ښگ ېې الكيااليسي صورت مين بهم كويه جا بيئ كرد سيح ، كو إتها عند خراف دين ادراس طرح بوكامياني عاصل ہونے والی ہے اس کو صالع اور ہر با وکر ڈالیں ، حالا نکریہ مشہور تقولہ ہے کہ

الحاب خدعت الزائي د بوكاب

سواس کا جواب یہ ہے کر خبگ ہیں بہ طرز عمل در اصل جونٹ نہیں ہے اس گئے کہ اعلان جنگ سے ایک قوم دوسری قوم بریہ واضح کر دیتی ہے کراب ہارے تماسے درمیان جمعوشہ ا در گفتگو کامو قدیمنیں رہا ۔ اور حبب باہمی مجھونہ ادرا فہام وتفهیم کامعا لمہی ندر ہاتو پھرجھونے کیما؛ کونکہ اعلانِ جنگ کے تو ہین عنی ہیں کہ جس فدرہم ہیں طاقت ہے ہم دشمن برحلہ کئے لبغیر
ہنیں رہیں گئے خواہ اس میں کتنی ہی جالا کی کرنی بڑے ،اس کی شال اُسٹی کھی ہے
جو دوسرے سے یہ کھے کہ ، یں شخصے ایک جھونٹا قصقہ سُنا دل گا ،،اور بھروہ اُس کوسُنا دے
تو بیجوزش ہنیں کہلائے گا اس لئے کہ تعتبہ گو اپنی اس خیرس اعتقاد کے خلاف بہنیں کہراہی
اب اگر سننے والا اس کے باوج داس شفے کو سیجھے سیجھنے گئے تو تصور سیجھنے والے کا ہے کہے والے

(۳) ان دونوں صور توں سے زیادہ تمیسری صورت ازک ہے جو کہ اکثر بیش آتی ہی اور دہ اس کی تیارہ اری اور خیر گری میں میں مصرد بن ہے ، اور اُس سے پہلے اُس کا ایک لوگا اسی مرض برسل، ہیں بیار ہو کرم حیکا ہے ، و درساتھ ہی پرنشان ہے اور کیکیا دہی ہے کہ کہ میں طبیب ، دہاں ، نہ کہ دیے۔

تواب طبیب کاکیا فرض ہے، یہ کرجونٹ بولے ادر کہ دسے کر۔ نزلہ زکام ہی اگراس کی قوت ہوئے اور وہ اپنے بچر کی خبرگیری کے کابل ہو سکے جس کو ہاں کی خبرگیری کے کابل ہو سکے جس کو ہاں کی خبرگیری کی کاب ہو سکے جس کو ہاں کی خبرگیری کی نخت حاجت ہے۔ یا تکے کہ دسے اور انجام یہ سکلے کو اس کی قرت جاتی رہے اور مریض پر بہی اس قدر نا اُسیدی کا بوجھ بڑجائے کہ دہ جان سے ہی جا تا رہے ، تو اگر کوئی کوتا بین اس سانح کو سُنے اور حالت پر خور کرے تو دہ فور آ بیم کم لگا دیگا کہ ایسے وقت میں جونٹ بین اس سانح کو سُنے اور حالت پر خور کرے تو دہ فور آ بیم کم لگا دیگا کہ ایسے وقت میں جونٹ

لیکن اگردست نظرے کام لیاجائے تو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ بھی ایسا ہوگا کہ طبیب اسے موجہ کے مصلحت آمیز مسلمت اور السیام علیات کا دوائس کی والدہ کے لیس

یرمیرها نیکا که اوا کے کو اگر چربس بھی گر لمبیب نے میری خاطرے نزلہ تبادیا تھا۔

اب اگر کسی وقت اُس اولے کو رز زلہ، ہوگیا اور طبیب نے پیم کہتے ہوئے تنی کے ساتھ یہ اِلم میں اور کرانے کی کومششس کی کہ اولے کو واقعی پسل ، ہنیں ہے بلکہ وزنزلہ، ہے تب بھی اُس

بر بر میں میں میں ہوگا اور وہ بہی مجھتی رہے گی کدارا کے کو سل "ہے گر عورت کوطبیب کے قول کا اقدبار نہ ہو گا اور وہ بہی مجھتی رہے گی کدارا کے کو سل "ہے گر

المبيب ميري سكين كے اللے نزل تبار ا ہے۔

ادراً گراگوں کومعلوم ہوجائے کہ المبانے اپنا ہیں طربت کار نبالیاہے تو ان کی تجاویر امراض پرسے اتنا دہی جا مارہے گا۔

تو یہ ایساجھونٹ ہے جو ددلغت ،، کے بتائے ہوئے معانی کو ہی مہل کر دتیا ہے ، ادر وگوں کے درمیان اعماد اور بحروسہ اٹھا دتیا ہے ۔

"اس لئے انسان کے لئے از لبی ضروری ہے کہ وہ کسی شے پر کا مگانے سے پہلے دست نظرے ساتھ یہ دیکے لے کہ اس کی وجہ سے متقبل قریب یا بعید میں کس قدر نقصال ور

مفرت كا اندلينهه ٢٠٠٠

لبّ طبیب کے لئے یہ ضروری ہے کہ دہ اصل حیفت ظاہر کرنے کے لئے تبییں جو الفاظ بہتر ہوں استعال کرے اور مرتض، اور اس کے کمنبہ کے لئے '' ابنی شخیص کے اندازہ کے مطابق، امید و توقع کا وروازہ کہلار کھے ،لیکن «حق اور سیج کوکسی طرح باتھ سے مذہب ۔

مَّلاً یوں کے۔ اُٹاراگرمِرایسے پائے جاتے ہیں اہم مُطرہ ادر خوٹ کی مالت نہیں ہے دواادر مستند

. حتياط لازم <u>ہ</u>ے۔ س

اس کے ملاوہ اگر سچائی بعض افراد کے لئے بیام موت بہی ابت ہوتی ہے اور جونٹ انکی نجات کا باعث نبّا ہی۔۔۔۔ اگر میہم اپنی روز مرہ کی نرندگی میں ان محسسد دوامور سے قلعاً واقعن منیں ہیں۔۔۔۔۔توحی کی داہ ، مانی بنت کی خاظت ، اور انبازں کے باہمی و توق واعبا دکی خاطر کیوں نہم ان تعواری سی جانوں کو قربان کردیں ۔ اور جکہ بسلطنت کی خاطر ہزاروں کی قربانی درست بمجھی جاتی ہے توکیا جند نفوس کوخا طتِ حق کی راہ یس بھینٹ چڑھا دینا ، اور اسی طرح ایک محد و دنقصان ہروا شت کرلینا ، اور ست ہوسکتا ہے ؟ بھینٹ چڑھا دینا ، اور اسی طرح ایک محد و دنقصان ہروا شت کرلینا ، اور ہم کو خود ہرلازم کرلیا جائے کہ ہرجالت ہیں اور ہردوتھ ہیں ، کے علاوہ اور کی نرکییں گے۔

## شجاعت

مزورت اور حاجت کے وقت مصائب و خطات کا نبات قدی کے ساتھ مقابلہ

«بنجاعت » کملآ اہبے ، اور بعض لوگوں نے جو بیہج لیاہے کہ شجاعت «بے نوفی » کا نام

ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے ، اس لئے کہ جو خص نما کئے پڑگاہ رکھے اور اُن کے بیش آنے سے

خوت زدہ ہو، گرجب وہ سامنے آجائیں تو ثبات قدی سے اُن کا مقابلہ کرئے تو وہ «مروبا»

ہے اور جب تک بجی کو کی شخص موقع اور فل کے منا سب بہترین کارگذا زابت ہو وہ «شجاع»

ہے، بیں اگرایک دہنا آگ کے کنارے کھڑا ہے اور وہ اس کو دیکھر کہلپار اہے اور اور اُس یں

گرکوت کے منہیں جانے سے نوف کھار اہے اور وہ اس کو دیکھر کہلپار اہمے اور اور اور اُوس یں

مناسب طراحقہ کو کام میں لا اسے تو وہ وہ بہا در را بنا » ہے۔ بلاوہ ایس حالت یں بھی رباد رُم

ا پنے شکر کوخطرہ سے بچاکر کہا ہوجائے۔ اور اگر اُس نے موقع اور محل کے مناسب را ہ کو مجبور ویالینی جس مگراُس کو قرار کرنا جا ہئے تھا و ہاں قرار نہ کیا ، یا جس مجکہ متعا بلوکرنا چا ہئے تھا وہاں سے بھاگ بھلا تو ان سب صور تو ں جی و شخص ، نا مرد ،، اور ترز د ل ،، کہلائے گا۔

اس کے شجاعت ، ہزا قدام دجوش پرموقو نن ہے ادر ہز فوف وعدم فوف پر بلکائیں کا مدار درضبطِ نفس ، اور درمو تعرکے مناسب عمل ، پر ہے۔ کیو کی کئی تنفس کا خطرہ سے بہروا اور خوف سے نڈر مہوکر ضبطِ نفس ، اور موقعہ کے مناسب عل سے ساتھ اقدام کرنا ہی شجاعت ہو اور خوف سے نڈر مہوکر ضبطِ نفس ، اور موقعہ کے اندان برقیم کے خوف سے بے پروا ہوجائے اور باکل ہی ہے ایک بن جائے ، اس لئے بعض صور توں میں خوف ہی رفضیلت ، بن جا اور باکل ہی ہے اور باکل ہی جائی ، اس لئے بعض صور توں میں خوف ہی رفضیلت ، بن جا ایک و درب باکی در رو بلہ بھی جاتی ہے ، خیال ساسی معاملہ کے اجرار ، یا کسی امر منظیم کے اعلان کے وقت خوف کی طرف مقوم کرتا ہے اور اس کی ذاتی رائے کو نیچھے کر دیا ہو اور یہ جائے ہیں کے دو تیت خوف کی طرف مقوم کرتا ہے اور اس کی ذاتی رائے کو نیچھے کر دیا ہو اور یہ بھی خطیلت کی بات ہے کہ اندان اپنی تیک عقرت یا ناموس کے بارہ میں خوفر دو ہو ، یرکوئی بہا دری بنیں کہا تھی بہتے جائے اور ٹارع عام پر بے دھواک جوا کھیلنے ہے کہ جبھیک شراب خاری بنیں ٹہلا تی بلکہ شور و داخی کا خور سما جاتا ہے۔

در هیقت قابل مرست بزدگی یا دلیل قیم کاخوف بیست کرانسان اعتدال سے گذر کرلیتی کی جانب چلا جائے یا خوف و لانے والی شے کے شعلت دل میں ہول میٹی جائے، شلا ہرایک انسان کا شاکھانے والے کتے کے طریا برتی آ دیے جسیب شعلوں میں مجملس جانے، یا موٹر اور ریل سے کچل جانے ، یا گرمیں آگ لگ جانے ، یاکسی مسیبت میں منیس جانے گئے، ہروقت نشا زہند ، اور اسی لئے وہ ان چیزوں سے خوف بھی کھا آ ہی کیکن امرو اور بزول

کے دل میں یہ خون (وہشت) کی صورت اختیار کرلتیا ہے، اوران ہلا کتول میں ٹرجانے کے تصلّ سے اکل ہی خوت زوہ ہوجا اسے حتی کہ بیخوت اُس کو کام اور دیوٹی سے معبی بازر کھا ہو وہ و د ب جانے کے خوف سے ہرگزکتی پرسوار نہ ہوگا، اور ہگر وطن میں کوئی کام میسر نہ ہوتو موت کے ڈرسے سفریک نہ کرے گا الیکن بہا در اس قسم کے بڑے اتحا لات کی برواہ بنیں کرتا ۱۰ و را گرد ه مبین آ جائیں تو اُس کا ول خوف سے اُڈنے نئیں گیّا ، بلکردہ ان پرصبرکر ہاہی ا در تبات قلبی کے ساتھ اُن کو ہروانشٹ کرتا ہے ، ا در آگر د ہ بیار ہوجا اُسے تو وہم کی وجرسی وہ اپنے مرض کو ٹرشنے ہنیں دتیا ، اور اگر اس پر کوئی مصیبت آجائے تر وٰ ہا دری کے ساتھ اس کامتعا بلیکر اسب اور و مخت سے خت مصیبت کو بھنی حقیف سمجھنے لگا ہے ، انحاصیسل بها در اُس تررب باک کوئنیں کہتے جوالیی چزوںسے بھی نرڈر تا ہوجن سے ڈرنا چاہئے،اور ماً س بزدل كوكية بي جوان جيرو ل سي بعي و ف كما ما بوجن سي فوف ما كما أ جابيم يااس قد رغوف زده مو مائ كرور فرض ، اور در ديو تي كو بهي چيوار بينهے -نیز بها دری صرف جنگ کے میدانوں میں موجو در ہنے ،اور ہتھیاروں کو کام میں لانے کا ہی نام نہیں ہے بلکہ اکثر روزمترہ کے امور میں بھی ایسے مواقع موجد دہیں جن میں میدان جنگ کے بمادری کے مقابلہ می کم بہادری کا مظاہرہ بنیں ہوتا ، شلا فائر بر کی فیرے عال ، اطبا ، کان

کن اسمندری ابنگیر و جوتیز و تند بهوا اور موجول کے ملاطم بین کام انجام دیتے ہیں ، اورجاز و کے کیان اس کام انجام دیتے ہیں ، اورجاز و کے کیان ، ملی و دطنی رضا کار ، یہ اور ان جیسے دوسرے ضدام خلق در بہا در ،، اور در شجاع ،، بهی کی فہرست میں واضل ہیں ، جو نوجی سپاہیوں کی طرح خطرات کو انگیز کرتے ، اور مصائب و شدائد کا صبر و سکون کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں ۔

در حقیقت سب سے بڑی بہا دری ،مصیبت ، اور ختی کے وقت د ل کا اطبیا ن

ا در حاضر حواسی ہے ،اس کے بہادر دہ ہے کہ جب اُس برخت وقت اُک تو اپنے اطمینا ل در بیداری حواس کو نہ کھونمٹھے ، بلکہ قابلیت ا در تبات قلبی ہے اُس کا مقابلہ کرے ، ا در دہنی بیدار اور طمئر عقل کے ساتھ اُس کو انجام دے ۔

ایک خص دیجیا ہے کہ اس کے مکان میں اگ لگ رہی ہے، یا چرا اس کے گھر میں گئے ہوئے ہیں، یا چرا اس کے گھر میں گئے ہوئے ہیں، یاریں سے ایک آ دمی منقر ب کٹ جانے والا ہے، یا کتی منقر ب ڈوب جانے والی ہے ، سواگران حالات میں اس کی عقل گم ہوگئی، اس کے حواس مخل ہوگئے اس کی قب فران کی قب منامر دورہ یہ نہ جو سکا کہ کیا کرے ؟ تو وہ تنخص منامر دورہ یہ نہ جو سکا کہ کیا کرے ؟ تو وہ تنخص منامر دورہ برزول ہے۔ اور دیر برزول ہے۔

اوراگرده اسنے نفس بر قالو افتہ کا اور طلب قلب را ۱۰وراک امور میں بترطرات کارکوعل میں لایا تو شرخص بلاسشسبہ بہا درا ورُشجاع ہے۔

عبدالملک بن مروان کی ایک حکایت اس مسلمی بهت مشهور ہے۔ ایک دن اُس کے پاس ابن زیاد کے قتل ، اور اُس کے شکر کی تعکست کی اطسالاع

ایک دن اس مے باس ایران دیون سری است میں ۱۰ور اس سے سری سست ی اساں بہنجی ۱۱ در پرنجی معلوم ہوا کہ ضرتِ جبداللّہ بن زمبررضی اللّہ عنہ نے فلسطین پر قبضہ کرلیا ۱۱ ور دشتی نے بھی اُس کے خلاف بنا دت کر دی ۱۱ در دوم کا باد ثنا ام بھی ثمام

کی طرف روانه برگیاہے۔

ان تام دستناک اطلاعات کے باوجود نراس کادل پرفتیان ہوا اور نہ اس کے حاس پرا تربیل اور اُس پورے دن میں در کھیں قلب اور خوش جیرہ پایا گیا، بچرد وم کے باد شاہ کو تو ادار خراج میں شغول کرلیا اور فلسطین پرلشکر بھیجرد و بارہ قبضہ کرلیا ، اور خود دمشق بہنج کر اسبنے من سریم

غالفین کوشکست دیدی۔

شجاعت احربيم انان جكرترن مين بهت آكے بره كئے ہي واب ان كرجاني شجاعت كى اتنى ضرور ست باقى نىيى رىي قبنى كەغىرىتىرىن زاندىيى باقى رىتى تى ، اس كە اس راندىي ور شجاعت المستم ایک اور نئے منی پدا ہو گئے ہیں جس کا ام در شجاعت اوبیر ، ہے -ادرأسب سے ان کی مرادیہ ہے کہ ایشخض ایسے سخت وقت میں جبکہ وگ اس سی برنطن ہوں، ا ور اس بر جونلی ہمیں تراشتے ہوں، ادر جکراس کانیے کنا اس بربت برے غيط دغضب كل طوفان لآ الهو يا ماكم كي انهائي اراضي كاباعث بونا بو» اپني جس رائے كوحت سبحتا ہے اُس کوعلانیہ ظاہرکرے ، اور وہ اپنے قول حق کے اعلان ، اور رائے کے انطہار و ا شاعت کی رو هیں جس قدرمصائب و آلام سے بھی د وجار ہواُن کومبرد تحل کے ساتھ بڑا تنت کرے ہیں اگر وس کی رائے ، طل ہوقت ، یا اپنے گردومینی عامتر الناس کی رائے سے الگ جو، یا حاکم د با د شاه یاکس نیررا در رنها کے خلات ہوتواس کو جاہئے کرمین اً مره مصاتب اور ہواناک کالبیت سے جتم ویشی کرتے ہوئے اپنی رائے کوعلی الاعلان بیان کر دے ، اس کو جائے کوس ات کوت مجتاب اُس کو مذب طرت پردافع کرفسے اگر جائیں سے رگوں کو و حیت ہی کیوں نہ چنج اور صحیر کوخطا اور غلط محملہ اس کا قرار د اعتراف کرے خواہ اُس کی دجرے اُسے تصیبت ہی اُٹھانی ٹرے ،اور اُس غلط عل کو نور اَترک رے صیح چیز کو اختیارکرے اگرمیاس وقت کے لاظے اُس کا چوراناماس ہی نظراً امرو-ا در ا ہیسے «بها در» انسانوں سے دنیا کی اینخ بھری پڑی ہے جنوں نے رو قول جی » تال س مسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله وسلم في ارشاد زايا كركشي لسي ا ديث ديد بالص مقدانما الشدي يركى كريمالودنيا السل بهادري نيس مي بكر الذي يملك نفسما عند الغضب بهادروه مع وغضب غصر كوقت فبطفن في

ا در دنفرتِ حق ، کی خاطرا پنی جان اور اپنے ال سب کو قربان کردیا ہے اور دبیا کی کے عنق اور دنفرتِ حق میں کے عنواب کی اور اُس کی فرنینگی میں ہرتیم کے مصائب دیکا لیف کو ہر داخت کیا ہے ، اور طرح کے عذاب کی انگیوں کو شہد کے گھونمٹ کی طرح پیاہے اس لئے کہ ان کوحق اور سیجا ٹی اپنی جان سے زبانہ وعزیز تھے اس جاعت میں سب سے پہلا اور سب سے اونیجا مقام انبیا یوم لیسن دعیم اسلام) کا ہے

ا دراُس کے بعد و شہدار و روز علما ہے کا ملین 'کا۔ اوراُس کے بعد و شہدار و و و علما ہے کا ملین ''کا۔

اُن کو امرِح سے سلسلہ میں تخت سے سخت بھالیف دمی گمیں ،اور انخول نے ان کو نہایت

صبروا متقامت کے ساتھ ہر داشت کیا ۱۱ور اس کی ہتری کے لئے اپنی مان دال کک کویج 'یا۔ نبی اکرم نورصلی الٹار علیہ دسلم کا یہ دا تعد شہور ہے کہ حب اُن کے پچا ابو طاکئے تر اپنی

کی قاتلانهٔ و ہمکیوں سے نگ آگر آپ کونسین کی کہ لوگوں کو اپنی دعوت و تبینع کا بنیام نہ سناؤ تو آپ نے ارشا دفر مایا۔

ا ب جها بخدا اگره و دشرکین میرے وابنے اِند پرسوری اور بائیں اِند پر جاند بھی رکھ ویں اور یہ جاہیں کدمیں اس زبلیغ ) و جہوار و وں توجب کے درحی تعالیٰ اُس کو غالب نے کروے یامیں اس رتبلینے حق "میں جان تحق نہ ہو جا اُوں "ہر گرز اس کو منہیں جھوارسکیا۔

امرحت کے جانباز بہادروں کی صف میں یونان کا منہ وہکیم او زلسفی سقراط بھی ہے اُس نے اُنگار پائی شخت یونان ، کے نوجوانوں کو اپنی تحقیقات علمی سے سیراب کیا۔ اور اُن کی تقلوں میں روشنی پیدیا کرنے اور ان کے اضابات سے بہتر بنانے میں بہت زیادہ بعدوجہد کی، اور جب اُس کی عمرستر سال ہوئی تو اس بر بہتمت لگائی گئی کہ وہ یونان کے معبود وں سے انکارکر الوں نوجوانوں کا گمراہ کرتا ہے۔ اس سے مراث میں مدالت نے اُس کو ارڈوا سے کا نیصلہ کردیا اور مهم المياريناليا،

اُس کے اختیار میں تھا کہ وہ آپ کو بچالیتا ، اور بیرا قرار کرلیّا کہ آئیدہ وہ اپنی تعسیلم کو جاری نہ رکھے گا،گراس نے ، ، قولِ حق ، ، اور ، رسیّی بات ، ہراصرار کیا ، اور اپنی جان اُسی کے ندر کر دی ۔ کے ندر کر دی ۔

عرب کی تا یخ میں بھی اس کی بہت شالیں ملیں گی، شلاً مشہور والسفی اور حکیم ابن رشد دمتو نی مشقق شی فلفه کے انہاک کی مبردات مقوب ومقہور قرار دیا گیا، اور اس کی وجہ سواقل در قید پھگتی اور بھر حلا وطن ہوا، گران میں سے کوئی ایک مصیبت بھی اُس کو اپنے عربم سے ملاسک

علوم دینیر کے مشہورا ام «احراب نبال » متو فی اسکتے سے خلق قران کے مسلمیں عباسی خلیفہ « امون » کے ہاتھوں کس قدر ا دستیں برداشت کیں وہ روز دشت میں متعد دیارتا زمم جلا دوں سے کوٹرے گوآیا ، قید و بندمیں بتیلار کھا ،اور اپنے گمان کے مطابق ہرطرے دلیل کرتا تھا ،گرائس مرد مجاہد » نے کامرہ حق کو مذھولرا ،اورائس کی سرببندی کے لئے ہائے اشعامت کو مضبوط رکھا ۔

ا مام الکُ ۱۱م اعظم نوان بن ابت کے مصائب کی داشان بھی کچھ م عبرت اگیز نہیں ہج گرصبروء بیت کا د ہ تا نون جو ایسے ہی درار باب حق "کا حصّہ ہے ان کی زندگی کا نصافیمین ر ہا در ان کے آخری سانس اس کو اپنا حزر جان بنائے رہے۔

اسی طرح متاخرین میں امام نسائی ، امام نجاری ، امام الحرمین ، اور بعب دمین مستراحمد بر بلری اور شا ه املیل جلیے طمار نے اسی اطلان می کے لئے سخت سے سنحت اور مانگسسل محالیون برواشت کیں ۔ قال سول الله صلى الله عليه ولي سول الم صلى الله عليه وسلم نه ارشاه فراياكه افضل الجهاد من قال كلمة حق الم المناه مناه المهاد من قال كلمة حق المناه عند سلطان جائد الله الم

اور شہور نقیہ و میرٹ ، ابن تیمیہ، امتو نی سٹکٹی نے علما رِز انہ کے فلا صنابض ماکل اجتماد یہ بیں اپنی رائے کا اعلان کیا۔ علم ارعصر نے یا دفتا ہ سے اُن کی برائی کی اور باد شاہ نے اُن کوجیل میں بھی تصانیت کتب میں شخول رہے اور لینے منابل کی تر دیدیں گا ہیں کھتے رہے اور جن مسائل فرمیب کی تا ئید میں اور خیالت علمار کے دلائل کی تر دیدیں گا ہیں کھتے رہے اور جن مسائل

كوحق شخصته شخص أن مي سلطان ، على ار ا درعوام كى خما لفت كى مطلق بروا و نه كى -

ادر مہر تبوسط، اور عدواً خرسی می اگر علماریں سے ایک جاعت ایسی منہوتی جواشا تِ ق کیلئے رابھان وال کی قربانی کرتی رہی تواج دعلم کی روشنی ،، اور ، ترن کی فراوانی ، حس طرح نظراً رہی ہے ہرگر نظر نداتی ،

شلا کلیلو الی کا ایک مشهور خیم عالم ہے (مه ۱۹ ۱۵ - مهم ۱۹ م) اس نے «دور بین ۱۰ ایجاد کی اور اُس کے ذرایی سے بیمتادم کیا کہ حرکت کرنے والے صرف چند شار سے بیں ، اور یہ کہ جا نمر میں زمین کی طرح بہاڑ بھی بہی اور میزان بھی ، اور یہ کہ اُس نے بور ج میں دہنے وریافت کے ۔

اور بطلیموس کی تعلیم کے خلاف «کو زمین ساکن ، اور کا نمات کا مرکز ہے ، وہ اس نطریبے کا اعلان کو اُل تھا کہ زمین سورج کے گرو گھوم رہی ہے۔

ان دعود ل بربعض با در بول نے اُس کی نمالفت کی ،ادراُس کے خلافت ناراضی کا ایک طوفان بر باکر دیا ، اور اُس کومجبور کیا کہ وہ اس تعلیم سے باز آ جائے، گمر دہ حق کے اس احلان سے باز نہ رہ سکا، اور اَحْرِ کارگر قبار ہوا، ورحیل میں ڈالدیا گیا ، اور اُک تعلیمات کی مبولت ، جوکج ہم ررسه مي طلبه عال كردب من "أس في سخت مسائب برداشت كئ -

ا وراً لمي كامشه ولسفي كا مبانلًا ( م ٧ هـ ١ - ٩ ٣ ١ ١ م ) اپني مبدر تعليمات كي مرولت بعض

إ دريول ا ورحكام كامور دِعمًا ب ا ورموجب نِمنط وغضب بنا اكيونكروه بيركما تها.

ہم پر قدرت رکھتے ہیں کہ ہمارے گرو دبیثی جوامنسیار ہیں جیسے درخت ، بچول ، پہاڑ ہزیں، وغیرہ ان سے ہم اپنی ملی قابلیت کو سار سطو کی طرح سے قدیم فلاسفر کی تعلیم کے تعالم مِن "زياده طرحائين-

ا دراًس کا پرہمی نظریہ تھا

موجودہ نظام . جوکہ بیاب اور جہور ہر استبراد کے ورامیر قائم ہے ساس سے بہرایک اور نظام مکومت ہے جس کا پیلک میں افذہو افروری ہے

ان ا قوال کی مردلت ُاس کو قید میں طوالا گیا ،ا در د ہاں خت ا ذیبتیں بہنیا کی گئیں ، ا و ر بجيس سال قيرخانه بهي مي مجبوس ركها كيا، اور بيرنجات لي-

انبیویں صدی کے مردحت ، وشیخ النُنُد ،، نے موجودہ دورانقلاب کی نبیاد کلرحت براکھی اوربرٹن حکومت کے انتہائی مظالم، اور اللہ کی طویل اسارت وقید تنہائی نے کسی طح اُس کو اس اعلان حت ہے باز نہ رکھا کہ خبگ عظیم میں برطانیہ کا ساتھ دنیا اور ترکوں کے خلاف ہتھیار المهانا سب سے بڑا گنا ہ ہے اور اپنے دمان کی غلامی کومضبوط کرنے اور اسلامی مالک کوغسلام بنانے کے لئے گراوکن اقدام ہے ؟

بهرطال ہارافرض ہے کہ ہم ووحق، پرجم جائیں، اُس کا اعلان کریں، اور اُس کی

فی لفت کی مدافعت کریں اور اُس کے ایسے مافتِقِ دلگیر ہوجائیں کہ اُس راہ میں ہرم کی کالیف ومصائب سہیں اور جان ک قربان کر دمیں اور اس طرح اپنے ذکر کو د نیک یادگار ' نبائب ِ

اوراسي طرح و متحض معي « بهادر» اور « شجاع «سب جولوگول کي بملائي ، او را کن کي فیرخوا ہی کی خاطر اپنی لذت دراحت کو تج دے اور رائج والم کو ہے۔ شُلاً کسی قوم میں اگراک جاعتی مرض پیدا ہوجائے تو یہ اپنی زندگی کو مرت اسکے ملاج کے لئے مخصوص کر دے اور اول اُس کی تحقیقات کرے اور اُس کے اسباب کی نفتیش کرسے اور پیراس کی اصلاح کی را ہ میں ہرقیم کی تنتیاں اٹھائے اور مصائب بڑا ثت شَلَّا و ہ دیجمآ ہو کہ توم کے نوعمر نیکتے وس سال ہی کی عمرس کمے ہے کم آجرت پرز یاد ہسی زیا ده وقت میں اور گنده مقابات بر کام کرنے میں معمرہ ن ہیں اور سرایہ دار ،اور کار فریا اصحاب کونئران بررحم آناسه ورنه ده تسنقست برشته بن ١١٥ ، آخر کارده اسی نسعف اور تها یں جوان ہو جاتے ، آور اپنے سے نیچے طبقہ کے لوگوں پر اسی قیم کی نختیاں کرنے کے عا دی ہو ماتے ہیں جس طرح اَن پر ختیاں کی جاتی رہی ہیں۔ بازاری لوگوں کی اولاد کو دیجتا ہے کہ ووس حالت میں نشو ونمایا تے ہیں کہ ز

بازاری دکول لی اولاد کو دیختا ہے کہ واس ماات میں تقو و تا پائے ہیں کہ نہ الفیس علم نصیب مصحیح عل کی توفیق اور آخر کارو و مبرائم بیٹیر ہو جاتے ہیں اور امن عامہ کے لئے مضرت رسال ، اور خدا کی زمین پر فعاد آگیزی کے علم بردار بن جاتے ہیں ۔

یامنکس مزدور دل کو دیخیاہے کہ وہ طرح طرح کی جمانی افیتیں اور کلنتی حجیل ہوں ہیں ، وہ تحنت نریا دہ اُٹھاتے اور حاصلات کم پاتے ہیں ، ان کو کام ملنے ہیں بھی تحت مزام تو کا سامنا ہوتا ہے اور مجبور ہو کر سخت سے سخت گرفت کو بھی ہر داشت کرتے ہیں ، ایسے نا

صاف مکانوں میں رہتے ہیں جوا پنے مفرصت ہونے کے ! دجو دمتوسط ملبقہ کے مکانوں کے امتبارسے گراں کرایہ رکھتے ہیں۔اکٹر اُن کو کھانے کی اثنیا را در روٹنی کی قبیت بھی مالداروں

ریا ده گرا بر تی ہے اس لئے که وه مجبوراً ایسے وفت میں قلیل مقدار میں خرید نے میں جبکہ وہ ا جناس یا استیار بهت کم ره جاتی ہیں۔ اُن میں امراض ، اور اموات کی کثرت رہتی ہے ، اور وہ اگر کام سے بیٹے رہتے ہیں تو زیر کی اجیران ہوجاتی ہے اس لئے کہ کام کے زیانہ میں وہ آئنی زیادہ آجرت نہیں کیاتے کہ جس میں سے وہ روزا یہ معاشی ضروریات سے کیے بچاسکیں، اوراُن کے مکانوں اور مخلول کی گندگی کی وجسے دم کھٹنے لگا ہے، اور اُن کا تندرست رہنا سخت و تنوار ہوجا اہے نیزا مراض کی کثرت کے باوج واکن کا سار اکنبرایک ہی کوٹھری ہیں رہنے پر محبور ہو تا ہے۔ ا ورحب اُن کی او لاد پیدا ہوتی ہے تو دہ اپنے گرد و میش کلا گھو نٹنے والی فضا، شَراب، برستی د برخلقی، سوال دغربت ا ورجونٹ، کو پاتے ہیں اور پرسب اُن کے آبارہ احداد کی برعالی، اور فقر کانمرہ ہوتا ہے۔ لہذا وہ بھی ا*س زندگی ک*و اپنے اختیا*رے منیں* بلکہ جبروقمر سے قبول کر سیتے ہیں۔ یں حب شخص نے یرب کچہ دکھا یا اسی قیم کے اور اجاعی امراض کو یا ایا اور اُس نے اپنی ارند کی کو اُس کے علاج میں لگا دیا، اور اپنی قوی مصالح کے لئے اپنی مصالح کو قربان کردیا، اور اس را و میں جو شخیاں میٹی آئیں اُن کو مہر گیا ، اور جن مصائب نے اُس کا مقابلہ کیا وہ اُن ہر غالب آگیا ، تو ده اُس سیاہی سے جو جنگ کی آگ کے شعار ں میں کھڑا ہوا ہے 'زیادہ ہادر ا در شجاع ہے۔ بزد لی کاعلاج ابهادری، اوربزدلی ادراس قیم کے دوسرے فضائل در دائل کا مرا را ور اثنت ا ورتر مبیت (ایک ساتھ) دو نوں پرہے اس کئے کرہم ابار و احداد ہی سے شجاعت وبز د لی کاتخم ور نه میں باتے ہیں ،لیکن ہم کریہ بھی نہ بھو لنا چاہئے کہ ان صفات میں ترمیتے اثم

کو بہت دخل ہے ، بس اگر تربیت سالح ہے تو وہ بہا در کی بہا دری میں اضافہ کر دیکی ، اور بزول کی بزولی میں کمی لائے گی ، اور ایک بزول کا مناسب ادر کا میاب علاج کیا جائے تو وہ اس مرض سے صحیاب بھی ہوسکتا ہے۔

اور ہرایک بزد لی کا علاج ایک ہی طرح کا منیں بڑ ابلکه اس کی نیرورت ہو تی ہے کہ پہلے اُس کا سبب معلوم کیا جائے اور پیراُس کا مناسب علاج بچونز کیا جائے جبیباکہ ہام امراض کا حال ہے۔

اس کے کہ بھی در زولی کا سبب کسی نے کی حقیقت سے ناو اقفیت بن جا تا ہے تو اس کا علاج اس نے کا صورت دیکہ اس کے دیکہ اس کے علم ہوجا نا ہے ، نسلًا ایک خوص ناریکی میں ایک صورت دیکہ اس اور اس کا علاج اس کے کہ یہ تیم ایک کو تی ملا اور اس کو دیکھ کر گھراجا تا اور کیکہا جا تا ہے ، اور حب است معلوم ہوجا تا ہے کہ یہ تیم ایکوئی ملا ہے تو پیراس سے مانوس ہوتا ، اور دل سے اس کا طور جا تا رہا ہے ، اور اکثر تاریکی میں جو لوگ بھوت و فیروسے فرجاتے ہیں وہ اس قبیل سے ہیں .

اوراس کے قریب قریب برولی کا ایک سبب کسی شے ہے ، نیر بانوس ہونا، ہے
یہ بہت سے وقعوں بربزول بناوتیا ہے ، بس جب کک انسان کسی شے کود کیم شار اوراس
سے انوس نم ہوجائے اُس کے سامنے بزول رہتا ہے مثلاً و و طالبحل جس نے ابھی تقریر کا
ملکر بیدا نہیں کیا ہے وہ اگر کسی روز تقریر کو کھڑا ہوجائے قوائش کی او از بترا جا گیگی ، تموک نخب کم برجائے گا ، اور اسی طح جو شخص نجا لس نی شسست و برخا ست
ہوجائے گا ، اور اُس کا جم کا بہنے گئے گا ، اور اسی طح جو شخص نجا لس نی شسست و برخا ست
ا در لوگ کے ساتھ خلا ملا کا عادی نم ہو، تدہ ہو انسانوں سے گھر آیا ہے ، ور برزو کی اُس کو مجبور
کرتی ہے کہ وہ تنہائی اختیار کرے ، اور اگر اُس کو کہیں وگوں کے ساتھ بھی جم ہونے کا موقد
ہوجائے تو اُس پر نداست طاری ہوجاتی ، اور اُس کو کہیں وگوں کے ساتھ بھی جم ہونے کا موقد

ا در دل د هر کنے لگناہے ، اور وہ لوگوں ہر بوجھ ہوجا اے اور لوگ اس پر بار ہوجاتے ہیں۔ اوراس مرض کا علاج ۱۰۰ نس ۱۰ ور ۱۰۰ انتلاط کی عادت ۱۰ ہے اس کے کہوہ ہر تكلف جرارت كرتے كرتے بہت بڑا جرى بن جائے گا اسلسلہ ہيں ڊنسخہ بہت مفيد نابت ہوتا ہے یہ ہے کہ وہ پہلے اُن تا مج کوسوج لے بواس کواس نالیٹ دریہ ہات کے کرنے میں بیٹی آئیں گے اور پھران کونفس کے لئے آسان بنائے، ثلاً اُس کو پینیال جا ما چاہئے کہ اگرمیں تقریم کروں گا تو انھی طرح پز کرسکوں گا ،اور سُنننے دالے اُس سِخت نکمتہ چینی کریں گے ۱۰ ور پھراس میتجر کو دل میں بہت معمولی اور ہلکا شیخضے کی کوششش ے تو بلا سنہ وہ بہا درا در جری بن جائے گا اور بزد لی اُس کے یاس تک نہ پیٹیکے گی ، یا شلاً طبیبوں نے اس کے مرص کے لئے آپریش تجویز کیا اور اس نے سوچا ر میمل میری موت کا باعث ہوگا ا در پیراُس کوحتیبرا در معمو لی بات سجھا **تود ہ آپرنین** کا مقابلة ابت قدى سے كرك كا اوركس طئ كانون أسك قريب نه آسكے كا۔ اور دوسرمے علاجر کی علاوہ ہز و لی دور کرنے کا ایک بہتر علاج پر بھی ہے کہ وہ بزولی اور بہادری دونوں سے تمائج پر غور کرے بیں اگرائے یہ معلوم ہوجائے کہ بہا دری کی برق اُس کو مہت زیا وہ بھلائی اور بہتری حاصل ہو گی جس کا بزد کی کی حالت میں حاصل ہذا مكن بنيس ہے يا بت كم ہے تو أس كا يرغور و فكر بھى أس كوبها در ثبا دے كا اور و شخص طلب رزق یا طلب علم کے کئے اپنے وطن سے ہجرت کرنے سے نو ن کھا آ ہو تو اُس کوروخیا یاہئے کہ یہ سب اخال کے درجے میں ہے کراس سفرس وہ کسی مصیبیت میں گر تمار ہو جائیگا امض میں بتلا ہو جائے گا، یا حالتِ مما فرت میں مرحائے گا، لیکن پرتینی بات ہے کہ اگر اُس نے وطن سے ہجرت نہ کی تو فرہ اور بھی بر با در ہے گا یا جاہل رہ جائے گا ، سرا گروہ سخت ہزول بھی ہے تب بھی پیغور دنسکراس کو بہا در بنا دیگا۔

خصوصًا جکہ وہ یہ بچہ مبائے کہ زندگی محض دل کے دہرکئے ، در دن بھر پی بین مرتبہ کھالینے کا نام ہنیں ہے بلکہ قیقی زندگی بیرہے کہ النان صدد جیدکرے ، در نفع بہنچاہے ، اور اشغادہ کرے ، در فائم ہی مہنچاہے۔

ہز دلی کا ایک بہتر نیں ملائے یہ بھی ہے کہ حب یہ حالت اُس بِطاری ہوتوائی قت انبیار ومرسلین ، عاہدین یا دنیا کے کسی بہادرا ورہیرد کی تا یخ مین نِظرلائے ادرا نکی سیرت کا کٹرت سے مطالعہ کرے اس طرلقہ سے دہ خو د بخو د اپنے اندر بہادری محوس کرے گا،اور اُس میں شجاعت بھرجا کیگی ادرایک الیبی قوت اپنے اندر پائے گا ہوائی کو اُن کے نقشِ ق قدم برچلنے ، اوران کے طربی زندگی کے اختیار کرنے پر آبادہ کردیگی۔

## عمقه

## فبطِلْفن

عیش ادر لذتوں کی جانب رجمان میں اعتدال اور عقل و خرد کے اثرات کی اثر پُریری "منبط نفس"یا اپنے وسیع معنیٰ کے اعبار سے عقب کہلاتی ہے اور اس کا اطلاق مشر جہانی لذتوں ہی تک محدود نہیں ہے بلکر نفیاتی لذتوں بین رجمانات و اثرات نفیاتی کو بھی ثنائل ہے لہذا کئے تف کو دونصا بطر نفس "جب ہی کہ سکتے ہیں کہ وہ جانی لذات مثلاً خور و اوش اور حظے نفس کو ذاخسانی رجمانات مسٹسلار بنج ومشرت جیسے امور ہیں بھی اعتدال سے

کام لتیا ہو۔

اُس کو ہرناگوار بات پرغضب اُ لود اور ہرمالہ ہی عجلت کے ساتھ اپنے 'ا ثرات کا مطلع نہ موجانا چاہئے۔ اُ ثرات کا مطلع نہ موجانا چاہئے۔ مثلاً وطن سے دورہے تو وطن میں نینچنے کا ہرلخطرالیا عثق جرا دارِ وض سے بھی نما فل کروہ یا اپنے کسی عزبیز کے گم ہو نے پر صدسے زیادہ حزن و طال جو توئی اور ملکات کہ کوتیاہ کردے ضبطِ نفس کے خلاف ہے۔

کیونکه اکثرر دو اُل ، مثلاً جبچهورین ، فسق د فجور ، لا بلح ، فضول خرچی ، خصّه ، ختونت ، یاده گونی ، تنک مزاجی ، ا در شراب خواری دغیره ، صرف ایک ہی سب بیدا ہوتے ہیں ۔ بینی ، د صنبط ِلفس » سے محرومی ۔

منبطِنْفس کی ضیلت کا خطیم ا نشان فائدہ پیرہے کانسان نفس کا آ فارہتما ہوننس کا بندہ ہنیں بن جا آ کرجس طرف و چکم دے اُس کے حکم کی تعمیل اپنا فرص سجھے

لذت اور میش کوشی کے خلاف جا دکر نے والوں کی چذفیں ہیں ایک جاعت اکن زیاد "کی ہے جن کا یہ خیال ہے کہ لذتوں کا باکل خائمہ ہی کر دنیا چا ہے۔ وہ کہتے ہیں۔

الفن کی خواہ شات الاتداد ہیں سواگر اُس کی کمی ایک مطلوبہ خواہ ش کو وقتی طور پر لو برا کر دیا جائے تودہ ایک خواہش «نفس» کو نوا یجاد خواہش کی طریت اکل کرتی اور متدی ہوتی جاتی ہے ادراسی طرح انسان غیر محدود خواہشوں کا اسیراور الاتعداد ہوا بو نفس کا بندہ بن جا اہے اور جس کا یہ حال ہو جائے تو پیمراس کی اصلاح کی اُمید رہے نہ اُس میں کو نی فضیلت یا تی رہے۔

اس کے اس جاعت کا یعقیدہ ہے کہ اخلاتی زندگی کی معراج بہے کہ خواہت

کے ساتھ جنگ کرکے اُن کا قلع قمع کر دیا جائے ۔ اسی بناپر منر دہ شا دی کرتے ہیں ، نہ گوشت کھاتے ہیں اور ہمیشرلوگوں سے کنارہ کش رہتے ہیں ، اور کھی نفس کو اس کا مو تعد نہیں نیتے کہ دہ عمدہ کھانا کھا سکے ، یا نوم بستہ براً رام کرسکے ،یا عمدہ لباس میں سکے ۔

مشہور راہب اسینکا اس کو بہت بڑا سمجھا تھا کہ گری کے موسم میں کو تی تخص برت کا پانی پی ہے ، وہ کہا کہ تا تھا۔

د وں سے خوش میشی کو بکالدوکر جس کی بدولت تنقت اور نرمی کے اہاب پیدا ہوتے ہیں حتی کہ تمارا دل بر ون سے زیا وہ سرو، ادر مراسے سے زیادہ بیخت ً ہو جاہے۔

اوراس جاعت کے بیض افراد اس سے بھی آگے ہیں اور وہ صرف نواہ خات کے قلع تمع
کرنے آک ہی معالمہ کوختم ہنیں کرتے ، بلکہ اپنے نفس کو طرح طرح کے مذاب سے تکلیف
ہنچانا ضروری سے بینے ہیں ، مثلاً سخت گری کے موسم میں دھوب میں کھڑا ارہنا ، یا بخت برخی
کے موسم میں ٹھنڈے بھر پر بڑے رہنا دغیرہ ، اور ان کے مقتصدین میں اکثر وہ لوگ خالی ایس جو زند گی سے نظا ہیں ، زندگی کی ہرشے سے بدگمان ہیں جسم میں نون کی کمی کھے
ہیں اور اُن کی نواہ خیات جمانی کم وری کی وجسے بہتے ہی سے کم ور ہو جکی ہیں العبتہ ہوتے
اس سلسلمیں بین اسے انتخاص بھی نظراتے ہیں جوعمہ وسعت رکھتے ، اور تو می الحبتہ ہوتے
ہیں اور اُن کی نواہ خیات بھی جوان ہیں گران کا ارادہ اُن خیوات سے بھی زیا وہ قو می اور اُن خیوات سے بھی زیا وہ قو می اور اُن کا عرم نعن برزیا وہ خالب اور اُس سے قومی ترہے ، اور بھراس کے اس ارادہ اور اُن کا عرم نعن برزیا وہ قوت بیوا ہو جاتی ہے آگروہ اپنا پیمل ندہب اور دین سبحرکر

گرز ہد کی حقیقت ،ومطلق ترک لز ٓ اسٹ نہیں ہے ملکہ وہ اس لئے ترک لذات کا طالب ہے کہ اُس کی نظر میں جریا کدار اور حقیقی لذات قابل تو مبرا در موحب مسرے شاد ما ہں اُن کے حصول کے لئے ان شہوات ولذات کا چھوڑ و نیا ازلس ضروری ہے برحال دز اد مختلف گروہوں میں تقیم ہیں ۔ اُن میں سے بعض یہ سمجھتے ېس که زندگی مي عده غذا ئي ترک کرديني حائبي ، اوراس طرح د وسرے شعبر حيات مي هي عیش کوشی ہے بچنا جا ہے ۱۰ دریہ اس لیے کراز تو س کی طلب کا انہاک مصائب کا بیش نیمہ ہے۔اس سے نفس' خنیف الحرکات بن جآ اہے اُس کی طبع بڑھ جاتی ، ا دراُس کی امیرو ا میدان دینع بو جآنا ہے اور اگرائس کی خواہشات بامراد بھی ہوجائیں تو پیر بھی وہ اس سے زاید کا اُسی طبح خواہش مندنطرا ایا ہے جس طبح پہلے نظراً یا تھا اور اگروہ اس کو میسرینہ آئیں توسخت و کھ اور کلیف محسوس کرتا ہے ، اور با وجو در فاہمت کے بھی رنج وغم سے گونٹ میزار ہما ۱۰ در اسیاسی میں متبلا نطراً اسے -اس من آننا اوراضافه كركيج كرانسان حب لذات مصلسل فائده ألماً اربتاب تو پیراس کی نطریس اُن کی قیمت گھ ط جاتی ہے شلاً اگر کو نی شخص ہیشہ کا نوش فوراک ہے تدائس کی نگاہ میں بیر کو بی نعمت ہنیں رہتی ملکہ عادت بن جاتی ہے ،حتٰی کہ ایک قانع انسان کوحب مدر اپنی ممولی سی خوراک میں لذت محسوس ہو تی ہے خوش عیش اور خوش

اُس مذک بھی ہنیں گنچتی ۔ یرگروہ میر بھی بمجھا ہے کہ انسان اگریسجھ حبائے کہ وہ اپنے نفس کی خواہتات کو دبانے پرتا درہے تو بچر بڑے سے بڑے جا د ٹات زمانہ کا مقا لبرکر سکتاہے، اور اُسکے

خوراک انسان کواینی اس کیفیت میں اس سے زیادہ لات نہیں ہوتی ، بکر بسا اد قات

خیال میں زمانہ کے حواد ت دمصائب پر قابر پالینے کی صرف ہی ایک صورت ہے۔ ادر دہ لیتین رکھتے ہیں کہ انسان میں پیشوراُس کو خوٹ کی غلامی ہے ہم زا د کردیتیا ہے اور اس شوریں جولذت ہے تمام جمانی لذتیں اس کے سامنے ہیج ہیں۔ در حقیقت یہ طبقہ جہانی لذات سے اس لئے بھا گیا ہے کہ اُن کو ان سے بوا مر چر*ط مه کړوه لندت حاصل جو ج*اتی ہے۔ جس کا نام « لذتِ را حت و ط<sub>ا</sub>نیتِ قلب<sub>"اور</sub>لبندی لیکن ان کوگوں کا یہ نظر میر ، اتجهاعی « کے متفا بلہ میں زیادہ تر پیخصی « ہے اس لئے كراس طرح وه اينے نفس كے لئے ايك عده لذت كے طالب ب. ا ہم اُن کے اس نظریہ کا آخری انجام یہے کہ دہ اپنے نفس کواحت دیتے اور ارخوا بشات سے بے پر داہ نانے میں کامیاب ہو ماتے ہیں ۔ ز باد کی جامت میں سے ایک اور جاعت ہے جوان سے بہت باند نظریر رکحتی وہ زہد کی زندگی اس لئے انتتیار کرتی ہو کہ اُس کے نز دیک ترک لذا کہ ، دوسری انسانوں کی خیرخواہی ، اُن کی راحت ،اور اُن کی سعاد ت کی جدد جدکے لئے ۔ ایک ہترین

اس کی بہترین تمال حضرت عرب انحطاب رضی اللہ منہ کی ، زندگی ، ہے۔ انحول اللہ یہ بہترین تمال حضرت عرب انحطاب رضی اللہ منہ کی طرف متوجہ ہو جائیں تو اللہ یہ بہتری طرف متوجہ ہو جائیں تو تمام دہ حکام ادر عآل جن کے انتحول ہیں ، خدمتِ اُئمت ، کی باگ ہے خوش میشی ادر اسلام میں دل کھول کر منہ ک ہو جائیں گے اور نیتجہ یہ نسکے گا کہ ، اُئمتِ مرہ مہ کاتمام نطام درہم درہم ہو جائے گا ۔

اس کے اُنھوں نے " زیر" کی زنرگی اختیار کی اکراس کو " امت " کی فلاح دہبود كا ذرابه بنائيس ، او شخصى عيش كوترك كركي جاعتى عيش و راحت كاسبب بنيس-

اكثر علما بِنظر وبحث ادر صلي بأمت ،اسي قيم مين د اخل بين وه زير كو صرف اسك ا ختیا رکرتے ہیں کہ اُس سے لوگوں کے راحت دارام میں اصا فہ ہوتا ہے ادر جاعتی نطام میں امن و اطینان اور فارغ البالی پیدا ہوتی ہے

در هيقت يرحضرات اپني لذتو لويني قربان نين كرت بكه اسكم قوت خال كي

یر **داز** اتنی بند ہوتی ہے کہان کا فهم دشور حب اس بات کومحسوس کرتا ہو کہ انکی داشانسا و کی فلاح و نجاح کامرکز ہے تو وہ اسسے اس قدرلذت پاتے ہی کہ دنیا کی کوئی لذت

م س كومنين <sup>برېن</sup>ځ سكتي -

ز بادمیں سے ایک طبقہ و محبی ہے جواسی کو دین اور ندیہ بہتے ا، اور زیر مرگی کی لذتوں کے ترک<sub>ے ک</sub>و تقرب الی اللہ *" کا ذراحیہ لیتین ک*ر اسے ، ان کی خدمت میں ہم کو یہ عرض کرنے کا ح<sup>ق</sup> ہے کہ اللہ تیا الی نے تسربیت کا نز دل ،انسانوں کی سادت و نجات کے لئے فرایا ہے ، اور ج تخص اُس کی بیروی کرتا ہے تواللہ تعالیٰ اُس سے اسلنے ر اصنی ہوتا ہے کہ اس نے شریعیت کے اتباع سے اپنی در دسر بولوگوں کی سعادت کا کام

لیں شخص اس بیت سے دو ترک لذات " کرتا ہے کہ وہ اس عمل صالح سے خدا کوراصنی کرتا ۔ اور لوگوں کی سعا دت کے لئے قدم اٹھا آیا ہے تو اس کا بیکل بلا شبر مقبول اور محمود ہے اور قابل صد ہزار تبریک و تهنیت ۔

میکن حبت خص کا خیال بیہ کرامتٰر تعالیٰ روز ہر، سے اس کے خوش ہے کرروز ہر،

بنراتِ خو دنچیرِ مقصو دہے تو و <sub>ت</sub>مخت نعلطی میں بتیلا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے «تغدیبِ لنس، کو اپنی رصا مندی و خو*ست*نو دی کاراستر نمیں تبایا ، لهزاجس نے دنیامی اینی زندگی کا مدار صرف « زبادت ، اور رہانیت ، ہی کو بنالیا ہواس کی زندگی ہے کیا خدائے تعالیٰ کی خدمت انجام اسکتی ہے اور کیا خداکے بندو ب کی ؟ ایک مرتبر رسالها ب صلی الته طلیه دسلم کے حضور میں ایک شخص کی تعرافیت اس طرح کی گئی کدده سارسی رات نمازیرا ہتا اُ ورتهام دن روز ه رکھتا ہے ادر ایک لمحہ کے لئے مجھی عبادتِ اللي سے الگ منيں رہنا أس في ارشاد فرمايا .من نيوم بنا مراتم مي سے كون اییا ہونا جا ہتا ہے، توگوں نے عرض کیا ،یارسول الشدیم میں سے ہرا ک<sup>ی ک</sup>ی ہی خواہ*ن* ہے ای نے فرایا رکھ خیرمنہ "تم یں سے ہرایک اس سے بہترہے اب کے ارتباد كامقصدية تماكة تام حقوق انبانيت ادر حقرق التُدسة الگ ہوكر ، رببانيت ، كى اس زندگی کے مقا برمین تم سے ہراکی کی زندگی بہتے رہے۔ بلاسٹ برکس کے لئے ہی یہ جا *کز ہنیں کہ وگوں کی محنت پر*ا پنی ر دزی کا بوجھ ڈانے اور خود وگوں کی زندگی کی *بہتری* کے لئے کھی زکرے ۔ كاس هبانية في الاسكام اسلام كاربانيت دوگي بنه ايوكوئي تعلق نين بهرهال الله تعالى توصرت أستحض ست رامنی ہوتا ہے۔ وقوم کی فسسلاح و بہبو و کی خاط ٰ داتی منش ا در لذت کرنج دے *ور بن*تو یہ کو نس*ی عقل کی* بات ہے کہ ا نسا ک*سی کلیع*ا کو پرسمچ کر جھیلے کریہ رکھیفٹ " ہے ۔ الشُرتَّعالیٰنے قرآنِ عزیز میں صحابہ درصنی استُدعنهم) کے بڑے فضائل میں سے جس

الشدتعالی نے قرآن عوزیز میں صحابر درصنی الشدعنم اسے بڑے نصائل میں سے جس نصیلت کا خصوصیت سے ذکر فر ایا ہے وہ میں ترک لذات سے بیدا شدہ سوزیار ،، ہے يُو تُوون على الفسهم ولوكان الرَّجِ الن كُلّني بي ضرورت وحاجت بدوه المحمد خصاصة الني الني النوس بيدود سرول كوتر جمع ديت بي

جان اسلوارط مل نے خوب کہاہے۔

انسان کی بزرگی اور تسافت کا پیر طفرائ انبیاز ہے کہ دہ اس پر قادر ہزکر ابنی فلاح دہبو وہ دست بردار ہوجائے۔ گراُس کی پئر بانی "کسی دمقصد "کے بیشِ نظر ہونی چاہے ، اس کے کہ ابنی فلاح دلذت کو ترک کر دینا برا تہ کوئی مقصد بہنیں ہو اور کوئی راہنا یا کوئی زاہداس قر بانی کے لئے اُس دقت تک تیار نہیں ہوسکا جب کہ اُس کو یہ یہ اس کو یہ یہ اسی طرح قر بانی کی اس کو یہ کا اس کو یہ یہ اسی طرح قر بانی کہ کے برآ مادہ کر گی وہ متمام شرف اور بزرگی جکسی کو زندگی کی لذوں کو تھی اسی طرح قر بانی کہ علاق کو کہ کہ وہ سے ماصل ہوتے ہیں اُسی دقت حاصل ہو گئے کہ اُس کا بیترک لذات دوسے سے ماصل ہوتے ہیں اُسی دقت حاصل ہو گئے کہ اُس کا بیترک لذات دوسے سے کی فلاح دہبود کا باعث بنے ، ور نراگراس کے علاوہ کسی دوسری وجب ترک ولذات کر ناہے تو وہ کسی بھی احترام کا مستحق نہیں ہے ، البتہ یہ کمن ہے کہ اُس کا نیم کی زبر دست قدرت، اور بلند تو ت اراد می پر دلیل ہوجائے ، لیکن علی زنرگی کی زبر دست قدرت، اور بلند تو ت اراد می پر دلیل ہوجائے ، لیکن علی زنرگی کے لئے دہ کسی طرح مثال نہیں بن سکیا۔

ز ہاد و عباد کے علاوہ انسانوں کی ایک وہ جامت بھی ہی جوان سب کے خلاف یہ عقیدہ رکھتی ہے کہنفس کی باگیں آنراد چپوٹر دسی جائیں ، اور زندگی کی ہرلذت سے اُس کو لذت اندوز ہونے دیا جائے ، اور دلیل پیمیش کرتی ہے کہ انسان اس زندگی ہیں صرف اسی سلئے مخلوق ہوا ہے کہ اس دنیا کی فمتوں سے فائرہ اُٹھا کے ، اور عمل کا یہ کام ہے کہ

ك انتصار كماب « تدسب المنفعة «مصنفرة ن طورط ميل-

وہ اُس کے لئے تعمتوں اور لذتوں کے وسائل و ذرائع کی تفتیش کرنے ، آاکہ و واس کے واسطهست برقم كى لذتول سے مخطوط بوسسك ١٠ وربقدرطانت أن ميں شنول ره سكے -یہ ندم ب فرداور جاعت دونوں کے سئے ملک ہے اس سلے کہ ہما کر بر جائز قرار دميري كهرفرد مخارسه كرحن لذأ ندس عاب سطت ألمات ترجاعتي نطام ايك دن مي با تی منرره سکے گا ۱۰ در لوگوں کی خواہشات میں اس قدرتصادم دا قع ہوگا کہ ملی الاطلات مبطمی بھیل مبائے گی ۱۰ ور میر کہ جاعت کے تما م افرا وصاحب عفت نہیں ہوتے بلکہ اُن بر اُن کی ا بہیمی خواہشات حکمرانی کرتی ہیں اور اس کی وجہ ہے اُن پر انحطاط اور اضحلال مُسلّط اور طاری ہومآ ا ہے۔ ہندا ہر قسم کی لذت اندوزی کی اجازت انکی تنقل تباہی کا باعث ابت ہوگی بسرطان فسيلت ، مفت ، مروقت انسان سيحصول لذات مي ميانه ردي كي طا رمتی ہے لیں اگر اُس نے اس کے برعکس افراط کی روہ اختیار کی تودہ لذتوں ، اور نواہنوں کانتسکار ہوکر ر ہ جائے گائیا تفریط کی را ہ قبول کی ا درلذتوں کا طلع قمع کر دیا ، ا درز ہریں مد سے تاور کر گذراتو وہ سیدھی اور صاف راہ سے ہٹ جائیگا۔ انبان کے لئے زندگی میں ہترین را وہی ہے کہ عد و لذتوں ۱۱در خواہٹوں ہے اُس صر کک صرور فائدہ اُٹھائے جب کک کہ دہ اخلاق کی صدودے باہر نہ جو جائیں اور

اُس صر الس منزور فائده اُنها سے جب السکه وه افلات کی مدودسے باہر نه مو جائیں اور بیں اور بیں اور بیں اور بیں اس کے خب اللہ میں اور از سب اور از سب نروری بیں اور از سب کہ عجوز ہ مدودسے کسی طرح تجا وز زر کیا جائے ، کیو نکر جو ار لذات مدو و کے اندر ہیں ہی فرو و جاعت دونوں کی سوادت کا موجب ہیں ۔

نکُ من حرّم نر بینق الله التی « سے بنیر ان وگوں سے کو دفداکی زمینی جاس اخرج لحبادہ والطبتبات من فرائ میں اور

الهن ق قل می لآذین آ منوا فی کمانے بینے کی ایجی چزری کسنے حوام کی ہیں ؟
انحیعہ قالد نیا خالصہ یوم العیلم تم کویہ زمیں کو اسی سے ہیں کہ ایمان والوں کے
داعراف کی کمروبات کے
ساتھ اور قیات کے دن در طرح کی کمروبات کے
البتہ بیا اوقات الیا ہوتا ہے کہ انسان اس طحت سے کہ اپنے نفس کونقصال سا

البتہ بہا و قات ایہا ہوتا ہے کہ انسان اس طحت سے کہ اپنے کنس کو تعمال کا جزوں سے بچائے ، خیرانتھا ن وہ جزوں سے بھی پر ہنرکرتا ہے ، مثلاً ایشخس کی حکایت منہورہ کہ اس نے سگرط سلکایا تو اُس کو خاص لات محس ہوئی اُس نے یہ دیکھ کراراوہ کر لیا کہ آئید کہ بھی سگرط اور تنبا کو مذہبے گا، بطا ہراس کا سبب بھی ہوسکا ہے کہ وہ ڈر اُتھا کہ کہیں یہ لذت اُس کو سگرط چینے کا عاوی نہ بنا وے ، اور اُس کو نوف تھا کہ بعد مرکب یہ عاوت میں مناوت اس برملط نہ ہوجائے بس لذت کا یہ احساس اُس کے لئے خطرہ کی علامت ہوگیا اس لئے اُس نے سگرط ہمنے ہوڑ دیا۔

ك ايك مرتبه نبي اكرم صلى الله طبير دسلم سي كسى ك سوال كيا-

جا د کی اتسام می*ے کون ساجا د*نضل ہے

آب نے ارشاد فرایا۔

جها دات معولات دالذربيركيم) وهجما دُجو بهدارِنفساني كے مقالمة مي وكراہے

ہپ نے یہ بی ارشا د فرایاہے۔

اتح الجهاد افضل

اس موقعه بربهم ایک مرتبر بچرجیس، کے قاعدہ کو دہراتے ہیں وہ کتیا ہے۔ ہم پر فرض ہے کہ توت مقابلہ کی خاطت کریں ، اور برروز رونس اور خواہش نفس کے نما دے ایک جیڑا اساکا م خرور کر لیا کریں ، اس لئے کہ یا کل صیبت پڑے وقت ہر مصیبت کا مقابلہ کرنے میں ودگار تابت ہوگا۔

برمال رضبطِ نفن "خواشِات درغبات کا تلع قمع نئیں مِا ہِنا، بکد اُن کی تهذیب،
اوران میں اعتدال کاخواہشمندہ، اور یہ جا ہٹا ہے کہ دونقل کے زیر فرمان رمبی بیب
خوا نِشات درخبات کا خاتمہ در صلیشخص و نوٹ انسانی کا خاتمہ ہے اوراُن میں اعتدال
دونوں کی سعادت و فلاح کا موجب وسبب۔

صنبطِلفنس کی اہم اقعام المُنْفَ وغصّه رضِطِلفن - انسان کازودر بخ ہونا اور جمولی اور حقیر ہاتوں بڑتا ہونا۔ اور جمولی اور خلیر ہاتوں بڑتا تھا ہوجانا ، بہت میوب ، اور قابل مرست ہات ہے

س سئے نمقیہ کے مقا بار میں «ضبط نفس «ضروری نشے ہے

والكاظمين الغيظ والمافين اوزران مومنين كى ثنان يسب كره و بى مباعد والكاظمين الغيظ والمافين والمرات وا

لیکن فضب و نمصر ہرا کی موقد ہر خطا نئیں کہلا گا ، بلکر بیض حالات میں قابل تو لین سمجھاجا آہے ، ختلا ایک تخص معصوم بچہ کو تخت سرا دے رہا ہے حالا نکہ بچہ کی کوئی خطا نہیں ہج یا کسی کمر ورکو ناحق سار ہاہے ویا کسی حیوان کو بلا دجہ ایز ارمہنجا رہا ہے تو تہارا حق ہے کہ تم اس کی متعاصٰی ہے کہ اگر اُس کے ترف عزت پر بے جا پر غصمہ کر و ۔ اسی طرح انسان کی فطرت اس کی متعاصٰی ہے کہ اگر اُس کے ترف عزت پر بے جا حکم کیا جا ہے ۔ توان تام صور توں میں اُس کا فعتہ جائز ہی نہیں ملکم صفر دوں ہے کہ کا کہ اُس کے در لیے خود کو اور دو سروں کو ظلم سے بیچا ئے ۔ صفرور میں اُس کا فعتہ جائز ہی نہیں ملکم صفر در سے بیچا ہے ۔

نیکن ایسے واقعات "جوکہ بہت کم بیش آتے ہیں" کے علاو ہ اگر غصر کے عام واقعات پر نظر کیجئے تو و ہ قابل ِ نفرت و ندمت ہی تا بت ہوں گے۔ اس لئے غضب کو ُرُز و بلیہ اور اُس سی رضبط ِ لفس ، کو فضیلت نتار کیا گیاہے۔

ا نیان کو جو میز اکثر غصه براآماده که تی ہے دہ اپنی و ات کی انتہائی مجبت ، حذدی ،اور ابنے حقوق کے بارہ میں اتہا دئی بار یک مبنی ہے۔ وہ سویتےاہے کہا گرمیں اس بات پرغصّہ منہ ر دن تومی*ری تحتیروتو م*ن ہے ۔ اور سبا او قات و ہ ایسامغلوب انغضب ہو جا آ اہے کہ ل سویچے سجھے جوجی میں آ اہے کہاہے اور کچے خبر نہیں رہتی کہ کیا کہ ر باہے ، اور میرگمان کرانیا ہے کہ وہ اس طح اپنے نفس کا احترام اور اس کی عظمت کی خانطت کا مطاہرہ کرد ہا ہے۔ عا لا کلہ و ہ اس حرکت سے اپنی حافت اور لا اہالی ہونے کا ثبوت بہم *ہین*ے آیا ،اور*فود* کو دوسر کمکی نظرون مین خنیف الحرکات طیرآ اہے - انبان ، عصّہ کی حالت میں نویمنصف حاکم ہو اہے ، ا درمعا ملات میں مبالغہ اختیار کرنے ۱۱ور اک میں خرابی پیدا کرنے کاسبب بن جآیا ہے اُس وقت اس کی مثال ایسی عینک والے کی ہے جس کے نتیشوں سے وہ کرابھی دیکھا ہے ا در بڑا بھی ، اورغصہ کے و نت غلطیوں ہے سوا ا در کچ*ے نظر نہیں آ*نا ، اس لئے اکثر دیجھا گیا ہے کہ عصّه كى حالت بي انسان النّه عزر بزير بي خص بريمي نهايت سخت احكام نا فذكر دياكر السه اس کے ضروری ہے کہ ہم سوچیں اور اپنے جی سے سوال کریں کد کیا ہم اس عصر میں حق بجانب ہیں ؟ کیا جو کی کیا گیاہے اس سے لئے اچھا محل نہیں کل سکتا ؟ کیا جس شے کی وجہ سے جڑ<sup>و</sup> غصرا یا ہے دہ اسی حیایت کی ہے جس حیایت سے میں اُس کو دیکھ را ہوں ؟ کیاجس نف نے مجھ کو نعصہ د لایا ہے اُس میں اس بڑا ئی کے مقابلہ میں اس سے زیا دہ د دسری *غوبيا بين بي* ؟

اس ملے ہم پر فرض ہے کہ ہم خلوب النضب ند بنیں اور اپنے ا ترات کی گ وورعقل ہی کے الترمیں رہنے دیں -دى القباص، اوررىج والم كے خلاف ضبطِ لفس بردتت رنج والم ادرا نقاضِ فن سے زندگی کا صاف تناف ائینہ مکدر وجاتا ہے ، دنیاس اس قم کے بہت ہے اامیدا ور غضب او دانسان ہیں جو مالم کو اس نظرے ویجھتے ہیں گویا اس سے برترین کوئی چیز ہنیں ہے اوراس کی لذتر کا انجام مصیبتوں اور کلیفوں کے سواکھ اور نہیں ہے۔ موجوده دورمین اس مرسب کا سب سے طرا علمبردار البانیه کامشهورطسفی «شوینها ره ر ۸ ۸ ۱ - ۱۸۹۰) ہے اس کا خیال تماکہ انسانی زندگی کا پیسلیل سوائے سکالیٹ اجگ و جدل ٔ ورمقا بله و تصادم کے اور کیم نہیں ہے۔ اور مہت و بود میں اس عالم سے زیادہ مجرین د دسری کونی شخصے مہنیں ہے اور اس میں مصائب اور شسرار توں کا وجود مدالا توں "سی مہبت زیادہ ہے۔ اور بیر کہ اس سے نجات ان دو ذرائع سے ہی ہوسکتی ہے۔ ۱۱) صاف تنفا ن عقلی زندگی -۲۱) زنده رسینے کی مجست پر فالب آ جا اً۔ نا اب انے کا یرمطلب نہیں ہے کہ اس کو خو دکشی کر اپنا چاہیے بلکر مقصد یہ ہے له .. زید " کو انتیار کرنا ، اور خو اہتات نضانی کا قلع قمع کر دینا چاہئے۔ یہ عقیدہ اکثران لوگوں کا ہو اہے جن کی محت خراب ہویا اُن سے اعصاب كر ورجوكي بول ، ياأن برافلاس ، فقرو فاقد اوراس قم كي دوسري صيبتي ب بي برتي بارتي رہی ہوں، اوراس وجہسے دنیا اُن کی انکھوں میں تاریک ہوگئی ہو، اور دہ بجر · دکھ اور تحلیف کے اس مالم میں اور کچھ نہ و سیکھتے ہوں اُن کو انتمار میں بھی ابو العلام حرتی سے انسا رہیں

کیندائے ہوں اور موسیقی سے نغول میں وہی بہترین نغے معلوم ہوتے ہوں جو در دانگیز، اور رلا دسینے والے ہیں -

برحال اُن کے نیمال سے یہ صاف معلوم ہدّ باہے کہ اُن کا شور دا دراک دنیار کی خوبیوں اور لذ توں کے احماس سے عاجز ہے ا دراُن کی ثمال اُس نا بینا حبیبی ہے جو

جوبعض رنگول کوبچاتما ہو، اوربعض کو بنیں بہاتما۔

حقیقتِ حال یہ ہے کہ دنیا ہمیں توں ادر مسرتوں، رنج ادر خوشی و دنوں کے مجموعہ کا نام ہے، اور اگر موجودہ و دنظم اجهاعی ، اور در ترجیت ، میں خوابی اور فیاد نہ ہو تو بلاست براگر تیام انسانوں کے ساتھ نرسہی تو انسانوں کی بلری اکثر بیت کی سعادت ، اور فلاح کے سامان اس میں میا ہیں۔

لوگوں میں اکثریہ فلط اعقاد تائم ہوجا ہا ہے کہ انسان کے گرد دبیثی جوخارجی لور میں صرف دہی اُسکومغموم یا مسرور ہ ننگ حال یاخوش حال بنا تے ہیں۔

ہمیں برسیم ہوگر د دینی کے بعض حالات میں اپنی سوادت و فلاح کے لئے زیادہ تا ورہ قالب اوربوق الب اوربوق اللہ اس کے برحنی نہیں ہیں کہ بدا تہ حالات و فلاون اس کے سرحنی نہیں ہیں کہ بدا تہ حالات و فلاون اس کہ سید بناتے ہیں ،اس سلئے کہ بساا قوات ایک قوم کے سامنے سوادت کے فررائع بہات کے ساتھ موجود ہوتے ہیں یا وجود اس کے وہ ان سعا د توں سے محروم ،اور برفضیب ہی د ہتی ہے ،اس لئے کہ وہ ہر چیز میں سوالیں صورت بیدا کہ لیتے ہیں جر رنج والم کا باعث ہو، اورجس چیز کو بھی و کھتے ہیں اُس کو سیاہ رنگ میں رنگ دیتے ہیں۔ والم کا باعث ہو، اورجس چیز کو بھی و کھتے ہیں اُس کو سیاہ رنگ میں رنگ دیتے ہیں۔ لیس سعادت اورمترت ،اسباب خارجی کے بھروسہ پر حاصل نہیں ہدتی بلکہ ایس سے نارجی کے بھروسہ پر حاصل نہیں ہدتی بلکہ ایس سے ناری سے نارجی سے بھروسہ پر حاصل نہیں ہدتی بلکہ ایس سے نارجی سے ناری سے کا زیاں سے ناری سے کہ اوراس سے انسان برفرض ہے کہ و سے ناری سے ناری سے ناری سے کا نیان برفرض ہے کہ و سے ناری سے ناری سے ناری سے کا نیان برفرض ہے کہ و سے ناری سے ناری سے ناری سے کا نیان برفرض ہے کہ و سے ناری سے ناری سے ناری سے کہ اوراس سے ناری سے کہ اوراس سے ناری سے کے ناری سے کہ اوراس سے کا نیان برفرض ہے کہ و سے ناری سے کہ ناری سے کرنے کی کی کو کو کے کہ ناری سے کہ ناری سے کرنے کی کرنے کی کی کو کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے ک

وہ رمعنیشت ، کے فن سے واقف ہو، اور تعین رکھا ہوکہ گرد دیبیں کے مالات واسا کیے۔ ناموافق ہونے کے باوجو دمجی انسان مترت اور خوشی کی زندگی بسرکر مکتا ہی ، ، وحی الہی، کی تعلیم بھی ہم کومیسی راہنا کی کرتی ہے

ان الله كا يغتر ما بفتوم منى يغبروا بنيك الترتمال كى قوم كى مالت أس قت ما ما بانفسهم ما درمد ) كسيس برتما جبك وه فودا بني تبدي كيك آاده

ام) خواہناتِ جہانی خصوصانتراب ادر عورتوں کی طریت میلان کے مقابلہ میں منبطِ نفس ۔ منبطِ نفس ۔

صبط کی یرقسم مبت اہم ہے اس کے کہ انسان جن بڑائیوں میں تبلا ہو اہے اُن میں سے یہ دونوں برترین مضربتی ہیں، ادراس کی زندگی کی تباہی کے لئے بہشن نمیہ، اُس کی روحانیت کو شالنے اور نفا کرنے والی، اُس کی آزادی کے زوال کا باعث اوراس کے متقبل کی خوابی کا سبب ہیں۔

ان سے بیخے کا ہمترطرلقیہ میر ہے کہ انسان، خقیات سے بیچے ، اوران لا ابالی عائمقوں کی حبت سے الگ رہے جن کے سامنے ہجو وصل کی دا تنانوں، ادر شہوات کی رغبتوں کے علاوہ دوسراکوئی مفصد ہنیں ہے ، اور ناول، دراہے، اور اسی قسم کی شہوت اگیز کہا بول کا ہرگرد مطالعہ نز کرے ۔ اور نز لہودلسب کی غیر دہذب مجالس میں ٹمر کی ہو، اور الیے لوگول کی حبت کو ضروری شجھے جن کی تخصیتیں لمبند ہوں، اُن کا کیرکھر مضبوط ہو، اُن کی زبان دندب اور اُن کی روح پاک ہو،

حفرت علی رضی الله عنه فرایا کرتے تھے۔

الماكم وتحكيم الشهدات على الفسكم ان ننوس كوشرون كى مكوست سي باؤ

فان عاجلها ذهيم وآجلها وخيم اسك كرأن كا عاجلانه اثر دليل ورسواكن بر اور يا كدار أترتبا وكن .

اور ایک دانا رحکیم) کاتول ہے۔

الشھوچ من دواعی الحموی شہوت، ہوارنیس کے مرکات میں سے

انیان کیائے میزرہ اور کیس برس ، کے درمیا نی حقد میں ان باتوں کا لیاظ وض ہجر اس کے کہ عمر کا ہی وہ حقد ہے کہ جن میں شہوتوں کا نشود نا ، ہوتا ہے اور وہ انسان کو برائیوں بر آیا وہ کرتی ہیں۔

الشباب شعبته من الجنون الحديث، جواني، جنون كاايك مقدب

سواگرایک نوجوان نے اس زمانہ میں اپنے آپ کونہ سبنمالا، اپنی زندگی کومیسانہ
ردمی پر قائم نر رکھا، صالح نہ بنا، اور کوکار وجندب اٹنجاص کی حبت نہ اختیار کی، اورجو
عرد کتا ہیں پڑھ خیاہے اُن سے مرو نہ لی، جو کچھ دکھیا ہے اُس سے بخر ہہ حاصل نہ کیا، اور محتند بناعتوں کے عالات و تما بجے سے بر ہر با تو بلا شبہ وہ بر ترین تسرار توں اور بر ایکوں
میں مبتلا ہوجائے گا۔ انسان کی عمر کا بھی وہ حصّہ ہے جس میں وہ انقلاب و تغییر کو جول
کرتا ہے اور جن کوگوں نے بڑی راہ اختیار کی ہے یا اُن کے اخلاتی بگر ہے جہیں وہ
بھی اکثر اسی حصّہ عمر کی بہیدا وار بیں، اور جو سواوت کی راہ پر قائم رہے تو بئیتر وہ
اسی حصّہ عمر کے رہین ہنت ہیں اس لئے کہ اپیا شاذ و ناور ہی ہوا ہے کہ اس دور میں
درسلامتی اور منجات ، پاجانے کے بعد بھر کوئی شخص گراہ اور تباہ ہوا ہو۔

رم ) فکر سرضبط و قابو | انسان اپنے فکر کو یوننی نرچپو گردے کہ جس دا دی دصح ا ، ادر جس میدان میں دہ چاہے آ درہ گردی کرے کیونکہ فسکرانیا نی آگر ہرائیوں اور ہدوں کے گردومیش چیر لگا ارہے گا تو جیاکہ ہم عادت کی تحث میں بیان کرہے ہیں وہ ایک دن اُن میں ضرور گر قیار ہو کر رہے گا۔

خلاصهٔ کلام بیپ که در ضا بطِنِفس ، دنفس بر تا برر کھنے والا ) کی شال اُسٹی فس کی سی ہے جو سد حائے ہوئے اور فرا نبرد ار گھوڑے پر سوار ہے کہ جس جانب دہ ارا دہ کرتا ہے گھوٹر انو را اُسی جانب متو ہوجا آ ہے اور جال دہ جا ہتا ہی اسی مگر کے لئے وہ فرما نبردار ثابت ہوتا ہے۔

ا در جنخص ضبطِ نفن سے بے ہر و ہے اُس کی شال سرکش ا دراڑی گھوڑ ہے کی سی ہے کہ و و نہ الک کی خواہش کے مطابق جنساہے اور نہ جس مقصد کے لئے آقا اُس پر سوار ہے اُس کو لور اکر آماہے۔

بلامست، بنبطِ نفس سے صحت کی حفاظت ہوتی اور عقل کوطانیت ، سما د ت اور میں اور د می نصیب ہوتی ہے ، اور د ہ نشکرکے سپرسالار کی طرح بہترین ، سپرسالار ، اورجاز کتبان کی طرح زندگی کے جاز کے بئے بہت عمُدہ و کیتان سم ہے ۔

## عدل

إِنَّ اللَّهُ يَا مُرَّكُ مُرِالْحُدُلِ

انصاف یا مدل کی دوقسیس میں، ایک وہ عدل جرخاص فرویا تنف کی صفت

نتاہے اور دسرادہ جوروجاعت» انکومت، کی صفت ہے۔

عدل تحضی ایم صاحب می کواس کا می اداکر دنیا افزاد ادراننجاص کا عدل کهلا ما ہے

اس کے کرحب بیٹخص اپنی دوجاعت ہما ایک فروہے توائس کو میری پنتیاہے کردہ جا کی خیروخو بی بیں سے اپنے حصہ کے مطابق فائدہ اٹھائے۔ لہٰذا انبان کا تھیک کھیک آتے

حصه کویلنے ، اور بغیری کے ٹھیک ٹھیک و وسروں کے حقوق کو اواکرنے کا نام «عدل ا

یاردانصاف " بے - اس کے غصب ، اور چوری دخطم " ہے کیونکران میں دوسرول کے فائد دکو عبین لینا ، اور آن کو آن کے عقوق سے روکدنیا یا یا جا اسے اور اس طرح وہ اجر

جوكسى چېزكوطے شده وزن يا بيا بنه سے كم قول كرويتا ہے منظلم، ہے اس سے كرده مى دومروں كے حقوق كے اللہ اتا ہے -

ونر نوا بالقسطاس المستقيم بررك بيا وست تول كردو

اور مدل کا سبسے بڑا وشن اور مقابل، رتیز " رضبہ داری ہے، اور یہ ادر یہ انسان کے اس رجمان کا نام ہے جو ووبرابر کی چیزوں یں سے کسی ایک کی جانب اس کے ورایز سے وہ اپنے حق سے زیادہ ماصل کرتا ، اور سے موجا تا ہے کہ اُس کے ذرائید سے وہ اپنے حق سے زیادہ ماصل کرتا ، اور سے سے سیار

دوسرے کواس کے حق سے کم دیتا ہے۔

شلاً قاصنی ا در حاکم کایه فرص ہے کہ و ہنصول مقد ات میں غنی ا در نعیر گورے اور کا ہے ، ذہی د جاہت ،ا درمعول حثیت کا اتبیاز روایہ رکھے ،اس کے کہ اس کا فرض تنصبی یہ ہے کہ وہ قانون کوا فرادِمتعلقہ پرمنطبق کرے ۱۰ در جبکہ قانون کے ساہنے سب برابر ہیں، تو اُس کو جا ئز نہیں ہے کہ وہ اپنی اس ڈیو ٹی میں اپنی محبت و دشمنی کویا فراتیین کی الداری د فقیری کو دخل دے ایا اس قیم کے دوسرے انبیازات کو روار کھے۔ قال سول الله صلى الله عليه ولم رسول الله صلى الله عليه والم فراياكم اما أهلك الذين فبلكم انهم كالزا يسيط يه وك بلاك ردئ كم ادر اذاست فيمعم الشرهف تركه واذا نراب المي كم مزاواد في كرب ال ين س ق فیهم الضعیف اقاموا علیه کونی سربر آورده پوری کرا آوده اکومان الحددايم الله لوان فاطرة بنت كرديته اوراگر كوئى غرب و كمروراك محمل س تت لقطعت بدر سا کرا آو آس پر صرحاری کرتے بتم بخدا اگرفاطمہ علی ا بخاری دمسلم) بنت محمد رصلی الله طلیه وسلم) بحی در ری کرے توس 🛴 بار ہا ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی ایک جانب بھک ماتا اور اُس کی و جہسے احکام میں فلطی گرگذرتا ہے لیکن اس کے باد جود اُس کو اپنے اس د جمان کا احباس یک بنیں ہوتا ١١ ور وہ بي عجما رتما ہے كرس الضاف برتائم ہوں اس لئے انسان كے لئے ازلب صروری ہے کہ دہختی کے ساتھ اپنے نفس کی گرانی کرے۔ ادرخطا کاری میں بڑنے سے اسینے آپ کو بچائے۔ انسان کوحب ویل باتیں «مانب دارمی «پرسما وه کرتی میں ۔

۱۱) مجست دعشق: به جوشخص کسی سے مجست یا عشق رکھتا ہے وہ اکثر اُس کی مبنیزاری

کر اہے۔ نثلاً والدین اپنی اولاد کی خطا کاریوں کو بہت کم محسوس کرتے ہیں۔

رمی منفعتِ ذاتی - انسان کوجب یہ احساس ہوتا ہے کہ جانبین ہیں سے فلا ل کی طرف اُئل ہونے سے یہ ذاتی نفع ہے جود دسری جانب سے نہیں ہوسکیا تو اکٹر یہ

احساس درجانب داری " پراً ماده کر اسے۔

رس، فارجى مظا ہركے سي خص كاشن، يا اس كى د جا ہت، فصاحت و بلاغت،

شیرس کلامی یا چیرب زبانی ۱۰ در با ۱ دب طرز گفتگر جیسے ۱ مور بھی کھی جاد ٔ و انصاف سو حبرا

رویتے اورا سی تفض کی نبانب داری "پرآما دہ کر دیا کرتے ہیں۔

اس لئے انسان کافرض ہے کہ وہ اپنے حکم، فیصلہ، اوراجتہا دہیں آنیا ہیدار ہو کہ کسی وقت اُس بینوا ہٹنِ نُفس، جنبہ داری ، یا اپنے رجان کااٹر نہ ہونے پائے جواس کوعدل دانفیا ٹ کی را ہ سے ہٹیا دے۔

کی تقی حب کی اُ کھ بریٹی ښدهی ہو ئی ،ایک اٖ تھ بین تراز و اور د دسرے بین کلوارتھی۔ ''کھ بریٹی کامطلب بیرتھا کہ عاول دمنصف کو خارجی امورلینی تو نگری ، وجاہت

د غیرہ سے ابنیا ہونا چاہئے، اور ان چیزوں برنطر سکے بغیر کر دینا چاہئے ، اور ترازو سے مقدیدیر تھا کہ اس کے لئے ضروری ہے کہ ہرایک انسان کے حق کو انصاف کی ترازو

میں تولے ۔ اور تلوارے یرمرادیقی کر عدل وانصاف کے جاری ونا فذکرنے کے لئے حب

ضرورت قوت وطاقت کا وجود لازی ہے۔ مراب سے صریع میں ایس ایس ایس

ان ہی حقائق کی تیجی اور شیحے تصویر قرآنِ عزیز ہیں التّٰہ تعاٰلیٰ نے اس طرح کھینچی ہے۔ لقن السلنا أوسكنا بالبيّنات و إنزلن أن الم بالتربول كود لائل ديكر بيجا بوادران معهد الكتاب و الميزان ليقوم ما تدكتاب اور ندل كى تراز دكواً الآاكوه الناس بالقسط و انزلنا الحديث ورسي انصاف و قائم كري اور لوسك فيه باس شديل ومنافع للناس دا مح جات كوازل كيا جرس بست برى فيه باس شديل ومنافع للناس الان بوادر لوگر كيك منافع و شيره بي

اوراس رمانب داری ،،کے مقابلہ میں رہ ندل، کے اساب حب دیل میں ۔ (۱) جنبہ داری کا عدم ۔ لس ویتخص خواہش نفس،ادر رجان طبع سے الگ<sup>ا کو</sup>کم

لسى شے كو ديكھ كا تولينيا و ه مدل دانفعان كے بهت زيا ده ترب ہوگا۔

۲۷) وسعتِ نظرُا درمُسُلہ کے تام ہیلووں برغور۔ بس اگر کسی مسُلہ میں اختلات ہو تو خلاف کرنے دالوں کو چاہئے کہ پہلے کلِ نزاع پرغور کرمیں اور نزاعی مسُلہ کوجس طرح ایک فرتی دیکھ رہا ہے اُسی جت سے دوسرا فرنتی بھی دیکھے تاکہ محلِ نزاع شعین

ہوجائے نیز تاضی کا فرض ہے کہ وہ مقدمہ کا فیصلہ دیتے دقت فراتین کے تام دجہا پر پوری نظر دال ہے ۱۰ دران پرغور دخوض کے بعد فیصلہ نا نذکرے ۔

اس) حکم اور فیصلہ کا مدار ارتکاب عل کے بداعث و اسباب پر ہونا چاہئے نہ کہ مظامر خارجی پر ہونا چاہئے نہ کہ مظامر خارجی پر اپنی کمجی عل کا ظاہر بڑا اور کروہ سے سے سیکن اُس کا صدورایک شریعیت اور نیک نیت کی جانب سے ہو اسے ، شلا ایک باب اپنے بچرکی تربیت کی خاط فصتہ میں انہا ئی شخت ولی کو ظاہر کرے تو باپ کے اس عمل پر بُرا ٹی کا حکم نہ۔

وينا چا ہئے۔

جاعتی عدل کا ماد ل جاعت و ه · · جاعت «ہے جس کے نظم و قوانین اس قب در

سہل الوصول اور اُسان ہون جو اُس کے تام افراد کے لئے اُن کی اپنی اپنی استعداد کے مطابق کیاں ترقبی کا باعث بنتے ہوں،

سواس وقت کی جاعت کو در عادل ، نہیں کہا جاستا جب کہ اس کے ذرایہ انسانوں کے ہرایک گروہ کے سلے دسائل ترقی بہات کے ساتھ میسرنہ آئے ہوں فتر اس قوم میں ایک گروہ در تجارت میشہ سہے اور دہ اپنی تجارت میں طبیگراف، ڈوائخا نہ اور دیل ، وغیرہ کا تحاج ہے اور ایک طلبہ "کا گردہ ہے جو ہرقم کے علوم کی فیلم کے لئے مکاتب و مرادیں، اوراُن میں نظم دانظام، اور ہرطالب علم کے احتیاج کے مطابق علوم کا طالب ہے ، اور ایک گروہ وہ در اپنے جھگرا ول میں فیصلہ چاہنے والوں کا "ہی، اور وہ کمول فا ضیول ، اور ایک گروہ وہ در اپنے جھگرا ول میں فیصلہ چاہنے والوں کا "ہی، اور لوگوں کے عقوق کی صفاطت کرسکیں، وغیرہ وغیرہ ۔ بس اگروہ قوم ان تام ضروریات کو قائم کرنے اور باحن وجوہ اُن کا انتظام رکھنے والی ہے تواس کا حق ہے کر اُس کو در جاعتِ عادل گرا اور باحن وجوہ اُن کا انتظام رکھنے والی ہے تواس کا حق ہے کر اُس کو در جاعتِ عادل گرا میں اور باحن وجوہ اُن کا انتظام رکھنے والی ہے تواس کا حق ہے کر اُس کو در جاعتِ عادل گرا جائے ور نہ تو بھرائس کا نام منظالم، ہوگا۔

ا ورجاعتی عدل میں "جاعت "کے ہر فردسے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ وہ جاعتی عدل کو تائم کرنے میں اپنا فرض اواکرے ، اور نبوت عدل کے لئے جن اعال کی ضرورت ہے اپنی طاقت بھران کہ انجام دے ، شلا اگر کسی شہر میں مدشفا خانوں "کی ضرورت ہے توایک ، مقرر "کا یہ فرص ہے کہ وہ اپنی تقریر کے ذرایہ سے اُن کے قیام پر قوج دلائے ، اور اخبار نوایوں کا فرض ہے کہ وہ مقالات کے ذرایہ سے یہ خدمت انجام میں اور شعرار کا فرص ہے کہ وہ اشعار کے وسیلہ سے ، اور مالدادوں کا فرض ہے کہ وہ اس معلم میں صروب مال کے واسطہ سے یہ فرص انجام دیں ، اور ارباب توت وجاہ کا سلمیں صروب مال کے واسطہ سے یہ فرص انجام دیں ، اور ارباب توت وجاہ کا سلمیں صروب مال کے واسطہ سے یہ فرص انجام دیں ، اور ارباب توت وجاہ کا

یه فرص ہے کہ د ہ ان جیسے جائز امور کی موافقت میں اپنی قوت د حاہ کو کام میں لائیں' اور بالأخرار باب مكومت كايه فرص ب كه و و مكومت كى قوت ننفيذكواس كے نفا و کے لئے استعال کریں -

ا درا گرکسی قوم کے افراد اپنے فرائض کی انجام دہی میں کو اہم کرتے ہیں تواس صورت میں ساری قوم 'رگنا ہگار '' ادر ، نظالم '' ٹھیرے گی جٹنی کہ و ہ افراد بھی اس حکم کے تحت میں اُجائیں گئے جواپنے فرائض کو شیح طور پر انجام دے رہے ہیں ۔ ادر دہی مثل صادق آئے گی کہ

"يخ ك ساته كن من البيس جا آب"

اس لئے کہ ہم پہلے کہ ہےکے ہیں کہ نہ جاعت " ایک رفضوی جم" کی طرح ہوا سلے عمل كا اورأس كاحال كميال سب، مثلاً اگر وقلب، اپنے فرص كو كميك انجام وس ربا ہو مگر د.معده» اپناحق ننیں ا داکرتا ، تو بھیرساراجسم · بلکہ خو د قلب بھی در د اور تکلیف می*ل مہمگا* اور حبکہ ہر قوم کی حکومت ہی اُس کے معاملات قیام و نظام کی ذمہ دار ہو تی ہی توده اس وقت یک ۱۰ عاول» نه کهلائیگی حبب یک اینے ۱۰ فریضه ، کوبهترین طرابیته پر ا دانه کروے ۱۰ وراس کا فرض برہنیں ہے کہانے سلتے فلاح دہب وکو حاصل کرے بلکه اُس کا فرص تو بیه ہے کرحین ُجاعت ۱۰۰ در ۱۰۰ قوم ۱۰۰ کی د و حکومت ہے اپنی انتہا ئی

طاقت مرن كركياس كے لئے فلاح و خيركو ماصل كرسے۔

ا فلا لمون نے اس کو اپنے اس قول میں اوا کیا ہے۔

بہترین حکومت وہ ہے جو قوم کے ہرفرد کو اُس کے لائق مبترین جگردے، اور يه طاقت ركهتي موكه مرفرد مين اب صليات كونايات كرسكه، ١٥ ريم خص كوادا زوض دعد کے لئے ہرطرح مرد دنے اور اس کوالیا بنا دے کہ وہ اپنے اوا پر فرض د عدے قابل ہو جائے .

لنداکر ئی حکومت اُس وقت تک در ما دل " منیں ہوسکتی جب تک وہ لینے اس خرصٰ کو پوران کر دے۔

اور یر حکومت پر بہت بڑی ذمہ داری ہے ، اور اگر کوئی جاعت « فلام » ہوادر اس پر مقط حکومت ، ترقی یا فتہ ہو ، تو اس دقت یہ امر منکوک ہی رہاہے کہ کسی ایک دن بھی یہ فرمت کی در اور باانصا ن حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ کہ در باانصا ن حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی افراد کی راہ میں رکا دلمیں نہ ڈوالے ، اور اکن کو اس کے لئے آزاد جھوڑوے کہ دہ اپنی قومی اور ملکات اور اعال کی ترقی کے لئے حسب استعداد جس طرح جا ہیں کہ دہ اپنی قومی فرورت اس کے لئے داعی ہو۔

کین افرادِ قوم میں سے اگر کوئی نما اُصولِ علم کا نوق رکھا ہے اور حِس حد کہ وہ اس میں ترتی کرنا جا ہتا ہے اس کے لئے دورا و ہنیں پانا، یا کوئی تا جرابنی تجارت میں کرا حقراس لئے ترقی ہنیں کرسکا کہ حکومت نے اس کی راہ میں رکا وٹیں بیدا کردی میں، یا اوراسی طرح افرادِ قوم ابنی مرضی کے مطابق ترقی ہنیں کر باتے تو الیی حالت میں اس دو قومی حکومت ، اور دوہ بلا سنسبہ قابلِ مرمت ہو می حکومت ، کی کسی طرح تعولیت ہنیں کی جاسکتی، اور دوہ بلا سنسبہ قابلِ مرمت ہو میں اور سندی میں اور سے کہ مدل ، میا وات کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے اور عمر مساوات کی سیجھاجا المب کے کہما وات کی صورت ہی میں عمد ل ، قائم رہنا ہے اور عدم مساوات کی سیجھاجا المب کے کہما وات کی صورت ہی میں نام کر ہے اور عدم مساوات کی سیجھاجا المب کے کہما وات کی مورک کا فیا رہے تھا میں بہت اہم جگر نے لی ہے ، کوزکم اُس زمانہ میں فرانسے بیوں کا فیا رہے تھا ۔ سے حقول میں بہت اہم جگر نے لی ہے ، کوزکم اُس زمانہ میں فرانسے بیوں کا فیا رہے تھا

## *ا زا دی ،میا دات ، انوت*

ىينىسب آزادېي، سب انسان ئانسانى ھۆق مىي برابرېي سب انسان الېسى يى بىلىنى بىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئى بىلى ئىلى ئىلىنى ئىلىنى

نندگی کے پاک دسائل میں سے دنیا میں تعلیم دد دلت کی طرح کے بہت لیے دسائل میں جن کی «ملال ردزی، پاک لباس، عمرہ رہا لیش ، نفع بخش کتا ہوں کے حصول

ادرریاضت برنی و علی بر قدرت بانے کیلے سخت مزورت ہے تو سوال یہ ہے کہ ان کام وسائل میں سب انسان برابر ہوں ، یا برکرسٹادی نہوں ، عدل کا تعاضا کیا ہے ؟

علمارا ورفلاسفهاس السعال مح جواب مي مخلف رائے رکھتے ہيں ايك فريق

ما وات کا مامی ہے اور اس کو انصا ن مجھا ہے ، اور دوسرا فرات اس کا مخالف ہے ا در اس کوظر کہا ہے ۔

اس لئے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اختصار کے ساتھ دونوں کے دلائل و براہین کہ دس ب

عدم مساوات سیلم کرنیوالوں کے دلا مل کرنیوالوں کے دلا مل میں سے ذکی ہیں اور بیض غبی، بیض حاذق ہیں اور بیض ہوتو

بعض قابل ہیں اور بعض نا قابل ، ضرائے تمالیٰ نے ان کو اسی فرق سے بیدا کیا ہے۔ اور اسی انتلاف کے ساتھ وہ بیدا ہوئے ہیں۔

لندایه قانونِ قدرت کے خلات ہے کہ ہم نبی سبے دقوت اور لمبیدا نسانوں کو زبردست اور وسع خدمات پر قا درکردیں، اور ان کوایک الیمی بشش مطاکردیں جسسے فائدہ اٹھانے کی اُن میں صلاحیت موجود مذہو۔

اگرہم الیں سخاوت برتنی گئے توائس کا غلط استعمال کریں گئے ،ا دراس کے تمرات ہے کوئی فاکڈہ نراُٹھاسکیں گے، بلکرجاعتی زندگی میں تباہی کا باعث بنیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی تا بل خور ہے کہ اگرہم اُن کے لئے ضرور یا کے نگر ہیا کردیں ، اور ان کو اس قدر دیں جو قابل اور ماہرانسانوں کی ضروریا ت سے زیح رہاہی تو وہ اُن سب کی دینوی فلاح وسما دت کے لئے کا فی ہوماہی، اس کئے از کس صروری ہو كەحب طرابتيە سىے بھى ہوہم اُن كى ضرور يات ہى پراكتفاكرىي ، ١٠راكتفارِ ضروريات كا طرابتيه قديم زانه مي توغلام بنالينا تما ١٠ دراُس زاية مي اجيركو يوميه أُجرت ديدينا وغيره ب دم) انسانوں کا یہ اخلات، اُن کو باہمی مبروجد کی دعوت دیتا ہے۔ شلا نقیر حب ایک الدار کو دیجتاہے کروہ اس سے کہیں زیادہ آرام اور نفع میں ہے تو وہ کوشش ار تا ہے کہ کسی طرح ترقی کرکے میں بھی اس مبیا بن جاؤں ، اور جب دوسرے درجہہ کی وگری وسند کوعال یه و سی می که اعلی و گری اورسند کومال مرایک بات می ان سومماز رکھے جاتے ہیں تو د ہ بھی اس کی سی کرسنگے کم منت کرے اُسی درجہ ک بہنج جا میں اکراُن ابني كى طرح فاكمره الماكيس-اور بعض وی حب احجے باس، بندعارات، اعلیٰ موٹر کاروں سے فائرہ اُٹھا کے نظراتے ہی تو یہ رنس ہے مدد جدا در عی کا جوش پیدا کر ماہجا درجی چاہتا ہے کرھر <del>طرح</del> یہ ا س مد ک پینچے ہیں ہم بمی درائع اختیار کرکے و ہاں ک بہنج جائیں اور پیطر نیترا یجا دات کی طر ائل کرتا ہے ، ور ، "منا زع للبقا ر " کے میدان میں و دڑنے والوں کو اُن کی سی وعل کی امیابی کے لئے بہترے بہتر راہی کا ان کی ترفیب بداکر اے۔

اس لئے يرطر لقيه إلىموم "انسانيت "كے كئ مفيدا در بہتر ہے ادراً كرہم ان تمام

امورمیں سب انسا نوں کو ہر ابر کر دیں تو حدوجہ دکا یہ سارا سلسار نا ہید ہوجائے حالا کا نسان کی فطرت درمتمرن انسان ہو یا دحشی" یہ ہندکہ امید ہی ان کی سی ٹل کابڑاسیب ہے ، اور ن مرا فی میں عیش کی زندگی کی در رفیت " ہی ان کوسی سیم پر بها در نبائے رکھتی ہے۔ ر۳) دنیا کامجموعی نظام اُس د قت تک قائم هنیں ہوسکتا جب تک ک<sub>م</sub>ختلف جامتیں مخلّف ۱۰۰ عال ۱۰ میں شغول مر موں ۱۰ کی جا عت کا صرف یہی کام ہوکہ وہ علوم کے کمال اور اً لیت وتصنیت سے وروم مرف کھیتی اور زراعت کا کام انجام دے اور ایک ووسری جاعت ،علم ، فلسفه ، شاعري مين مُنول ہو ادراس طرح انسان مُثلث جاعوني تيتيم رہي ، پس اگریہ مزہوا درتام انسان مُنلَّا علم میں کیساں شنول رہیں ، تو زندگی کے ابتدا ئی مراحل کے سالا ا سے سب محروم ہوجائیں گئے یاحب مراد پوری طرح حاصل نہ کرسکیں گے .اور اگر ہم تمام انسانول کواس پرمجورکرس که وه اپناتهوارا ساوقت مز دوریا ّ ما جریا کاریگر کی تینیت مین مرفز گذاری تو پچر بیم علم کی بهتات ا در مفید مباحث ومعلوبات سے محروم ہوجائیں گے۔ ان وخوه کی بنا پر ضروری ہے کہ دنیا ہیں رہ تفاوت « اور رر عدم مساوات « تا یم ہوادرہیں «عدل» دانصاف «ہے لیکن جر مرما وات »کے قائل ہیں وہ ان وجر ہ پرحب ذیل اعتراضات رکھتی ہیں (۱) انسانوں کو ضلا ہے تعالیٰ نے در کیساں « پیدا کیا ہے ، رومانی خطیب بٹیشبرُن

انسان سب برابر ہیں ایک انسان دوسرے انسان سے بتنا شابر اور قریب ہے دوسری کوئی شنے ہیں اور توب ہے دوسری کوئی شنے ہیں اور توب ہم درسب برعقل بھی رکھتے ہیں اور توب بھی اور اگرچ ہم دعلم "میں مختلف ہیں ، گرہم سب میں ، علم حاصل کرنے کی قدرت ا

برابرا ورکیسال ہے۔

ا در اگریز فلنی « موبز » ( مصطام مل) کماہے۔

قوائے علی وجانی کے اعتبارے سب انسانوں کی طبیعت کیساں اور برا برہے،
ہم کوبیض اُ دی بیض کے اعتبارے زیادہ قوی ، اور زیادہ در ذہیں ، نطرات
ہیں، لیکن ہم اگردست نظرے کام لیں تو ہیں یہ نظرائے گا کہ یہاں کوئی اسیازی
مدھ دہنیں ہے جوایک انسان کے سلے کوئی حق دئیا ہے تو دو سرے کوائس سے
محروم کرتا ہے متمالا یک کمر ورجم انسان کو تعدرت نے الیبی قوت دی ہے کہ صبرک
وزید دہ مدقوی ، انسان کو قمل کرسکا ہے، کیو کم وہ کم و فریب کے داؤں جا تما
ہے اوریا ایسے لوگوں کے مشورہ سے اس کو انجام دیتا ہے جوائس کے خیال
سے آگاہ ہیں۔

، چفرس رہرہ مدعا کا ورا کس کے بیرو بھی اسی کے مو کد ہیں، و ہ بھی ہیں کہتے ہیں کہ انسان سب برابرا درا یک حیثیت میں بیدا ہوئے ہیں

« مرهیان سا وات "کے ظاہری بیانات سے جو یہ معلیم ہوتا ہے کہ اک کے نز دیک ہرایک انسان قابلیت اور ذہانت وغیرہ میں کیسا ں ہوتو اُس کا کا یہ مقصد نہیں ہے کہان میں سب کیساں ذہین ،اور کیسال قابل ہیں اور کسی شے ہیں کو ٹی تفا وت نہیں ہو کیو نکر میں وعو سے باکل باطل ہے اس کے کہاس قیم کے تفا و ت کا تو ہڑخص قائل ہو اور اپنے کاروبار میں ایک میں اُس کی صلاحیت ہم کھر اُس سے کام لیتا ہے اور دوسرے کونا آپ سمے کر چیوڑویتا ہے۔

بكهان كے اس قول كامطلب ير ب كه المان اپنى فطرت ميں مختلف طبقات مثلاً

ترفار کاطبقه، عوام کاطبقه، الم بتروت کاطبقه، غوباکاطبقه مین منقم بنیس تھے، دریہ کرکسی
انسان توقیع نظراز دو انت وقاطبیت "کسی انسان براس کے " نظیہ " یا . حکومت " کاحق منیں ہے کہ اس کی رگوں میں شاہی خون دوٹر رہا ہے اور دو سروں میں یہ اتبیاز بنیس بایا جاتا ، بلکہ خدائے تعالیٰ نے بر و نظرت میں سب انسانوں کو ایک ہی "طبقه، میں بیدا کیا ہے اور جو ابنے عمل سے «زیاده قابل " ہے دہی زیاده و مصالح " ہے اسی طرح اُن کا خیال یہ ہے کہ انسان درحقوق انسانی " نما اورجق زیرگی ورجق آزادی و فیره میں بجبی سب خیال یہ ہے کہ انسان درحقوق انسانی " نما اورجق زیرگی ورجق آزادی و فیره میں برتری صل مادی اور بر ابر ہیں ، اور اُن میں سے کسی ایک کو دو سرے پر ان حقوق میں برتری صل بنیں ہے۔

رم) عدم معاوات کے قائمین کی دوسری دلیل پڑان کا اعتراض یہ ہوکہ اعلیٰ اور کارد ارجات ، یں انسانوں کا جویہ تزاحم اور " انتقاف " ہے یہ کوئی " بند " اور عرف " وختی " " نویر تندن " اور فیر بندب انسانوں کے ابتد بنازع ابتقاء میں یہ صرف " وختی " " نویر تندن " اور فیر بندب انسانوں کے لئے سبب بن سکتا ہے لیکن « ترتی یا فتہ " اور « بندب " انسانوں کی است نوں کی " علیٰ زندگی " کیئے اُن کا رباک احباس و ضور " اور اُن کا ربیل کے لئے عشوسی باعث بنتا ہے وارداکٹر " موجدین " و « فتر عین " نے جوایجا وات واکٹ افات کئے ہیں ان کے اس علی میں میں بنا ، بلکر در اس میں اور اور کی ایجاد کا باعث ہے ۔ منافعت ، تزام میں اور و دو ان امور کی ایجاد کا باعث ہے ۔ منافعت اور عوام کی فلاح ، ان امور کی ایجاد کا باعث ہے ۔

الله السى طرح تميسرى دليل پراك كا اعتراض يه بسب كه به بات .. قديم د ماند ، ي الله و تو مند الله ، ي الله و تو مند و

ا نمانوں کو کمیاں فائد ہ نہنچائیں ،اور ان آلات کے ذریبے آمد نی کے اس قدر ذرالع ہم کو حاصل ہو گئے ہیں کہ ہم تام انسانوں کے سئے بڑی سے بڑی تعلیم کا کیساں انتظام کرسکتے، ادران کی زندگی کے مختلف شعوں میں کمیاں فائرہ نہنچاسکتے ہیں۔ '

فیصلم حینت یہ بی کہرشے میں ، مادات مطلقہ "نائکن ہے ،ادر نریمنی برانصاف

ہے۔۔۔۔۔خصوصًا بجکہ یہ معلوم ہے کہ انسان مختلف الطبائع میں ۔۔۔۔ البتہ کچھ انتیارایسی میں جن میں تام انسانوں کامیا وی ہونامعقول ہے اور میں مدمدل "ہے۔ اور

اگران مین مساوات " نه بوتو پچروه و منظلم " ہے۔

را) قانو نی میا وات ، اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی نظر مین عنی و فقیر ، شرکیت

ور دیل، بلند دلیت ، سب برابر ہوں بینی تو تفصی بی «جرم» کے دہ تغریبی طبقاتی اتمیاز کے ساز ، بائے نیز وضع قوانین میں بھی کوئی طبقاتی اتمیاز دبر تری نه ہو، اورسب کے لئے وہ

کیسان ا درمیادی <sub>د</sub>ون.

دم اعقوق میں مما وات اس کا مقصدیہ ہے کوئِ زندگی اوری آزادی وغیرہ حتوق میں بکیانیت ہو، اورسب کمیاں طور پراُس سے متغید ہوں، یہ نہ ہو کہ ایک کو دو کر حقوق میں بکیانیت ہو، اورسب کمیاں طور پراُس سے متغید ہوں، یہ نہ ہو کہ ایک کو دو کر کر این بیٹ کسی ایک سی برتری اور اتیا ز حاصل ہو، نہ ایسا ہو کہ ایک تو اپنی رائے کہ آزادی سے ظاہر کر سکے ، نشروا شاعت کر سکے ، یا بغیر کا دل تقریم و تخریم کا حق کے اور دوسراان باتوں سے محوم ہویا اس کے اطہار کی راہ میں رکا وط ہو، بلکر سب برابر کے حقدار ہوں، جو حاکم کو اس سلسلہ میں حق حاصل ہو وہی پبلک کے ہرفر دکو حاصل ہو جو غنی کو فائدہ ہو، وہی غزیب کو فائدہ بہنچ ۔

دس عهدو ب اور منصبول میں مساوات - اس سے یہ مرا دہیے کر رعمدے اور

منصب "کسی خاص جا عت کے لئے محضوص نہ مونے یا سبیں بلاحب تفص میں مجی اُ ن میں سے جس عہدہ یامنصب کی صلاحیت موجو د ہے دہ اس کا حق ہے ، اور ان کے لئے دوسرسے خارجی اثرات ، مثلاً ثر دت ، جاہ ، دغیرہ ، کاتطعاً کو بی دخل نہ ہو۔ رس رائے دہی ہیں مساوات اس کے عنی یر ہیں کہ اتنا ب کے وقت ہووٹ یادر رائے "کوکسی خاص جاعت کاحق نہ قرار دیا جائے ، اورکسی خاص جاعت کی اس میں تْطْعَاتْحْصْيص مْرْبِهِو نِي حِاسِبُهُ ، بَلْكُرْبِراكِ فَنَيْ دْفْقِيرْ فاص دْعَامُ أس مِي بكِسال ا در بر ابر اگر حیراس سکلمیں انھی تک عقلار مختلف میں اور اقوام نے ابھی تک متفق ہو کر اس کے لئے کوئی ایک طرافقہ اختیار بنیں کیا ہے تا ہم «مدل « بہی ہے کہ اس مق میں مجلی قم کا کوئی انتیاز جائز نه رکھا جائے ، ۱ در مبرخض کو بلا تغریق .. رائے دہی ، کا حق ہو۔ اوراسی طرح تجارت ،صنعت و حرفت ، اور ذرائع پیدا دارمین معبی سب کو کمیال عقوق حاصل ہوں۔ عدل ورحمت اکثرانخاص یا کیتے سے جاتے ہیں کہ رحمت انفیا ن سے بندشے ے اور دواس تول سے یرمراد لیتے ہیں کھی ، با قضا رِ رحمت بهتر ہے . دعل ، باقضامِ کمر بالعموم پر بات صحیح تهیں ہے۔ ملکھی یہ درست نابت ہوگی ، ادر کھی نادرست

کر بالعموم یہ بات صحیح ہنیں ہے۔ بلکر تھی یہ درست تا بت ہوگی ، اور تھی نادرست ا جن مقامات میں یہ درقول "استعال کیا جا تا ہے اس کی جند متالیں حب ویل ہیں۔ (۱) مدرسہ کا ایک در مدرس " اپنے درس کے کام کو ٹھیک انجام ہنیں دتیا ، نہ ٹھیک پڑھا ایے اور نہ اس کے وجودسے طلبہ کو کوئی فائد ہ ہے ، اس سے یمئل درہش ہم

که اُس کو برطرف کر دیا جائے ، گروہ اس مدرسہ کا قدیم مدرس ہے، بوڑھا ہوجیکا ہی کثیرالعیا اورنا دارسے - اس موقور کہ کہا جا آہے ، رحمت بلند ہے انصاف سے ، الینی انصاف کا تَّمَا ضہ پیہے کہائی کو د برطرف "کردیا جائے ، اور رحمت چاہتی ہے کہائی کو " باتی " رکھا گر ہارا فرض ہے کہ اس موقعہ پر انصا ف کے مطابق عمل کریں نہ کہ رحمت کے مطابق<sup>،</sup> ا دریبال « انصاف ، رحمت سے بن ہے » اس کے کرکٹیرالتعداد طلبہ کا برسال جونقصالِ عظیم ہور ہاہے وہ اُس کے اور اُس کے خاندان کے نقصان کے مقابلہ میں بہت زیادہ با توجہ لیے ، نیزیہ کہ مدرسہ ،تعلیم کا ہ "ہے لوگوں کی رزق رسا نی کا ۱۰۰ اوارہ "نہیں ہے کہ نا قابلیت کے باوجو دائس کورزٰ ق ، متمارے ، بلکہوہ دراصل اپنی محنت کے مقابلہ میں مثاہر ، پالہ، سواگرائس کا کام انجانہیں ہے تو وہ روق المحنت "کامجی تحق بنیں ہے رہا ً س کاکٹیرالعیال اور نا دار ہونا سواس کے لئے وہ صرورحسُ سلوک کاستحق ہے گر نہ در مدرسہ ، سے بلکہ د وسرے حن سلوک کے طرائقیوں سے۔

سے سربہ بر مرسی اور ایک تین کو خریب ہے کہ اس سے کی تین بنیں لیگا ، اور اپنے قریب ہے کہ اس سے کہ در جمت انصاف سے بلندہے "
ابنے قریب کے اُس کو در پاس " وید تیا ہے اس سے کہ در جمت انصاف سے بلندہے "
مگر میط لقیہ بھی فلط ہے اس لئے کہ در پاس " کی قریب اُس کی ملک بنیں ہے بلکوہ در پاس " کی ملکت ہے اور جر تمہاری ملکت نہ ہواس کو الک کی رضامندی کے بغیر صرف کر اُنا در سے ۔ بیس اگر تمہار اارا دہ کسی پراحیان کر نے کا ہے توا نے پاس سے اس پراحیان کر و اور اُنے پاس سے اس پراحیان کر و اور اُنے پاس سے اواکر و۔ اور اُنے پاس سے اواکر و۔ اور اُنے پاس سے اواکر و۔ اور اُنے باس سے اواکر و۔ اور اُنے باس سے اواکر و۔ اور اُن کے قبضہ میں تمہاری دو ط بک " پائی گئی۔ اب

اس نے یہ دیکے کرکہ چری ابت ہوگئی۔ لوگوںسے رحم کی درخواست کرنی شروع کردی
اوررونے لگا، لوگوں نے یہ کہ کرکہ در رحمت، اضا نہ سے بندہے " سفارش کی کہ اس کو
رہا کروہ تو لوگوں کا یہ کہنا بھی ضیح نہیں ہے اس کے کہنچر کو سزادینا " نہا تمہاراح نہیں ہے
بلکہ چرمی قوم کاحق ہے ، لندا کسی ایک نخص یا بعض انتحاص کے معاف کروینے سے وہ
ہرگود معاف نہیں کیا جا سکتا۔

رم) ایک قیدی ناحق جبلی میں مجبوس ہے ،تم چاہتے ہو کو اُس کومان کو یا جا
اور حیوار و یا جائے ،اور اُس کے لئے ہو کہ ، رحمت انصاف سے بلندہے ، تو تمارا
یہ کنا حیجے بنیں ہے ، اس کے کہ اس مو تعربر بنہ صرف رحمت کا بلکہ انصاف کا تعاصٰ بجی
یہی ہے کہ اُس کور ہا کہ ویا جائے اور قیدِ طلم سے چٹراویا جائے تو رحمت اور انصاف دونوں بہاں کیساں ہیں نریم کر جمت بلندہے انصاف سے۔

الحاصل، یکلمه اُس وقت صیح و درست ہے کرجب، رحم کرنے والا ، ہی حقّ اضا کا بھی الک ہو پھروہ اپنے حق انسا نسسے نیچے اثر آئے اور «رحم ، اختیار کرلے لہکن الیسی جگہ «رحمت » کا استعال جمال «حقّ انضان » و وسرے کی ملکیت ہونا جائز و ناور ہے اور کھکی ہوئی خلطی ہے جیسا کہ گذشتہ شاول سے تابت ہوجیا ہے۔

## اقضاد بميا بذروي

اک قتصاد بھیشہ دائدین میاندوی نصف میش ہو «نظر و فکر» اور «باریک مبنی و دوررسی » کے ساتھ اعال کو سنوار لینے کے بعد زمر گی

کی سوادت و فلاح کے لئے « اقتصاد » اور «میاندروی » سے اہم کو بی شے ہنیں ہے مثلاً کا سنت کار ، اپنے میشہ میں حب ہی کا میاب ہوتا ہے کہ کام سے بہلے اُس کے متعقبل ، اور اُس کی ضروریات پرنظر کر لتیا ہے ، اور اُسی کے مطابق اپنے کام کالوائی بنا آ اہے ، اور ایک طالب علم جب ہی کا میاب ہوسکتا ہے کہ تعلیم کو پہلے اُسکے متعقبل کو ویکھ لے ، اور اُس سلسلہ میں جوامتحان و آزما لیش ہونے والی ہوائس کے لئے برطرح خووکو

متعد بنامے ، اور جس مقصد کو اُس جسامنے رکھا ہی اپنی زندگی کو اُسی کے مناسب قالب میں لو ہال ہے ۔

انیان کی «مالی زندگی "کالجی نہی حال ہے کرجب کٹ ٹروع ہی سے انجام بینی ، اِریک بینی اورغوروفکرے کام بیکراُس کا رنظم "ٹییک نرکیا جائے اس وقت کک معیشت کی جانب ہے انسان تباہ حال ،اور پریشان ہی رہتا ہے۔ روابلِ دنیا ، ال کے طالب اس لئے نہیں ہوتے کہ دہ سال ، ہے بلکیاس سلئے اُس کے خواہشند ہیں کہ وہ ہاری در مرغوبات ، کے حصول کا روز بعیر، ہے۔ رمیل کتا ہے ،

ر دو بید بیسید " اینی ذات سے کوئی رغبت کی چیز نیس ہے ، اور متدار میں تجلیم ہو در پر بیسید " اینی ذات سے کوئی رغبت کی چیز نیس ہے ، اور مسل اُس نے کے امتبارے ہی جہیں دو مرغوب " ہے اور ہم اُس کو دے کراْسے عاصل کرتے ہیں ۔ لیکن انسان بھی اس کو بھول جا آہے « اور فو در دبیہ بیسید کا عاشق بن جا آب اور اس کو مرغوبات میں خرج کرنے کی بجائے اُس کے حجو کرنے کا نشایق ہو جا آہے وہ اس کے حصول ہیں کام آئی ہے " اور بہاری مرغوبات کے حصول ہیں کام آئی ہے " اور بہاری مرغوبات کے حصول ہیں کام آئی ہے " اور بہاری درغوبات کے حصول ہیں کام آئی ہے " اور بہاری مرغوبات کے حصول ہیں کام آئی ہے " اور بہاری درغوبات کے حصول ہیں کام آئی ہے " اور بہاری درغوبات کے حصول ہیں کام آئی ہے " اور بہاری درغوبات کے حصول ہیں کام آئی ہے " اور بہاری درغوبات کے حصول ہیں کام آئی ہے " اور بہاری درغوبات کے در میان جو زیروست ارتباط اور تعلق ہجائی درغوبات کے درمیان جو زیروست ارتباط اور تعلق ہجائی درغوبات دونوں کو اس مرتبہ " پر لاکر کھڑا کیا کوبض انسانوں کی گاہ میں اُس سے ذیا دہ دوسری کوئی شنے مرغوب نہیں دہئی۔

درحقیقت ، د مال» اپنی ذات میں نراجھا ہے نہ بُرا بلکو اس کی اجھا ئی اور بُرا بی اُس کے استیال برمو قو فٹ ہے ، بیں و ہ اچھے اِتھ میں اچھا ہے ۔

نعم المال والجل الصائح ال جي جزيب بشر لميكروه رمل الح ك

الحديث) إلقيس بو-

اوربرے ہاتھ میں ترا-

ك فلاصر نرسب منعقر ازميل

بس عبدالدس هم والدنانير والحري) مترين ب وتفص وروييرميكا فلام مو اس لئے ضروری ہے کہم ال کے استعال کے فن کوسکیس اوراس کے کہ ب تر قی کے طریقیے معلوم کریں، اسی بنا پر اس کا «افلاق "کے ساتھ بھی بہت بڑا علاقہ ہو، کیونکہ ہت سے فضائل ور ذائل کی نبیا دہیں رہال " ہے۔ بِس كرم، امانت، احيان، اقتضا د، بجل ،طمع، رشوت، ادراسران، يرنسب امور ا نیان کی در الی حالت "مهی سے متعلق ہوتے ہیں۔ بلکومض مرتبر بغیرال سے مجل ل ی و *جهت بعض فضائل اور ر*زوائل، عالم وجو دمی *آجاتے ہیں، ختلاً بسا*او قات مفرو ھونٹ بولنے پرمجبور ہوجا ہاہے ، اور ترضوں کا بار اُس کو قرضنو اہ کے سامنے حیلہ اور بها مزترا <u>شنے</u> کی نت نئی ترکیبیں تباد تیاہے اگہ قرضخواہ اپنے مطالبہ میں اخیرسے کا<sup>م</sup> لے ، یا شلاً بساا و قات فقرو محماجی ، طرح طرح کے جرائم کا باعث اور آزادی کے لئے دشمن بن جاتے ہیں ، اور الساہی اس کے برعکس صور آول ہیں سمجھے۔ ا در ر د پیرمپیه کی لیس اندازی ۱۰ در دینجی انسان کے نفش میں ایک ایسی قوت پیل ار دیتی ہے ک*ہ کسی طرح* و ہ ذات ورسوا ئی کو بنیاشت ہنیں کرتا بہرھا ل میا ندروئ اخلاق لی مضبوطی کا سبب، اورحتوق کے مطالبات کی بہتات کا باعث ہوتی ہے۔ اندایه روت مرتح " ہے کہ تدبیرال ،اور دِحُنِ تصرف " کو اخلا تِ فاضلہ کی یا دوں ہیں ہے اہم نبیا د قرار دیا جائے ۔ اسی لئے ماہرین نے «تند بیرمال» اورُ ترقی نروت» وغیره الیات سے متعلق مضامین بربہت سی کیا ہیں تصنیف کی ہیں۔ مگر بہا الیات کے متعلق صرف اس ہی تنج سے بحث کی جائے گی۔جوا خلاقی مباحث سے والبستيهء

برایک انسان کوامینی زندگی می*ن خط*رات و مصائب کا مقابله کرنایل<sup>۳</sup> ما بهوخوا فی هالمرض <mark>ا</mark> کی آ نست ہوآگ گگنے کی مصیبت ہو یامور دلی عهده کی آفت ہو، وغیرہ دغیرہ - امذااز بس ضروری ہے کہم اپنی مربونجی "میں سے کچونس انداز کرتے دمی آلک ضرورت کے وقت کام آسے ، اور اُس کی وجہ سے ہم اپنے نفس کو قرض کی صیبت یا ذلت ورسوائی سے محفوظ ركھ سكيس، اسی طرح کبھی انسان کے بیٹی نظرا نبی موجودہ زندگی کوعلادہ زندگی کی بیض اعلیٰ اغراض بمی ہوتی ہی گروہ مال کے لیں انداز کئے بغیران کے نہیں پہنچ سکیا . بس حب فیل قواعدایی ابتدائی تواعد ہیں جن کی رعایت استعالِ مال میں ازیس منروری ہے۔ (۱) حب ہم چیزوں کے ۱۰ ندوختہ "کاارا د ہ کریں تو ہالیے : دمہ فرض ہو کہ ہم . کما تی " ير وضروري "كومقدم كريس اسسك يميح بات مرحكى كربم اورباسك إل وعيال وطعام ولاس میں نتاج ہوں باایں ہم ہم ولیمہ " فرور کریں اور جبارے کہ کمرہ کی فروریات متیا ہونے سے پہلے ہم کمرہ بنیں سجاتے ، اسی طرح میسر باس نہ ہونے یا ضرور یات روز ترہ سے فاضل نہ ہونے کی صورت میں حبّن شا دی و دلیمیر کیوں کریں؟ ٢) يەدرىسىن بنيس كى جوچىزىيم كو فائدە نەبىنچاسى بىكەنىقصان رسا بەرىم أس بریکه بھی خرج کریں ایس سگرٹ پنیا ،حتہ بینیا ،اورنشہ کی چیزیں استعال کرنا ہاری صحت کے کے ایسی مضر ہیں کہ ہڑ ھا ہے کی زندگی کیلئے ہم کو اُن کی تام مضرتیں آج بھی محوس ہوتی ہی ا در اِس د قت کی لذت کے مقا بلہ میں اُسٹی قت کی تلیف مہت ریاد مصیبت کا باعث نبتی ہو |

رس) اليي چيزيا مراندونه ترا درست ب كه وه مم كوتو فا نده مند بواليكن د وسرول

کے حق میں بہت زیادہ مضرت رسال ہو، بس اگر کوئی شے ایک شہر میں کہ رہ جائے جیسے بٹرول یا گیہوں دغیرہ تو یہ جائز نہیں کہ ہم اپنی ضروری حاجت سے زیادہ آن کی خریر کریں، اگرچہ ہا رہی الی حالت زیادہ خریداری کے لئے موقعہ مجی ہم پہنچاتی ہو "اس لئے کہ ہا رااپنی حاجت سے زیادہ خریدائوم کے دوسرے افراد کو ضرورت کے مطابق خرید نے کالجی موقعہ باتی مرجعول کے ا

قال سول الله صلى الله عليه في رسول الله صلى الله وسلم كار شاد ب كر المحتك ملعون ابخارى) اشكار كرنيوالا (جنگانی كاسب بننے والا) مون

اسی طرح اگر در طرمیو ہے "کے مز دوروں نے ہڑتال کر دی، ادر ہم لیتین رکھتے ہیں کہ وہ اس در ہڑال "میں حق ہر ہیں تو ہمیں بیر جا ئز نہیں ہے کہ اگر کمپنی نے کچے گا الوں کے چلانے کا انتظام کر دیاہے توہم طرمیو ہے گی اُن گا ٹریوں میں بیٹھنے لگیں، اس لئے کہ ایسا کرنے سے اُن مز دوروں کی حق تلفی ہوگی جن کی ہڑال مبنی ہرانصا ن ہے۔

رم ) ہم برخرص ہے کہ ہم اپنی دو کا مدنی " اور دوخرج "کو گری نظرے و کھیں اور انسان اپنے نفس کو ہرگز اس کا موقعہ نہ وے کہ وہ کا مدنی سے زیا دہ خرج کرنے کا خوگہ ہو۔ اس کے کہ وہ اس کے کہ اور اگر وہ ہی اور اگر وہ ہی اس کے کہ وہ اس حالت ہی دو سرے کی امدنی پر اپنی زندگی کو جالات کا اور اگر وہ ہی جالے کا اور اگر وہ الی صیب جالے گا اور اگر وہ الی صیب جالے گا کہ وہ خروج ہو اس کو خوالت ہو اس کے لیم اوی ہو خصوصی حالات جو در کر باقی حالات خصوصی حالات جو در کر باقی حالات میں ہمیشہ ایر نی میں سے صرور کھولیں انداز کرنا چا ہے۔

ردا قصادِ محمود "كامطالبه توييت انسان كى زندگى نضو لخرجي ١١در تنگ مالى ك

ُدُر میان ، رہنی چاہئے .یس جوسرا بیردار <sub>این</sub>ی و ولت میں سے مفادِ عامہ *شلاً شفا فا* نوں ، ا در مدرسول دغیره مین خرج نهنیں کرتے ا در وہ مال کو یوری مجبت و دلی عنق کے ساتھ حمیج کتے۔ ہیں ، اور اُس کے حمیم ہونے سے غوش اور خرج ہونے سے رنجہ و ہو تے ہیں ،، و ونخیل مېپ اُن کوٽميا نه رو» نهيس که سنتے ۔ وتحبون المال حبًاجمًا تم ال كو برئے عثق أور الها مزمجت كيساته بحر كوركہتو ہو یہ اقتصا دسے آگے بخل اور کبوسی یک پہنچ گئے ، ا در اینوں نے مال کے حمیج کرنے کو .. مقصد بنالیا . حالانکه بیرفرد اور قوم کی نلاح و بهبود کا نقط ایک در لیرہے اسی طرح ا بنا یہ قوم میں اسرا کی عاوت بھی در قوم "کی تباہی وہر بادی کا باعث ہے خصوصانینتی امشیار پر صرف كرنے سے أن كا بوحال نتباب دوسروں كے لئے باعث صدعبرت ہے، اور اگريمال جوان خرا فا ت میں خرتع ہو ا ہے نسا کدہ مندامور بیفرتے کیا جائے توکس قد <del>وظ</del>یرہا *گئے۔* حاصل ہوں ، اور صاحب مال کی زندگی بھی صد بنرار عززت سے معززین جائے۔ اوراس مضرت میں اور اضافہ ہوجا آ ہے جب یر دیکھا جا آ ہے کہ حو مال ا ن خرافات میں خرج ہور ہاہے وہ بہشتر قوم کے ان غریبوں کی جیب نے کل کرما ہاہے جو خروريات زندگي مين برطرح حاجتند مين اوراس برطرو پير كرجب نشيّات كااستهال أوه ہو نے لگتا ہے توائس قیم میں امراض ا درا موات کی بھی کثرت ہو جاتی ہے ، اور ان ب باتوں کا میتے قوم کے عظیم اشان خدارہ کی تھل میں طاہر ہوتا ہے۔ قرض وجوے کے نقصا نات | ثایریہ کنا بیجا نہ ہو گاکہ انیان کے رہالی شعبہ ، یں «قرض» اور منتوے» سے زیادہ نقصان دہ کوئی دوسری چیز ہنیں ہے قرصٰ کی سے بڑی مضرت تو یہ ہے کہ انسا ن کی آبر و اور عزنت ہروقت خطرہ میں رہتی ہے ۔ادرز مُرگی کی فلاح دمشرت، اوراس کا اطبیان حایا ریتا ہے:

اس کے علادہ اور بھی اس کی بہت سی مضرتیں ہیں ، مُثلًا

دا، تندرستی براس کا یہ براا تربیل اے کہ فکراور دل کی بریث نی دونوں فرض

كى الدسالة إتى بير-

رس كنبرس جوافراد اس سے بری بی اُن افراد ریجی اس كا اُتر با آ اے۔

(٣) مجى كى كامقروض ہونا دوسروں كے اعبال اورزندگى كوبر بادكر دتياہے

شلاً اگرمقروص و دیوالیه ، ہوگیا تواس کاخراب اثر قرص دینے والے کی تجارت بر بھی پڑے کے -

دىم، اگرة رضخوا ہوں كا ہجوم ہوا درمقروض كاحال ننگ ، توبسا ادقات بيركيفيت

مقرو ص کوخیانت ،جھونٹ ،ریٹوت دہی، وغیرہ جیسے ندیوم اعمال سرمجبور کردیتی ہے

ا در تھی .. قرض ، کا سبب بعض وہ روعوارض ، ہوتے ہیں جو بیشترانسان کی ندگی ہیں بیش اتے رہتے ہیں ، شلاً مرض ، یا ملازمت وعہدہ سے برطرنی ، وغیرہ ، اوراساب

تون میں سے یہ "اہم سبب " ہے -اس کے کہ بیعوارض انسان کی اپنی طاقت قرص میں سے یہ "اہم سبب " ہے -اس کے کہ بیعوارض انسان کی اپنی طاقت

ا ہر ہیں،اگر جہ: مصاحب ِ قرصٰ »ان حالات میں بھی د. ملامت ،سے بری نہیں کیا جاسکا اس لیے کہاگر اُس کو یہ مقدرت تھی کہ د. وسعت ،، کے زیاز میں وہ آج کے لئے لیان ملا

السكاتا وكون أسف اليانيس كيا-

اور نبا او فات ایبا ہو ا ہے کہ جس دجہ سے ہم قرص کے رہے ہیں اُس ٹوجہ'' تا استراک کریں میں اُن کیا تا

کا انسداد ہاری قدرت میں تھا ،اور ہمیں یہ استطاعت کمی کہم اُس سے محفوظ رہ سکتے گرہم نے انسداد نرکیا مُتلاَعِموً اوضخوا ہوں کو دیکھا جا اسپکرائن کے قرص لینے کا باعث جاتے ہیں۔ اس لئے ازئس ضروری ہے کہ ہم خود کو اس کا مادی بنا میں کہ لذترں اور متوں کے حصول میں اسراف اور فضو کونچی مذہر تیں ،اور عیش میں توسط اور میسازر دی کو رہند دیر سمجھیں۔

والنفس سراغبته اخ اخ بهم المحافظة المرد الى قليل تقنع النس كنوا بنات الراط ما الموتورك المراكز المراك

اسی طرح کھی مکبرڈیجنی ادر حیثیت سے زیادہ ٹائٹس کو نئو تر، انسان کو قرض برآبادہ کروستے ہیں، اوریہ ایک قسم کا علی جمونٹ ہے جس سے بچنا ہمسارا اولین

فرض ہے۔

جو ا قرص کے اہم اسبا ب میں سے ایک سبب رہ قار " اور درجوا "ہے اور اُس کے انتصانات اور مضرتوں کے لئے اُن مثاہدات اور تجربات کے علاوہ کسی اور دلیل کی ضرور منیں ہے جو صبح سے شام بک ہارے سامنے ہیں کہ اس کی برولت ہزاروں آباد کان تباہ و ہربا و ہوگئے ، اور ہڑے برلیے و تی تباہ و ہربا و ہوگئے ، اور ہڑے برلیے و تی دجا ہت لوگر کی عزبت و آبرو خاک میں مل گئی ، اور اس برطستہ ہ یہ کہ قار بازوں کی دعام رہ می کام کو حسن و خو بی کے ساتھ رعلی زندگی " اس درج تباہ و بربا و ہوجاتی ہے کہ میروہ کسی کام کو حسن و خو بی کے ساتھ رعلی زندگی " اس درج تباہ و وبربا و ہوجاتی ہے کہ میروہ کسی کام کو حسن و خو بی کے ساتھ

کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے۔

ا در جوشخص اس اُمید میں ہے کہ اُس کو ایک رکھیل "سے بنیمار دولت حال ہوجائے ، اور دہ اُس کلیف ،اور محنت شاقرسے گھبر آبہ جو جوجے اصول کے ذرائیہ تجارت میں برداشت کی جاتی ا در اُس سے قلیل نفع پداکیا جا اہے ، تو اس کو یہ ہو جا چاہئے کہ ، جوے کی یہ دولت " دوسرے چندانسا نوں کو بر باد "کرکے حاصل ہوتی ہے ،ادر جاعت کی ہلاکت پر دہ اپنی تعمیر کرتا ہے ۔

یمی دھ ہے کہ در مذہب ، سنے اس طراقیہ کو نالب ند کیا ، اور اس پر نفرت کا ہر
کی ہے اور اسی سنے اس قسم کے درکار و بار کو ،، طلال بنیں کیا گیا، کیونکہ ایک در اجیر ،،

(مزدور) اپنے کام کی اس سنے در اُجرت ،، لیتا ہے کہ دہ اُس کے عیوض میں درموجر ،،

دکام پینے والے ، کو اپنی درمحنت ،، سے فائرہ بہنچا آ ہے ، اور بیع کرنے والار خریدار ،،

کو نفتہ کے عیوض درجیز ، و تیا ہے اور اسی طرح ان وونوں کے درمیان درلینا ،، دونیا ،،

ہو ناہے ، لیکن ورجوا ،، اور دوفار ، میں ایک خص کو فالص نقصان بہنچا کہ دو سرے ، بھتا ہے ، لیکن ورجوا ، اور دوفار ، میں ایک خص کو فالص نقصان بہنچا کہ دو سرے

کو نفع بنتجاہے ، اور حس قدر اُس کو نقصان ہوتا ہے ، اُسی مقدار میں دو سرے کو نفع ماصل ہوتا ہے ۔ اُسی مقدار میں دو سرے کو نفع حاصل ہوتا ہے ۔ اور ، رقار باز ، کی سعی ہوتی ہے کہ دوسرے کو تباہ دبر باد کرنے لیس اسے جواخلاتی نقصان بہنچیا اور جاعتی نظام تباہ دبر باد ہوتا ہے دہ قیارج بیار بہنیں افران میں اس کی حرمت کا جوتا اُون ہے اس میں اس کل شنیع کو اسی لئے کارشیطان تبایا گیا ہے ۔ کارشیطان تبایا گیا ہے ۔

## ونت كي خاطت

دوقت، مال مهی کی طرح رو پونجی "ہے اس لئے دو نوں میں رومیاند ردی "اور روقت" مال مهی کی طرح رو پونجی "ہے اس لئے دونوں میں رومیاند ردی "اور الکو تو روجع "اور از خیرہ "مجی کرسکتے ہیں کئی ر دوقت "اور روز ماند ، کے لئے یہ مجمی مکن بنیں ،

ز انه اور وقت کی قدر وقعیت کسی طرح بین قیمیت ال ہے کم نہیں ہے ، دونوں کی قدر وقعیت کا مدار اُس کا برکل خرج ، اور اچھے استعال برموقو ن ہے ، بس و انجیل جرائیے الل کو ، قوت لا موت "ہے زیادہ خرج نہیں کڑا در اصل ، فقیر "ہے یا اُس مبیاہے جس کے باس ، کھوٹی لونجی " ہو ، اسی طرح جوشض اپنے وقت کو اپنی اور اپنی جاعت کی سے دسادت و مہبود ، میں خرج نزکرے اُس کی عمر بھی ایک کھوٹی لونجی "ہے ۔

بلاشبههما یک محدو د زندگی رکھنے ہیں ،لیال نهار کا پیرچگر ایک خاص نظر تجارہی ہواور ایک کاد دسرے سے کراما اناکمن ہے ، پیرزندگی ہی بید حصوں تریشیم ہے بچلیں ، جوانی ادہلیز برا ہا یا اور مرحصد انیا خاص علی رکھا ہے جو دوسرے حصر میں غیرمنا سب ہے، جسا کہبے وقت زراعت ہنیں ہوسکتی ، یاغیروقت میں نامناسب ہے ،اور پھرزندگی حین ر ر دز ہ ہے اور جب موت کا وقت آجائے گا تو پیراُس سے مفرکیاں ؟ اور گیا وقت پچر ا تھا انہیں بھین گیا تو اب کہاں ؛ جو انی ختم ہوگئی تو یہ ہمارگئی۔ پس جبکہ میں دود " شے ہے اور اُس میں کمی زیاد تی مکن ہنیں ، اوراُسکی ہرر قرمیت حن استعال بریمو قوف ، تو از لس ضروری ہے کہ ہم اس کی پوری طرح حفاظت کریں او<sup>ر</sup> اُس كوبهتر سے بهتر طراعته براستعال كري. ا در دوقت " کی حفاظت ، ا در آس سے نفع کی صورت ، ایک طرافقیے سوا اورکسی طرح مکن بنیں ،اور و ہ یہ که زندگی کا مقصرِ و حید صرف در لیب نید میرہ اخلاق «ہوں اور پھر اُس کے سلئے زندگی کے تام دوقت ، کومرٹ کردیا جائے۔ اسلئے کہ انسان کے ضیاع دقت کے دوارباب ہوتئے ہیں ایک پر کرانسان کی کوئی غرض و نابیت نہ ہوجی کیلئے وہ می کرے ،حضرت عمر بن الخطاب بضی اللّٰی عنہ کا ارشادِ گرامی ہے۔ میں اس بات کو بہت معبوب سجتا ہوں کہ تم میں سے کوئی لالینی زنر گی بسرکرے مذ دنیاکے لئے کوئی عل کرے مرا خرت کے لئے۔ لنداأس يرصف دالے كا وقت كس قدر صالع ہے جو باتر میں توكیاب لئے ہوئے ہے اور اُس کے سامنے کو ٹئی معتین غرص بنیں ہے ، شلاً کو ٹئی ، وخاص موضوع ،، یاکتھاص مئلہ کی تقیق ، اور اُس اومی کوکس قدر تکلیف ہوتی ہے جومیل رہاہے اور نہیں جاتما کہ

اُس کے سفر کی خوض و فایت کیا ہے کہی ایک سٹرک سے دوسری سٹرک برمیل کلا اور کبھی ایک د کان سے دوسری د کان کی طرف رُخ کر دیا۔

می ایک دیون سے دوسری دیون می حرف رس ر دیا۔ اوراگرانسان کے سامنے نایت وغرصن شعیق ہوتی ہے تو وہ تھوڑے سے دقت

یں زیادہ سے زیادہ کام کرلتیاہے، اور انبان کوسیدی راہ پر سگادتیا ہے۔

ا در اگر اُس کے سامنے متعد دامور ایک د وسرے کے مقابل آ جائیں ترسو چکر اُن کا انتخاب کر لینا جاہئے جوائس کی د خوض "کے لئے مفید ہوں ، اور جواُس ہے جوار نہ

كهاتي مور أن سے بينا حاسبة -

ادر جولوگ اپنی غرض کر متعین ہنیں کرتے تو اُن پر ، ، و قت ۱۰ سطرح گذر جا تا ہے جس طرح ، دا منطب بتھر" پر در الیے انتخاص سے کوئی ہتر کام یا غطم انتان کام شاید ہی بجام اِللہ ہما بجام اِللہ ہما بھاری ہوں ہیں ہی ہیں ہے جو بغیر سیب سے موجوں میں ہمیٹیری کہا تی بھر تی ہے۔ کہا تی بھر تی ہے۔ کہا تی بھر تی ہے۔

اور یراکٹر دیماگیا ہے کہ جوکٹیرالا تنال ہوتے ہیں اُن کے دقت بی ہجی دسعت و
برکت ہوتی ہے ، اور اس کی وجریہ ہے کراک کے سلسنے مقصد ہوتا ہے اور وہ لینے
وقت کو ہر دو وا تغیار میں ہنیں گزارتے ، اور وہ محل اور مو قع کے ہاتھوں ہیں گنید کی
طرح ہنیں ہوتے کہ جس طرح وہ چاہیں اُن کے ساتھ کہیلیں کمکر وہ اپنے لئے خود اسباب و
مواقع پیداکرتے ، اور اپنی زندگی کی اغراض کے مطابق اُن ہی جس طرح چا ہتے ہیں
تصرف کرتے ہیں ۔

۲۱) انسان کے منیاعِ وقت کی دوسری کل پیہے کہ اُس کے سامنے غرض و غایت قومتین ہے کیکن وہ اس مقصد کے حق میں مخلص اور سپیا نہیں ہے ، اس لئے نہ اُس تک پُنچنے کے لئے ٹھیک جدد جدکر اے ادر مذالیے کام کوانجام دیتاہے جو اُسکے مقصد کے مطابق ہوں ۔

غوض کامتعیتن نه بونا اورمقصدکوخت می نخلص نه بونا ، پسی و ه د د چور بی جو دفت کی چوری کرتے ۱۰ ورائس کے فائدہ کو ہر با د کرتے ہیں ۔

اوران دونوں دشمنوں کے وجود سے جو تمائج برا کہ ہوتے ہیں دہ " فرصْ نِصِی میں افران دونوں دشمنوں کے وجود سے جو تمائج برا کہ ہوتے ہیں دہ " فرصْ نِصِی مجدوجهد افراد کا افراد کی سے جو دونوں کے سے بنراری ہیں، ایس ابتداءِ معتبن سے جند منط کی تاخیر کے معنی بیر ہوتے ہیں کہ عمل کے دفت میں سے اُس قدر منط حنا کئے کہ دیے گئے ۔

اور اس کے دونیتے ظاہر ہوں گے: یا تو کام میں طبد بازی کرنا پڑگی ، اور سوج بچار کو چھوٹر نا پڑے گئی ، اور سوج بچار کو چھوٹر نا پڑے گئی ، اور سوج کے دور یا پھراک اوقات ہر دو جوکہ دوسرے فرائفن کے سلے مقرر ہیں ، دست درازی کر نی ہو گئی ۔ اور اس ضمن ہیں کسی کام کو اُس کے اسے و قت سے ٹال کر کرنا بھی آجا ہے ، لیس ٹالا ہو اکام اول تو ہوتا ہی ہنیں ، اور اگر ہو تا ہی ہنیں ہوتا جس طرح کہ اپنے و قت سے اندر بھی ہو تا جس طرح کہ اپنے و قت سے اندر ہو سکتا تھا .

ادر دقت کی خاطت کے بیعنی ہرگز نہیں ہیں کہ انبان سل کام یں ہی صروت ہے ادر کسی دقت آرام نہ حاصل کرے ، بلکہ مطالبہ یہ ہے کہ داحت و زاغت کے دقت کو اس طرح استعال کیا جائے کہ دوجد کے لئے زیادہ قری ادر تر دّیازہ بنادے ۔ بیں اگر داحت و فراغت کے دقت کوشتی ، اور کا ہی ہیں صرف کر دیا جائے تو اس طرح ہم اُس د قرت کے نہ کوئی فائدہ اُٹھا سکتے ہیں ، اور کا ہی ہیں صرف کر دیا جائے تو اس طرح ہم اُس د قرت کے ذکر فائدہ اُٹھا سکتے ہیں ، اور نہ عمل ہیں ہم کوئس سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے ، اس کے نہی فائدہ کوئی فائدہ کے سکتا ہے ، اس کے

بِمُل آگر اس دقت کو تفریح ۱۰ور ورزشی دوٹر د حوب ایا جانے کی منق میں صرب کیا جائے توبلا شبه بير بهارے على كى زندگى ميں فائر ە مند ابت ہوگا ، اوراس ذرىيسى ہم اليى توت و **ما تت** عاصل کرلیں گے کہ اُس ہواپنی فایت وغوض کے لئے خدمت بے سکیں، اور اسی کو رد وقت كاتخفط» اور دروقت كا تضاد "كية بن-زماندادر وقت اننان کے لئے ایک منس فام کی طی ہے جبیا کہ خام الرامی برامئی ك إنديس يا خام و إ ‹‹ و إر، ك إلا مي الناس س براك كاركر عمّار ب كراني مدو جد کے ماتھ لکوئی اور ہو ہے سے ،عدہ انتیار ،، تیا کرے یا ان کو سیار حیور کر بربا دکر دے -اوراس اصول برکزرندگی کی . تعدر قیمت کم بیجانالواز ، ب اسانیت سے ب بم برفرض ے كرا بنے او قات كوان الورس صرف كرس جربارے مقام مدسے مطالبہت ركھتے ہول. اور وقت سے فائہ واکٹھانے میں جینے «نوض د غایت کے نعیت کے بعد مر و دے ستى ہے ، دوحب ديل دو إتو كاليم علم ، -دا) ہم عل کوکس طرح شرفع کریں۔ ؟ دین اورکن طرح اُس بیں ملکے رمیں کدائس کو اور اکر دیں ؟ شایداس سے زیادہ د خوار کوئی بات نہ دکرانسان بیملوم کرسے کرد ملینے عمل کو م طرح تروع كرى اسى ك أسك وقت كا ايك برا احتداس كى موجع ب كذر جالب، اكرُ طلبه كريمني آبك كرحب وه اپناسان كاد وركر اعابت مي ترسويت رہتے ميں لاکس طرح ښروع کړي، وه سوچته بي کړ<del>ټ پيل</del>ه رياضي که مئله کونسر<sup>وع</sup> کړي ادر پېرجب ده منتل نطرآ اب تواوركى ضمون كوشروع كرت بي ادر اس طن ايك كا في عرصه كنا ديم بي اس میں اس قدراوراضافہ کرنیج کرکسی منے کی اتبداء مادیّہ اس سے دشوار ہوتی ہے

كەلىجى شن كى نوبت نه ائى ہوتى، يا اس كئے كيكنت ً لذند آرام ،، سے محنت طلب عمل كى مانب بنتقل ہونا يڑتا ہے -

بهرطال چخص ان هردوا مور کوحس قدر حبله حل کر امتیاہے اُسی قدر دہ اپنے قیمتی دقت سے زیادہ فائرہ اُٹھالیتا ہے۔

اس ات کا علاج اس ات کا علاج کرکس طرح تروع کرد، یہ کر عل سے پہلے سوچ

کہ زیز بحث چیزوں میں کس چیز کور شروع کرنے میں "زیادہ اہمیت ہے، ادراس کی ترجیج کے اسباب کامطالعہ کرسے بھرجس شے کوائس کے بعد ہونا چاہئے حسب مراتب اُن کے درمیان

ترمتیب قائم کرتا جائے اس کے بعد عل سے سلئے ایسا پختر ارادہ کرے جس میں ترود کا اونی سا بھی شائبہ باقی نررہے ، اور حب وشواریاں اُس کے مقابلہ میں آئیں تولفس اُنا مضبوط ہے

بھی سائبہ ہای مردہ اور مبب دسواریاں اسے کواس و ارا دہ ،میں اد نی سابھی تغیر پیدا یہ ہوسکے ،

ادر اگر اُس کو کبھی پیخطرہ مینی آئے کہ رکام کا شرقع کرنا ، اس کے لئے بہت د شوار ہے ادر اُس کا نفس د شوار اوں کے مقابلہ بی نابت ندر ہ سکے گا ، تواس کے لئے مفید نوٹھ یہ ہو کہ

دہ الیی کتاب کا ایک باب مطالعہ کرے جو اُس کوعل پر بہا در بنا آیا، اور سی عمل کے لئے مردِ میدان بننے کی ترغیب و تیا ہو،یا ایسے اشعار پڑھے جو صر وحد بر آیاد ہ کرتے،اور ولب ہیں سرور ذ نشاط پید ا

. لرکے عمل کے لئے نتجاع بنا تے ہوں ،یا اپنے ذہن میں ایسانقٹہ کھینچے جواُس کے ساسنے

سُتی اور حُبِی کے تمایج وانجام کومپنی کرتا ہو، یا اسلے در بہا در ، انتخاص اور نایا ل ہتیوں کے دا قات کو یا در کا ال ہام کے دا قات کو یا در کرے جنول نے سی بہم اور علِم اللہ کے ذریعہ بڑے بڑے کارنایا ل نام

صوا حات و پاوبرے . حوں سے ربی ہیں ارد رب سے سریہ رہے. دینۂ ہوں ، اور حن کی زندگیاں ، د کما لات کا مرکز: ، ٹابت ہو تی ہوں ،

انسان کے لئے یہ بھی فروری ہے کر حب کس کام کو شروع کرے تو پر ری توجروا نھاک

ہے ''' کو اسنجام دے، اور شورو ہنگا موں کے مقابات ہے : در ایسی مبلّ ہے جہال الیومناظر نہوں جڑ سے کامے بے پر داہ کر دیں ،اور نڈان میں ایسی دگھیسیاں ہوں جو اُس کے عل بين ركا و شك كا باعث بول. دوسری بات کاعلاج ایس آرائ نے اسطح کام نروع کردیا تواس نے کا میا بی کا ایک کا فی حصہ طے کر لیا ، اس کے بعداس کا فرض بے کہ اس میں لگارہ ، اور عرم قوی اور مصبوطارادہ کے ساتھ لگارٹ - آورانیان اس مل کے لئے ، باہمت ، رہتاہے جو اُس کے نفس کے ساتھ مطابق، وراس کے قلب کے رجھانات کے دوافق جو بعنی اس میں اُسکے کرنے کے لئے استعداد ورجھان طبع موج دیمو،او بائس کوسود مند محجنیا،اد را ست نخطوط ہو ماہو يكونكه أكثر «ناكامي » اور « طال » كـ ا سبات عل كـ اس «نطط انتحاب » بهي كي مرولت بيش آئي ۾ -فراغت کے اوتات اپنے ، خالی، اولا فارخ ، وقت کا عمرہ استعمال بھی زمرگ کے اُن اہم میائیل میں ہے جس کی طرف توجہ ادر فکروغور کی ضرورت ہے ،اس سے کہ ایمیم م توج کی بنا پر ہاری مرکا اکثر حصد او بنی بر باد جا اب ١٠ در مم و یا نہیں علم ہو آکدفراغت کے ادة مات كوكس طرح كزادي. لِنَّا کے عمومًا اُس د نت کو «گلی کو چوں» اور «بازار دن» میں گھوم کیرکر گنوا دیتے ہیں، جوان اور بوار ہے تہوہ، یا چار نوشی ، کے اُن بقالت میں گذار دیتے ہیں جال نہ صا مِهِ أَكَالَهُ رِيهِ مَهِ وَسُنَكُو ارْمُنظر اوريهُ كوئي مدنى ياعقلي ورزش كاسامان مينزان كامبت زياده وقت لاطأل باتون، اور نيرمغيد كحيلون مين حتم بوجاً اب گويا اسطح .. وقت كو بر إ د ،. كرّا مفقود ہوتاہے ، عالا کم کام " کے ادفات پراس کا بہت برا آثری اے ، اس سے کہ جو

شخص اپنی تفریح کی زندگی سے نا آ ثناہے وہ مد کام کی زندگی،سے بھی بے ہیرہ ہی رہا ہی به كنا بيجايز بو كاكه اس «برباوي ادقات كاسب سے بڑاسبب نالبًا «قوم » اور . حكومت ، كا عدم تعاون ، ا درغفلت به كدّ الخو ل نے مختلف . محلّوں ، میں جہانی وزرشوں

کے لئے تجلیس قائم نہیں کیں الس اکثر محکوں اور قبیلوں میں ، یارک ، یا ، اخلاقی سوسائٹی ،، ہنیں یا نئی جانتیں حن میں و ہ *تفریحی مشاغل کرسکییں، اس لئے اُ*ن کے سامنے ، دیٹرک <sup>11</sup>او ر قهوه خانه *اسکے علاو*ه و درسراکونی منظر ہی ہنیں ہے۔

· حکومت « اور « قوم « کا بهت بڑا فرص ہے کہوہ افرادِ قوم کے لیے رانفر کئی اخلاقی مجالس، ٔ با غات و پارک ، رم کاتب و مدارس ، اور درلائبر ربال ، نبر محله اور مرر قبیله میس

يه بات كبحى فراموش نركه في جاسئه كرمه قوم ، مين جالت او رضيم ترمبين كا فعدان ، اُس کے : د وق کوخرا ب اور تباہ کر دیا کرتے ہیں 'اور نہی سبب ہے کہ اکثر دیکھا ہا آ ہے کہ ا یک رو مخله، یا وشهسسنز می قهوه وخانه، باغ ، پارک ، لا ئبرىرىي ، تفرىخ گا دُسب موجود بېرى گراس کے با د جو د صرف ، رقموہ خانہ ،، د ہوٹل ،، یا سبینا، جینے فضول مقامات زائرین سے آباد ہیں ا در با تی تام مقابات خالی ہیں یا اُن میں خال خال اُ دمی نظر آتے ہیں ۔

اس کا تبیسراسبب بیرہے کہ ہاری گھر ملو زندگی اس قدر خراب ہوگئی ہے کہ مرد و ل کو گھرے: ام سے دخنت ہوتی ہے اور وہ وقت گذار نے کے لئے یوہنی پڑسے پھرتے میں عالانکہ عام مجانس کے مقابلہ میں کہ جال وہ وقت گذارتے ہیں، باعزت اور ہرطرح کابل احترام یہی الگرکی زندگی ، ہے۔ اور اس گر ملوزندگی کی خرابی کا بڑا سبب وافلاس و فقیری ، اور رائشوم کے باہمی حقوق اور دینی و دینوی علوم سے جالت ہے ۔ان ہی دونو قم کی جالت نے

اس یاک زنرگی کوتباه دیرباد کر دیاہے۔

فرصت کے اوقات کو | ۱۱)سبت سائی چر ، جس میں فرصت کا وقت گذارنا چاہئے كس طرح كذار سع؟ كملى فضا اصاب إوا امي فتلعت تم كى درزشي تفريحيي بهي

س كے كه ية سندرستى كوبل إمتين بغنس انسانى كوتر وازه بنايتى، ١٥راس كورعل، كاشائق

۲۷) گما ب مزصت کے بیض د تا ت میں «گاب، بھی انسان کے لئے ایک عمد ہ

ریاضت ہے، اور اس بیں مز دور، نوکر میٹیر، لمبیب، اور مندس دغیرہ سب برا برہیں، کتاب

ایک بهترین د دست اور رفیق ہے اس لئے اربس ضردری ہے کہ ہر رہ خلہ ہیں کتب فایز اور

لْاُبْرِىنِى " ہونا جا ہے ، اور بیمی ضروری ہے کہ ہم پیکیس کہ ، تما ب کاسطا نہ ،کس طرح کرنا جا ہمی يونكراس ك سيم بغيرتاب يرسف كافائده ضائع ووباتا هيد اس بليامي سب ستاللي ات

تویہ ہے کہ ہم کاب کے بند کرنے میں فکروس تے سے کام لیں ایکی ما سب الرائے کی رہنا ئی

حاصل کریں ، بس بب اس مرحلوکہ بورا کولس اور اُس کو بڑھنا شروع کر دیں تو اب ہم کو اُسے

چوٹرنا نرماہینے اورمشکلات اور کھکن کی پروا ہ کئے بنیراً س کے مطالعہ میں مصروف رہنا جا ہے

حتی که ہم اس کوختم کرلیں ۔

ا درایک صفحه سے اس دقت ایک د وسرے صفح کی طرف متوجہ نہیں ہونا جاہئے دب ایک كميم أس كے مضمون كو والشين نركوليس ، اور ہارى مقل أس كومضم كركے اپنى يلك مر بنا ہے . مفرت عبداللرين موديني الله منه فرايا كية ته.

تم كوعلم كالكبان ادراس كے لئے صاحب عقل وفهم جونا جاسيتے عض القل ورادى مر ېونا چاستئے کيو کرعلم کا براکي وانا و فهيده تو رادي مې بن سکنا بوليکن سراکي دا دي دناقل اُس روایت کنم دمنی کا حال ننیں ہوسکا۔ اور ایک دانا کا مشہور قول ہے کہ

علم س دقت تک اپنا ایک حضر بھی کئی کوعطا نہیں کر تا جب یک حاصل کرنے دالا اپنا سب کھیاُس کے حاصل کرنے میں قربان نہ کر دے ۔

اورزشکن کتاہے۔

کھی تم آگلتان کے تام کتب خانوں کو بڑھ ڈالوگے گراس کے بعد جیسے تھے ویلے ہی رہوگ گراس کے بعد جیسے تھے ویلے ہی رہوگ گراس کے بعد جیسی تاہی گائے ہی رہوگ گراس کے بیار ہی تاہی گائے بڑھ او گے توکسی نرکسی درجریں برمتعلم، کہلاسکو گے۔ اور درجون کوک "کما قول ہے۔ اور درجون کوک "کما قول ہے۔

زیاد و بڑھنا مفید دنیں ہے ، بلکہ بڑھے ہوئے کو سجے کو تھل بڑھا نا اصل نے ہے ہیں۔ ہاری فطر بس جو کچھ ہم بڑھنا دیتے ہیں۔ ہاری فطر بس جو کچھ ہم بڑھنے ہیں اس میں فارونور، اسکو ہالے نفس کا جزیر نبا دیتے ہیں۔ ہاری فطر بسی کی متعا صفی ہے کہ ہم اپنے ففس کو زیاد و معلومات سے لیس کی کے ہم اپنے ففس کو زیاد و معلومات سے لیس کی کے ہے مزو بنا دیں اس لئے کہ جو چیز ہم چا نہیں اور بند وہ ہاری قدت کا باعث ہوگئی اور بند دہ ہاری کو بالد جدی و دور بادی در باد میں میں بادی میں میں بادی میں کو بادی میں کو بادی میں کو بادی کو بادی کو بادی میں کو بادی کی بادی کو بادی

ده) اوقات فرصت میں دو سری مشئولیتوں کے ملا دوا یک بہترین شنعلہ یہ ہے کہ انسال کسی منید کام کا ، مانتی ، ومنسیدائی بن جائے ، شلا پرندوں کی ترجیت ، درخوں ادر بھولوں کی ترجیت ، مختلف نر انوں کے آثار کی نعیش، اور ان میں ست ایک دو سرے کے درمیان جوار سکانے کی کومششش، اس کے کہ ان مشاغل میں بہت لذت آتی ہے اور ان کا فائمٹ مجی بہت زیادہ ہے۔

فرصت کی گھڑیں کی سب سے زیا دہ ہر بادی ، قبوہ خانوں ، ، ، عام نظوں ، ، عام نظوں ، ، عام نظوں ، ، عام نظوں ، ، اور پہنلوں ، اور پہنلوں ، پہنلوں کے بدر ہور و شب ہر باوکر دیا ، گویا دس سال میں بانجو ہینے صنائع کر دیا ہور سال میں بر بان کے جدر پر لغت یا علم کی موفت ، یا علم کی حصد و افر کوئیل کرنے کے ساتھ کا نی و و انی ہے ، تو اب ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جور و زائر دویا تین گھنٹے یا ہی سے زیا دہ و قعت ان ہر دولا یعنی مشاغل میں صرف کرتے اور عمر عربز کو صنائع کرتے ہیں ۔ سے زیا دہ و قعت ان ہر دولا یعنی مشاغل میں صرف کرتے اور عمر عربز کو صنائع کرتے ہیں ۔

## ا خلاقی امراض فرراُن کاعلاج

انسان کجی اپنےنفس کی کمیل وطارت کی طرنت متوجہ ہوتا ہے، اورکھی بڑا یکو ل، گنا ہوں، اورخباننتوں بیننفس کو لموث کرتا ہے، پہلے مسُلہ پر آوگذشتہ صفحات میں کافی و افی

کلام ہوجیکا ،اب دیل میں دوسرے مسلم بریھی کچھ لکھنا ضروری ہے۔

انسان ،اکٹراس کے گنا ہ پر آیا دہ ہوتا ہے کہ دہ جس دنیا ہیں سانس لے رہا ، اور زنگر کی بسرگر رہائے۔ اُس کے حق میں د ہ نہا بیت ننگ نظر ہوتا ہے ، اور اپنی ذات اور اپنی قریب ، اور اپنی ذات اور اپنی حقیق کر بسرگر دہائی کے ظاہری مفا د کے علا دہ اُس کی نگاہ اور کچے بنیں دکھیتی ، اور حب دہ یہ بہھتا ہے کہ درگناہ ، کرنے میں اُس کا یا اُس کے متعلقین کا فائدہ ہے تو بھر دہ اُس کو کر گز تراہے۔ اور اُس کی نظر میں اُس وقت آئنی وسعت پیدا نہیں ہوتی کہ اُس نے جسٹنے صلی چردی کی اور اُس کی نظر میں اُس کے خاندان ، اور توم کا اس سے کس قدر نقصان ہوا ، اور اُناکوکتنی مفرت ہنگی آ ہے۔ اُس کا ، اُس کے خاندان ، اور توم کا اس سے کس قدر نقصان ہوا ، اور اُناکوکتنی مفرت ہنگی کا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ رجم ، کرتے دقت تو انسان تنگ نظر ہوتا ، اور اس کے گئے اُس کی ملت کی میں دیں دیا دیا تا اور اس کے کہ رہم میں کرتے دقت تو انسان تنگ نظر ہوتا ، اور اس کے کہ میٹر اُس کے ملت اُس کی کرمٹر اُس کے ملت اُس کی ملت اُس کے ملت اُس کے ملت اُس کی ملت اُس کی ملت اُس کے ملت اُس کی میں دیں دور اُس کی ملت کی ملت اُس کی ملت کی ملت اُس کی ملت اُس کی ملت کیا میں کی ملت کیا کی ملت کی ملت

اُس کو کربیٹھاہے ، لیکن فوراً بعداُس کی بگا ہ میں دسعت پیدا ہوجاتی ،ا دروہ اس «جریمیہ ،، کے اثراتِ ہرکومحس کرنے لگتاہے ،ا در بھرؤس ہرِ انہائی ندا مت طارسی ہوجاتی ہے ۔

ر گناه ، اور «جرم ، کا سب سے بھیا بک اور تاریک بہلویہ کرانسان اپنی تنگ نظری ادر انجام سے مفلت کی دجرم ، کا سب سے بھیا بک اور تاریک بہلویہ کر گذر تا ہے حالانکر دسوتِ نظر کے بعد خود اُس کی دجرسے اُس کو ایک ، لذت ، سمجھتے ہوئے گرگذر تا ہے حالانکر دسوتِ نظر کے بعد خود اُس کو یہ تحدید خود اُس کی زات کی تباہی کا باعث ہے ۔

منگ نظری الیں نا پاک شے ہے کہ وہ ہمشہ انسان کو یہ دکھا تی ہے کہ اُس کی اور اُسکی قوم کی مسلحت آبس میں اور اس سلئے وہ «جرم ، کا از سکا ہے کہ اُس کے اس کے آب کہ اس کے ایک ہے کہ اور اس سلئے وہ «جرم ، کا از سکا ہے کہ اُس کی اور اُس کے دور سمجرم ، کا از سکا ہے کہ اُس کی اور اُس کے دور سمجرم ، کا از سکا ہے کہ اُس کی اور اُس کے دور سمجرم ، کا از سکا ہے کہ اُس کی دور سے کہ اُس کی دور سے کہ اُس کی دور سے کہ کہ کا ایک سے کہ دور سے کہ کو دور سمجرم ، کا از سکا ہے کہ کہ دور سے کہ کہ کی دور سے کہ کی دور سے کہ دور سے کہ کہ کی دور سے کہ کہ دور سے کہ دور سے کہ کہ دور سے کہ دور

ادر جنفس دسیع النظر بوتا ہے وہ ہیشہ قوم کی صلحت کو اپنی سلمت ، اور قوم کی مفرت کو ابنی مضرت ہجتا ہے۔

اس مرض کا علاج یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ دیتے النظر بنے ادر دسیسے النظر بنے کا در دسیسے النظر بنے کا بہترین طریقیر رزمگت سکی بحث میں بیان ہو چکا ہے۔

تی مربعت میں میں ہے۔ ہیں۔ تجمعی بعض در برائیال مصلحین قوم اورز ہر دست کیرکٹر رکھنے والوں ہے بھی صادر ہوجاتی

ہیں، ادر اکثر اوقات اسکاسیب یہ ہم تا ہے کہ اُن کی مر نظر ، اصلاح توم کی تخلف اطراف ہیں۔ صرف ایک جانب ہی ہیں محدود ، ہوجاتی ہے اور وہ اصلاح کی دوسری جات ہے باکل

« نا فل» ہوجاتے ہیں، شَلَاسِقراط کی شال اس کی مبترین شال ہے کہ اُس کو قوم کی اصلاح

اور فلاح بین اس قدر انهاک ۱۰ و دِستولیت رهبی که وه اینید ۱۰ صلاح ببیت ۱۰۰ ورگر لموزندگی کی مبتری «سے بالکل غافل ہوگیا - اور اسی سئے ایک جانب و و توم و ملک امبترین . مسلم ۱۰۰

ی بسری پیک ؛ سن ما س بولیانی دادرایی کے ایک میاب و پر نوم و مان کا بسری . سے '' نابت بوا اور د وسری طرف ۱۰ اپنی خانگی زندگی سکی تبالهی کا باعث بنا۔ اسی طرح ۱۶ رکبی برا

بڑے رہنایان قوم کی زیدگی میں اس قیم کی غلایاں اور خامیاں نظرا تی بیٹ ۔

سا تھساسے رکھ کراُن کے متعلق کوئی رائے قائم کریں اور یہی فرص ہے کہ اُس تا زن کو بھی اسے دھی کہ اُس تا زن کو بھی اسے وقت فراموش فرکیں جو ہم نے سابق بحث میں بیان کیا ہے ہو کہ عل کے اسباب پر نظر ر کھنا

میں ویا کے اور اس میروں ہوں کے دوعل صادر ہوتے ہیں، گر دونوں کے ضروری ہے اور اس کا میں میں میں کر دونوں کے ضروری ہے ا

که انبیادِ مرسلین کی اصلاحی زندگی ان خامیوں سے تعلقا پاک ہوتی ہے اور اسی سلے دھیلمین در بغامرس، کی صنعت سے متاز ہوتے ہیں۔ ادریہ اسلے کا خدائی جانب اسکے نام شعبہ ائوزندگی کیلئے بنیا مراد وصلح نکرا تے ہیں ہو

کے صد درکے اسباب و بواعث جداحدا ہوتے ہیں ایک کا باعث · ہاک ،، ہوتا ہے اور دوسر ا بنجیت " اندا ہم ان دولوں اشخاص کے ایک ہی قیم کے علی پر کمیال حکم نہیں لگا سکتے۔ شلا وتبخص عبادتِ الني بي مفرف يا خدمت خلق مين خول من ليكن ايكام مقصد رضا رالهي بهواورد وسركا طلبِ شرت اور دیا، ونمو د - آو با تفاق ایک کی عباد کور نیمر" کهاماً پیگا اور دو سرے کی عبا دت کور شرر ا جرائم وگناہ | علمار اخلاق انسان کی باطنی نیتوں ،ادر اس عل کے مقصد دعوض پھی اس طرح بحث كرتے بن بسطح أس كے على فارجى سے بحث كرتے بير -اس کے علم الاخلاق میں ان دونوں برحب دی سہے بینی د فنسی صفات سے بھی بحث کرتا ہے ، اور نبیت سے بھی ، خواہ اس نتیت پر خارج میں کو کی عل نتر تب ہویا سن ہو۔ ا در اخلاق "حب عل کوبھی بُر استجھے خواہ و ہملِ خارجی ہدیا باطنی وہ روگنا ہے ہی لیکن اُس کو اُس و قت کک درجرم " ہنیں کہیں گے جب تک کہ وہ الیا خارجی عل نہ ہوجہت نہ ہی یا شهری وملکی قا نون نے منع کیا ہواور اُس کے مرکب کیلئے *سزا مقرر* کی ہواس لئے گنا ہ 'رجر بیہ 'سوعام ہو۔ ا دریریمی و اضح سے کہ بعض اسباب کی بنا پر شہری ا در مکی قانون نے ہر رگناہ "کو اپنواختیارات سِ بنیں لیا ۔۔۔۔ان میں سے اہم اسباب جب ذیل ہیں ۔ (۱) مبت سے ریکنا ہ " اسیے ہیں جن کا قانون کے دائر ہیں آناکس طرح بی صیحے ادر درست منیں ہے۔ مثلاً احیان فرا موشی ،رحم و تشفقت سے بے اعتبا کی وغیرہ تواگران اعال پریمی رسنراکا کانون ا مقرر کیا جا تا توان کے مقابلہ میں جو رو فضاً مل، ہیں وہ بے قبیت اور بے تدر ہو جاتے بینی اصالتٰ کی اوررحم وشفقت جیے فضائل اگر قانون کے توت سے کئے جاتے توان کی مطلق کوئی تدریز رہتی ۔ ان کی قدر وقیت توصرت اس لیج کہ ان اعال کا باعث مقلب کا رجمان "جہے نہ کم ر ملكي قانون كانون»

رم ، بہت سے برگنا و،، وہ ہیں جن کی تحدیدِ نامکن ہے اس سلئے و ہ نہ قا نو ن کے دائرہ یں اسکتے ہیں اور نران کے لئے سزا کا کوئی معیار مقرد کیا جاسکتاہے ، شلاً ، مدم حرن سلوک " گناہ ہے لیکن لوگوں کی اپنی ٹروت و دولت کے اعتبار سے نتلف اُنتحاص میں اُسکامعیار مختلف ہوتا ہے اور اس کئے نراس کی مقدار کامعیار مقرر کیا جا سکتا ہے اور نہ اُس کے لئے رسرا، کی مقدارمتعین کی جاسکتی ہے اسی طرح یاتین بھی امکن ہے کہ کشخص کواحسان وحبن سلوک میں کیا مقدارخرج کرنی صروری ہے اورکس کس یرا درکس صالت میں خرج ت لر نی صروری ہے اس لئے کہ بیسب امور ۱ اثنیا ص اُن کی د دلت ۱ ان ہے تعلق اخراجا ۱ ائن سے تعلق ضرد رت مندا فراد'ا در مقدار خرج نے اعتبارے نشلف ہیں ا در ان کے لئے کوئی ایک میارمقرر کرنا نامکن ہے۔ لندااس کا قا نون ملکی کودائره میں آنا عال ہے اور قا نون کسی وقت پرحکم نہیں نگا سکتا كه فلانتخص اس وقت عدم حن سلوك كامر كمب اوراس مقدار سنرا كامتوجب. (m) اليه بهت سے "گناه" ہیں جن كے ارسحاب كا برا دراست تواسخص براثر برط تا ہوج اس کا مرکب ہوا دفرمنی طور سوا سکا اثر جاعت رہی بڑتا ہو تولیے ، مگنا ہ، کو بھی اگر تسا نونی مراخلت ہیں نے لیاجائے تو پھرانسا ن کی ذاتی آزادی پہلب ہر جائر آدر پھراسکی تعدیمیمل نجائے شلًا ایک خا دم توم و تمت اپنی محت او زندرستی سے بے پر واسے بلکرا یہ اعمال کا مرتکب رہتا ہے کہ جراس کی بھالی صحت کے لئے دستمن میں ترایسے اعال پر مکمی قانون كى گرفت نامكن اور يال ہے ،اوراس كئے دہ رومرم ، بنيں كملا يا جامسكا بلكه اخلا تى تا نون کی اصطلاح میں رگنا ہگار "کملانے کامتی ہے۔ جرائم كاعلاج مرجرم "كا ملاج دوسي طرنقوب سے بوسكا ہے -ايك اتباعي اصلاحات

کے ذریبیے انسداد بٹملاً نئے مالات کے مینی نظر حدید اصلاحات ،تعلیم عام کا اجرار ،نشہ آدر مكرات كامقا بله، خرافات كى روك تھام ، اور ایسے تام امور كا استیصال جو نوجوانول ميں بہودگی اور نا فرانی پیدا کرنے کے باعث ہوں اپنی ٹبلنغ وقعلیم کے ذرابیہ سے بہتر سے بہتر طريقيه مر «جرائم كا انسداد " ووسرے «سزا» کے ذرائیہ سے انسراد اس کے متعلق حب ذیل امور قابل تما ظاہیں مرا جو روائی ، کی جاتی ہے اس سے دو ضرر بیدا ہوتے ہیں ۔ ۱۱) ایک نفتصان خود بُرا بی کرنے والے کو ہنتیا ہے بینی نفس کی رسوائی ، شرافت کی بر بادی مینمیرکی ملامت ، ادر کئے پر ندامت ،اس لئے کہ ٹیرا ئی کرگذرنے کے بعدا نسان کی نظر میں دسست پیدا ہوتی ہے اور بُرے عمل کی بُرا دئی اُس پر روشن ہوجا تی ہے اور ایک انسانا ا پنے و حدان ، اور شل اعلیٰ کی کیفیت کے مناسب اُس سے کم دہیش اذیت محس کر اسے ا سواگر اس کا و جدان اورشلِ اعلیٰ و کی الحس اور تیزبی اور ده کام بیمشل اعلیٰ " کے اعتبار سے بهت گرا ہواہے توائس کہ اپنے اس فعل سے خت اذبت منجتی ہے ،ا درکھبی اس درجربر سیان کر دیتی ہے کہ اُس کا حال وگر گوں ہوجا تا ہے اعصاب پر ارزہ طاری ہوجا آ اور انتہائی انقبا من ہونے لگتا ہے ، اور اس صیبت سے خلاصی کے لئے اس کے سواکوئی جارہ کار اُس کونظرنہیں تا کہ وہ اس سے مائب ہوجائے۔ بینی اپنے ارا دہ کو بدلے، اوراپنی موجود ؓ مالت پرافوس کرے، اور مهم عربم کرے کہ آیندہ اپنے نفس کی ایسی حفاظت کر سگا کہ وہ سابت مالت کوکھی افتیار نہ کرنے پائے۔

البته اگراس کا دحدان مٹ حکاہے اوراُس کے ضمیر کی اَ وازمردہ ہوگئی ہے اوراُس کے اُسیر کی اَ وازمردہ ہوگئی ہے اوراُس کا بشل اعلیٰ "فنا ہو حکاہے تو بھر و ہسیت سرا پنے افعالِ برسے 'ا دم نئیں ہوتا، بلکہ ندامت ہیشہ کیئے۔ اس سے کنارہ کش ہوماتی ہے جبیاکہ مادی مجرموں کا مال ہے۔

رم) دوسراضرر جس کے ساتھ بڑائی کی گئی اُس کواور جاعت کے تام افراد کو ہنتیا ہے۔ نہائہ قدیموں وگر سریہ خال تراک بُن لائریمانٹر میرون مستنجف تک برید میں تا ہے۔

ز انهٔ قدیم میں وگوں کا بیخیال تماکه بُرا بی کا انرمرت اُسی تحض تک محدود رہتا ہے۔ انتہ مرزع گار سال مناسبہ تک دیگاتا جی سن سیس کا مرزر شہ

جس کے ساتھ بڑائی کی گئی ہے لین جب را انترتی کر آگیا تو او ک نے یہ جو لیا کہ بڑائی کا اثر

مرن بُرا ٹی کئے گئے شخص برہی نہیں بڑتا بلکہ اُس سے تام جاعتی نظام مّا تُر ہو ٓا اور جا عت کے ہر فرد بر اُس کا اثر برلو ٓ ا ہے ، شلا جب ایک ّ چوڑ چوری کر تا ہے تو وہ تام شہروں میں بے حینی

بیداکردنیا، اور ہراکی الکِ شنے کر گھبرا دنیا ہے، ادر ساتہ ہی دوں میں یہ خیال رونماکر تاہے پیداکر دنیا، اور ہراکی الکِ شنے کر گھبرا دنیا ہے، ادر ساتہ ہی دوں میں یہ خیال رونماکر تاہے

كرأس نے جس طح جورى كى ہے أسى طح أس سے أس بيز كو خرايا جاسكا ہے ادراس طراحة

سے ایک عمل بر کو رواج دیتا ہے - ادر مزیر براک پر کہ چرر دسسے امتیاط کی مرابیری وگوں و بچپنی کے ساتھ متنول ہونا اور اُس کے لئے مجبوراً جان و ال کوسرٹ کرنا بڑتا ہے ہیں وجہ ہو

کم اب یہ قراستم ہوگیا ہے کہ ، جاءتی صلحت انفراد می صلحت پر مقدم ہے " اوراسی لئے مکرمت

اب جو سزائیں مقرر کرتی ہے وہ ہیئت اجماعی کے کھا ظ سے کرتی ہے اور حرائم کو اجستاعی میں میں میں مقرر کرتی ہے دہ ہیئت اجماعی کے کھا ظ سے کرتی ہے اور حرائم کو اجستاعی

نعتصانات ہی کے اعتبار سے وزن کیا جا تا ہے۔ نعتصانات ہی کے اعتبار سے وزن کیا جا تا ہے۔

اننان کے ابتدائی دورمی مجرم کو ۱۰۰ انتقام ۱۰۰ کی غرض سے ۱۰۰ مزا ۱۰۰ دی جاتی ہی ۱۰ در میں نظریر تیجے سجھا جاتا تھا لیکن اب ترتی کے بعد ۱۰ سزا بِحرم ۱۰ میں سب بل امور مبنی نظر رکھے ۱۰ سی م

۱۱) لوگوں کو اڑ کا بِ جِرائم سے ، د کنا،اس لئے کرحب د ہ دکھیں گے کرم م کی اپداش

اله اسلام نے ،، ولکھ فی الفصاص حیوۃ یا اولی المبا ب. میں قصاص کی جو کمت ساؤ سے تر و موہرس بہنے بان فرائی ہے دہ اسی اتباعی نظریہ کے تخفظ کے جین نظریہ ۔

یں پر سراملتی ہے تو وہ گھرائینگے ادرات کاب جرم کی جرأت مذکر سے گے

(٣)مجرم كى إصلاح-اس ز انرمين اس نظريهِ كوبهت ابم مجما جا اوراس پرزيا ده جر کی جاتی ہے اور حیل خانوں سے تعلق اصلاحات اسی نظریہ کی الهیت کے زیرا تروج دندیر ہوتی ہیں،ادراس کاطریتہ یہ ہے کہ جرمن کر جرموں کی اقسام کے اعتبار سیختلف گرد ہیں تیم کیا ہائے۔ ۱در بچر ہرایک گرد ، کو د وسرے گر د ہ سوخبرار کھا جائی شاقادی مجرم ہنساتباری مجر<del>موس</del>ی مُباریکے حامین تاکہ يبلې گروه كا زېرد وسرون بي مارت نه كركوا درجيل خانون بي ان كوصنعت وحرفت كى تعليم دى جائے "اکرحب ده اهرائیس تو تماجی ا در فلسی کی وجسے چوری برا ماده نم بول ، الکرانیے حرفه کے ذرابیہ کماسکیں ادر بڑی عاد ت سے محفوظ رہی انیز جیل خانوں ہی بنرہبی دا خلاقی دعظ ونصا کے کا انتظام کیا جائے ، ا درالیی اصلا مات اختیار کی مائیں جن کے ذریعہ سے اکن کے نفس کی اصلاح و تهذیب اور مجران حرکات سے نفریڈیا ہونے میں موسلے۔ اسلامی نظریم اس سلسلہ بر اگراسلامی تقطر نظر کو بھی بیش کردیا جائے تو بہا نہ ہوگا۔ اسلام الصيقت كوتوليم لا اسك كرجن جرائم كى سزار تيدوبند" بوبلا شبرجيل، ا در عبس بی الیی اصلاحات کا نفاذ مردری ہے جو جرموں کو ایک عمرہ شہری بنانے ہیں مدودیں، اور آنید وزیر گی میں جرائم سے محفوظ رکھنے میں اُس کے سلئے اثر کیمیا اُ ہت ہوں .

لیکن ده په نتیس اتبا که هرحرم کی سزاصرت جیل چی توار دی جائے ادر سزارِموت سخت سزاکوظلم کهه کرخا رج کر دیا جائے۔

جومفكرين يوسجعت بي ركه سراز جرم صرب جوم ك اصلاح مال ك ك ب ادر مرم

ایک بیار کی طرح ہے جس کا علاج جیل میں رکھ کرتر ہیت دا صلاح کے ذریعہ ہی سے کیا جائز، وہ معاملہ کے صرف ایک پہلو کو دیکھتے اور دوسرے کو نظرانداز کر دیتے ہیں ۔ عالانکہ مجرم کی

اصلاحِ حال سے زیادہ جا عتی حقوق کی حفاظت ، اور نظام اتباعی کے مصالح کی تکرنہ یادہ الکت اور قابلِ محاظہ ہے۔

یوں توسب ہی جرائم بداخلاتی کے اثرات ہیں تاہم مقابلة نبض ایسے نبطر ناک ہر ائم ہیں جواجماعی حقوق کی تباہمی ،افرادِ قوم کی عزت دیال کی بلاکت کے باعث ہنتے اور مداخلاتی ریسر میں سر

کے ملک جراثیم کی پیدا دار کا سبب ہو نتے ہیں

اس سلے ازلبی ضروری ہے کہاک کے انسداد واستیصال کے لئے الیسی خت سزایں مقرر ہول کر جن کے نیتجہ ہیں اگرچہ ایک نجرم کی جان کا نقصان یاصنیا ع ہی لازم آتا ہو گراس سے جاعتی حقوق کی حفاظت اورا فراد ملت وقوم کے اس و اطبیان کے لئے تسلی نبش سامان

ہیا ہوسکے کیونکہ میں مقدمہ تمام الم بقتل دنسل کے نز دیک ملم اور تعییج ہے کہ جاتم معلم میں مقدم ہے مقدم ہے مقدم

جاعتی صلحت الفرادی صلحت مقدم ہے

پس قبتل ، زنا اور دکیتی جیسے جرائم میں .. قصاص ، ادر . رتعربری تبل .. ادر چوری جیسے ملک مجرم میں .. قطع میر، جبیبی سزائین ظلم اور تشدد بیجا نہیں بیں بلکہ مین عدل وانصاف ادر قرین حکمت وصلحت ہیں .

یر صبح ہے کر خرائم " روحانی امراص ہیں ورمرصن کا علائ ہونا پیاہئے ناکہ اس کی جا

کا خاتمہ۔ گراس جنیقت کو نظر انداز کر دینا بھی سخت خلطی ہے کہ کسی مرتض کے ایسے اعضار کا باتی رکھنا ۱ در اُن کا علاج کرتے رہنا ، جو فاسد ادہ کی وجہ سے تام جم کو زہر آلود کرکے تباہی کا با

بن رہے ہوں "مرتفیں کے ساتھ شفعت و رحمت کا معالمہ نئیں عداوت کا اظارہے۔

یس جبکہ ہرز دِ توم دلت تو می و تلی جبم کا ایک عضو ہے تو اُس عضو کی اُن بیار یو کا علاج

رج بداخلا تی میں موم عد تک نہ بینچی ہوں " بلاست بررتفی عضو کی اصلاح کے زورت ہونا جا ہے

لیکن اگر عضو تو می بداخلا تی کے جلک جراثیم میں شبلا اوگیا ہے تو بھڑ فین ڈاکٹر و طبیب دہی ہج

دیسے تا تو میں مدین سر عصر سر کا ماسا کھنا کہ دیے تاکہ ایک عضو کی تو یا نی سے یا تی تمام جبم

مین از معلولوں بداعلای سے ہملک برایم یں جمارت سے دہرت ماہر سے باقی تام جم جواس کو قوم ولات کے جم سے کا ٹ کر کھینیک دیتے اکدا یک عضو کی قربانی سے باقی تام جم صحیح و تندرست رہ سکے۔

مجرم کے اصلاح حال کو اہم مجھ کرجاعتی اصلاح و تحفظ حقوق کو نظر انداز کرنینے کی مملک فلطی آج کے بعض شہور سیاسی مفکرین بک سے اس لئے بھی ہوئی ہے کہ وہ زندگی کے ہرشعبہ میں عدم تندد کو بطور ایک نصب العین کے تیلم کرتے ہیں شلا کا ندھی جی ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فراتے ہیں۔

یں سزار مرت کو انبیا دعم تشدد) کے اصولوں کے خلاف جمتی ہوں جو تحض یہ سزاد تیا ہے دہ دوسرے کی زندگی لیتاہے انہا کے اصول کے اتحت قاتل کو جیل تھیجد یا حاکیگا ادر اسے دہاں اپنی اصلاح صال کا موقعہ ویا جائے گا۔

تام جرائم ایک قسم کی بیاری ہی ہونے ہیں اور ان سے ساتھ اسی قسم کا سلوک کیا مبائے گا (ترحمہ ہر نجن ۲۹راپر لین ساتھ م

گریکن قدر فاحش فلطی ہے کہ ایک شخص کو سنرارِ موت سے اس لئے بچایا جا آہے کہ ہم اس

مله مدم تند د بيض ما لات ميں ايک ميم طرات كارہ ماكين و ونصب العين كمي مالت ميں يمي نہيں ہوے ۔ (مولف)

جان مینے والے کی جان نرلیں گے گراس کی نطعی پر وا دہنیں کی جاتی که اس طرات کار کی مرد ات د وسرے جرائم مبشیر نیا رون کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ سنراکی اس نری کو دیکھ کرٹیم بیاری کو نرماه و مبيلا ئي اور و باكي تل يك بينيا وي ادراس طح بنيارانسانون كة تل كالموحب نبين. کیایة ماریخی قیقت بنین بوکه جن مالک اسلامیه می اسلامی تعزیهات افذ رسی بین و بات کل برکتین اوررنامیسی ملک بیاریوں کا وجو دان مالک کے مقالمہ من صفر کی برابرر اسے بہدا ا کاندهی جی کے خیال کے بیٹس نظر تمام جسسرائم میں نہیں گر اکثر جسسدائم کی سزا مں صرفت تعیب دکی سزادی جاتی ہے اور اصلاحات بیل کی علی میں آن کے لئے ہت سی ا سانيان متيان س گزنته دورمین کی باسلام حکومت کی تیج رورٹ تباتی ب کونعب صدی میں وال قتل ازنا ، ادرچے رہی کے صرف و ویا تین کمیں بیش آئے جبکہ و ہاں کے بائسندوں کی عام اخلاقی حالت دوسرے مالک ہے کیجذر او ہ بلند ناتھی یہ مرت سرا برم میں اسلامی تعطار نظر کے نفا ذکا نمتبح تعابه غلاوه ازين نفس معالمهت شعلق دليل ولئ بغير صرف عدم تشدو كينتجه كے طور برا مسُلم كانصاركس طرح مصفيح بنيس بوسكا-

ان ہی مصاریح اجهاعی کے میں نظراسلام نے اس تھیقت کا علان نفر دری مجھا۔

د ککھ فی القصاص حیوۃ یا اولی اور است صاببان عمل دبھیرت تمارے نے

الا لباب دبترہ بان تم بدلہ جان میں دانجا می ارزم گی ہے

البتہ اسلام نے اس صورت کھی جائز قرار دیا ہے کہ جن افرادِ قوم کی اس قبل سے حت<sup>ا</sup>لمغی ہوئی ہے اگر دہ خود ہی مع**ا دن کرویں تو یہ** ان **کاحق ہ**ے

اورزنا ادر چوری جیسے جرائم میں میں مدالت میں بیٹی ہونے سے قبل ارباب می کو برطرح

یہ گنائش دی گئی ہے کہ اگرہ ہ مجرم کے جُرم کا اضاء کرکے اپنے حق سے دست پر دار ہونا چاہتے ہیں تو

سکتے ہیں گر قانون شہا دت کی خت گرانی دقیود کے ساتھ عدالت میں جرم نابت ہوجانے کے بعد

پا دامشس جرم کا مجلّنا مجرم کے لئے ضروری ہے ۔ مرابعض حالات میں بیا تنفا بھی خوجرم ہوجاتا ہے۔

یہ بات بھی خصوصیت سے قابل کھا ظہ کہ اسلام کی گا ہیں چوری "اسی دفت چوری گھی میں چوری میں ہوری میں جوری کی جائے ۔ دور نہ ہر طحی نظری جوری اسلامی احکام میں چوری اور سرقہ کی سنرائی سخت ہنیں ہے۔ خرا تو طاس الی کے زبانہ میں خاروا بغاس ، روبیہ بیسی بالکہ دی گراشیار کی چوری براس کے رفع میں ہوری برائی ہوں ابتار کا زبانہ میں جوری براس کے رفع میں ہوری برائی سے دی ہوری برائی ہی اپنیں آگا کہ دہ فقر ار نہ ساکین ، اور خوا کے لئے سخت ابتار کا زبانہ میں جوری برائی ہی اپنی آگا کہ دہ فقر ار نہ ساکین ، اور خوا کے لئے سخت ابتار کا زبانہ میں جوری برائی ہی اپنی آگا کہ دہ فقر ار نہ ساکین ، اور خوا کے لئے سخت ابتار کا زبانہ سے اور ہوسکتا ہے کہ ایک غیرور اور روحانی امراض سے پاک انسان بھی اپنے یا متعلقین کے سے اور ہوسکتا ہے کہ ایک غیرور اور روحانی امراض سے پاک انسان بھی اپنے یا متعلقین کے اس میں جوری برسکتا ہے کہ ایک غیرور اور روحانی امراض سے پاک انسان بھی اپنے یا متعلقین کے سے اور ہوسکتا ہے کہ ایک غیرور اور روحانی امراض سے پاک انسان بھی اپنے یا متعلقین کے ایک برسے بیاک انسان بھی اپنے یا متعلقین کے دور کی برسکتا ہے کہ ایک خور کی میں اس کے دور کی برسکتا ہے کہ ایک خور کی میں میں کو میں کی کور کی میں کور کی میں کور کی کور کی کور کی کی کا کی کور کی کور کی کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کی کی کور کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کر کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کر کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کر کر کی کور کی کی کور کر کور کی کور کور کی کی کور کی کی کور کی کر کی کور کی کر کی کور کی کر کی کر

اسی طرح بجوک کے انتہائی انتہاءیں جبکہ جان کے صائع ہونے یا خطرہ میں بڑجائیکا اندلیٹہ ہو، یہ مل «قبطع میر ، کماموحب نہیں نتبا۔

نیزایے گرانی کے زانہ میں ہی جبکہ غو بار کہ معاضی زندگی کے لالے پڑ جائیں «سرقیر» پر ہائتہ منیں کا ٹا مائے گا۔

چانچ نقها رنے تصریح کی ہے کہ

فاقدا در فقرسة تنك أكراس فعل يرمبور بهو كميا بو-

منع عمر فی عام الم مادة ان يحت موت عمر فنی الله عند عام الهاده دقع المالي كه منع عمر فی عام الهاده دقع مالی كه ليه ساس ق

ا در کھانے بینے ،اور میل تر کاری مبیں انتیار کی جِری میں بھی قطع یہ " کی مزانہیں ہواسلتے <sup>ا</sup>

کہ ان پر اکثر وہی اِتھ دا تیاہے جو بھو کا مواد رکھا نے کا قیاج ہو۔

قال سول الله صلى الله عليه ولم مرس الميسلى، فند عليه وعلم ني ارشاد فرايا بين كرا الله عليه والم الله عليه والم المع الله على ثمر و لا كثر المعلق الم

مَا لَى سول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله فراياكيس على مسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله الله عليه وسلم الله الله ال

اني لا اقطع في الطعام كلا أن لا اقطع في كريزون مي قطع مي كريزانين دون كا

بیں ان خائق ہے بے نبری کے بادجود نپڈت جوابر مول نبرہ یا بعض دوسرے محترضیون کا یہ اعترائن «کراسلامی قانون میں خبد سکول ہرجور کا باتھ کاٹ لینے کی سزا بہت خت اور معیر حقوا

ہے " خصن طحی نظر کا اعتراص ہے جو مئلہ کی روح ہے ، اوا تعنیت کی نیا ہر کیا گیا ہے۔

كيو كوائدون نه اسلامي تقطر نظرك إس بهلو كوقطى نظراندازكر ديا ب كده وجوركى يتقدا بهرة "

کواہمیت نہیں دتیا بلکہ اس بداخلاقی کے ملک تبائج 'اوراس جرم کے اقدام سے ابتہا می حتوت ا

کی پالی کو پٹین نظر کھ کر سخت سزا کا فیصلہ کرتا ہے «جبکہ میرم براضلاتی اور حرم کی نیت سے

کیاجائے ،

چنا پخد بعینه میں اعتران آج سے صدیوں ہیں جب کی ٹی اور اعلاء معری نے کیا تھا تو علمارِ دفت اور نقهارِ اُست نے اس کا بہترین جواب دسے کرسلہ کی تقیقی روح کو بخون کی آئسکا راکرد یا تھا۔

ابوالعلاركهاب-

ين من من من من وديت ما بالما قطعت في مراج ديباس

ج إتد كر منائع بون ير إنجوز رئيرخ ابناقيتي معاد صنه ركمنا بونه معلوم و مكول لله زم

سُرخ جُرانے بركات ديا جا اہے.

اس کے جداب میں مشہور عالم وفقہیہ ۔ قاصنی عبدالو إب مالکی رحمتہ التّٰہ فراتمے ہیں۔ لما كانت المينة كانت تمينة بتبك ده إقدائت دارتها بش ميت نها مرجب ده د چەرى كى د جەسى) خائن مۇگيا توبىقىت ويەختىت فازاخانت هانت مه اس نی<sub>ز</sub> از حکمت جله کی مزید و صناحت اُس دورکے ایک دسرے عالم نے اس طرح فرما کی ہمی يه مكم عظيم اشام صلحت اوربهتر س ميكرت برمني ب اس الني كدادار معاوصنه كم باب مي ميى مناسب تماكه باند صنائع كروينه كامعا وصه يانجوز رسرخ مقرركرك أسكوبيت قيمت بناياحاك تأكرا نيدهكي كوريرات نه موسكك كروه احتكى ك إقد كانتصان بينيائ اورورى کے باب میں ہی بہتر تھا کہ جو تھائی دینا دیر ہاتھ کاٹ دیاجائے اکر آنید وکسی کو اس مراخلاتی كى جرادت ہى نه ہوسكے اوروہ مى ليسانسانيت سوز اور ملك جرم كے ارتكات بازرے آپ ہو د اپنی تعل سلیمت پو جھیے کہ یہ کس قدر عمر ہ فیصلہ ہے جومعا لمرکے دو نوں ہیلود ں کو بیش نظر که کرکیا گیا اورجس میں دونوں حالتو لینی مجرم کی اصلاح 'ادرمظلوم کے مراولئے ظلم سے زیا دہ جاعتی نظام کی صلاح کاری اور افرادِ توم کے حتوق و فرائض کی نگهداشت كايورا يورا لحاظ ركها كياس

جاعتی صلحت کے پہلو و نظر انداز کرکے بعض معاصر ہن وقطع یہ "کی سنراکومتقل اسلامی دورہ ا نہ شخصتے ہوئے میرد لیل بین فراتے ہیں کہ جدید طبق تحقیق سے یہ نابت ہو بچا ہے کہ چور کی چوری کا باعث اس کے و ماغ کے خاص خدو دہیں اگر اُن کو اکبر لین کرکے ، کال دیا جائے تو چوائجوں کہ کا باز اسکتا ہے۔ اہذا قطع یہ کے تبوت کے با وجو د اُس کومتقل اسلامی حد (سنرا) سجھنا تسجے نہیں ہے۔ گراس قائل نے بھی وسعت نظرے کام نہ لیتے ہوئے عرف مجرم (چور) کی ہملائے کک

له این کشیر ملید صفحه نداس

ہی معالمہ کو محدود رکھ اسب اور اس بہلو کو تطبی نظرانداز کر دیا کہ اس بیاری سے موٹ وہ سرے بیار وں براس کا کیا اثر بڑی ایونی وہ اس طریق کار کو دیکھ کرنہ یا وہ جری ہوجا ہیں گے اور اجماعی نزمرگی میں خطرناک اجری بدیا کر دینگے۔ اب یا تواس کے انسداد کے لئے بلا تفریق کام افرادِ توم کے داغوں کا آپر لیشن کر اویا جائے اور جن و ماغوں ہیں وہ فدو و ثابت ہوں اُن کو خابع کیا جائے تاکہ پھر سرقم کی حد، تو طع بد ، کا سوال ہی پیدا نہ ہوا ور یا پھرالمیں خت سزا بتویز کی جائے جس کی برولت اس برا خلاقی سے بیدا شدہ اجماعی نظام کی اجری اور جامتی حقوق کی ہر بود کی مون کی بر بود کی برولت اس برا خلاقی سے بیدا شدہ اجماعی نظام کی اجری اور جامتی حقوق کی ہر بود کا بوت ہوجائے۔ اور ایک خواب کے مون کا کھیٹے انسان ہوجائے۔ اور اس طرح یقلی نظریہ بھی صحیح تا بت ہوجاً کر برائم کو اجماعی نقصا نات کے احت اور ایس سے وزن کرنا چاہئے ۔

دین نوا بالفسطاس المستقیم آپنے ہرکام اور اپنی ہرت کو میجو اور پرے وزن کے دبنی اسرائیل) ساتھ وزن کرو۔

ببرطال اسلام کا نظریُه اخلات اس سکاری و و نوس میلود س کو نظرانداز کرنا بهیس چا جا لینی ایک جانب جس حد ک جرم که اصلاح حال کی گنجا کش ہے دواس کا کا خام بی نزوری جمتا ہواور دوسری جانب بداخلاتی کے جن بجر بانداعمال کا اثر اُجهاعی مفاد ومصالح پر ۰۰ خرام ۱۰۰ور ۰۰ شرافینے والے زخم ۳کی طرح پڑتا ہے ۔ اُن می تحضی اور انفراوی مصالح کو اجماعی مصالح پر قرابان کرونیا قرین عدل وانصا ب لینین کرتا ہے ۔

جهاعتی جرائم یریمی بنی نظر کها مردری ہے کہ طبع «ازاد »جرم کرتے ہیں اس طرح تاعت ، بھی جرائم کا از کاب کرتی ہے۔ تجاعت ، بھی جرائم کا از کاب کرتی ہے۔

مَلْأَاكُكَ مدجاعت ، كے اتباعی نظام كا نقشه اس طح مرتب كيا گياہے كه اسكى بردلت

ایک ایباً گردهٔ وجود میں آ اہے جو محنت سے جی چُراکردوسروں کے سہالے زندہ رہا ، اور ا جاعتی خدمت کئے بغیر منت خوری کا عاد می بن گیا ہے ادروہ جاعت کی نہ ونیوی خدات انجام دیتا ہوں اور نہ دینی اور اگر قدرت قلیل کچھ کرتا بھی ہے تو اُس کے تعالم میں نوائدزیا دہ توزیادہ صب ل کرتا اور دوسروں کی محنت سے نعلط فائدہ اُلما تا ہے تو ایسی جاعت بلا شبہ مجم ہے۔

اس کے کہ اللہ تعالی نے انسان کو کچھ کرنے کے لئے بنایا ہے اور جور پر کھنیں کرتا ہا ووا پنے حتِ انسانیت اور حتِ عبدیت کو ہرگزا دائنیں کرتا ، بلکہ کرنے والوں کے کا ندم و کا بوجھ نبتا ہے۔ وہ اُس طفیلی کی طرح ہے جو بغیر وعوت ووسروں کے کھا نے پر بدیگھ کراکن کو پیٹ کرچا تاہے۔

بیں اتھ بیر آزگر دوسروں کی معاش برگذر کرنے والے ناکارہ اور کاہل الوجود
انان ،عیش برست ونفس برست تام امراء اور سرایہ داروں کا طبقہ جو محنت کرنے کی
بجائے اپنی پونجی کے بل پر دوسروں کی شخت سے شخت محنت پرزیادہ سے زیادہ فائدہ
اٹھا تے اور خدا اور خدا کے بند د س کے حقوق ادا کئے بغیر خالص عیش پسند ندگی میں مہلا
رہتے ہیں ، اور عادی بجکاری و سائل جو پونجی پاس ہونے کے باوجود ، یا محنت کی قابل
ہونے کے باوجود بھیک کو مینیہ بناتے ہیں ، یہ سب ایسی جو کھیں ہیں جو محنت کرنے والے
افراد د جاحت کو زیادہ سے زیادہ چوستی ، ان کی کمائی کو اپنی عیش رہتی کی بھینے ہوئے ا

ہذا جوجاعت اس ، جاعتی مرض کا انسداد نہیں کرتی ، بلکہا پنے نظام میں اس قیم کے جراثیم کی پر ورش کے سامان متیا کرتی ہے وہ سخت خاس ، مجرم ، اور ہلاکت کے ك كنا يب برب وه آج بنيس توكل مث كرر ب كى .

اس مقام پر صرف اسی قدر اشارات کافی ہیں اس سے گدا ن گف وال بالعلی امراض اوران کے ملاج کی فعیسل کا یہ موقعہ نئیں ہے کیکہ یہ مراسل بھم الا جمال کا یہ موقعہ نئیس

# چوهی کِنات

## تفا وت نظر

گذشتہ ابداب میں اخلاق ، نظریہ اخلاق اور نطب اخلاق بیضیائی کت ہو چکی ہے گراس چو تھے باب کے اضافہ کی ضرورت اس کے محس ہوئی کہ ، علم الاخلاق سے طالب کے ساتے ہو جائے و دوخیت توں کا اظار صراحت کے ساتے ہوجائے ، اور اخلاقی مباحث میں بیض خایق پر جربہ ہے بڑے ہوئے ہیں وہ روشنی میں آجائیں ،

دا، موجود علمی ترقی کے دور میں پینطط فہمی پیدا ہوگئی ہے کہ «علم الاخلاق» نواجاعی اخلاق کے سلسلیس جوترتی کی ہے وہ جدید نظر اور ل کی مرہونِ منت ہجا در رعلم الاجاع ، کی حدید تدوین و ترتیب کی ہروات عالم وجودیں آئی ہے ، اور اس سے قبل ان سائل کا وجو د ندہبی علم الاخلاق میں منیں یا یا جا آ۔

 جب دراسلامی الویریس، کیا جا ماہے- اور مجرد ہی حقیقت ایک فاسش سکل وصورت کے ساتھ جب در حدیثام الاخلات میں نظراً تی ہے تو نئے قالب اور نئی رنگ رو ب میں اس طرح آنسکارا ہوتی ہو کہ گویا یرایک نئی اور انوکھی حبرنہے اور اس کا آب ورنگ ہی مُداہے .

یہ خلط فہمی اُس وقت اور بھی زیا دہ تو می ہوجاتی ہو جب خو دجسد یہ تعلیم یا نعۃ مُسلان اپنی کلی دِنجی ہو نا اُ شارِ بحض ہو تے ،اور اپنی ہی کسال میں ڈو ہے ہوئے و و مروں کے سکوں کو دیکھ کر صرت وافوس کے ساتھ اپنی تہی دامنی کا اعتراف کر لیتے ہیں،اور جوش دلقین اور مرعو ببیت کے ساتھ ایمان نے آتے ہیں کہ رملم الا خلاق "کے میہ جہرد کو ہر بورپ کے صدیم کی اکشافات ہی کا

اس کا قدرتی اثر طبائع پر بر پڑتا ہے کہ حدید تعلیم افتہ طبقہ مام طور میرد اسلامی علیم اخلاق سے سے سرد ہری بڑتا داور عربی و فارسی زبان سے نا وا تفیت کی دجہ سنے کہ جن میں میرجو اہر بالیے معنوظ ہیں ان کونا قابلِ اتفات بجتیا ہے ، اور اپنی ند ہبی علیم سے نا دانی کو جد میر علیم کی برتری و بندی کے پرد و میں جہانے کی می کرتا ہے ۔

دوسری جانب ایک الیاطبقہ جواگر جدید علوم سے مرعوب ہوگر اپنے و فیرہ علم کو نظر تھا ہے اسکو نہب نظر تھا ہے۔ اسکو نہب سے نظر تھا ہت سے تربنیں دیکھیا گرجل وا دانی میں بیلے طبقہ سے بھی اسے کیسر بیگا نہ اور اوا قعت سے نینتگی ضرور موتی ہے لیکن و ہ اسلای علوم خصوصًا علوم اظلاق سے کیسر بیگا نہ اور اوا قعت ہوتا ہے اور ساتھ ہی جدید ملوم سے بے ہرہ ۔ وہ اس تھا کی کونہ خو دیجھیا ہے اور فر دو سروں کو سیجھانے کے قابل نبیا ہے جلکہ ایک ایسی تقید برجا مریز تفاعت کرتیا ہے جمال حرن اعتماد کے سیمانے کے اوا در کی حاصل بنیں ہوتا ۔

م من المنترك بين نظر كيايه بهترمز ہو گا كەجن ھائتِ على گذشته ابواب بين لمي نظر إ

اورعلی نظام کی سکل میں مین کیا گیا ہے۔ ایک تقل اب میں اُن سے تعلق علی اسلام کے مباحث کو بھی تنقر گرجام الغاظيں بيان كرديا جا سكة اكرعلم كي شيقى روشني جو قديم وجديد كے فرق سوانبي هيفت کہی تبدیل ہنیں کر تی "اسلامی رنگ میں بھی واضح ہو جائے ، اور اگر چیستہ جتہ پر خدمت گذ سنستہ ابواب میں بھی انجام باتی رہی ہے اہم تنقل عنوان بن کرمسطورہ بالا ہردوطبقات کے سامنے بیمتور تقیقت بھی رکھشس ہوجائے کہ اس را ہیں بھی اسلام کا دامن کس قدر ویں بعیا در اُس کی تعلیم كا يا بيكس درج مبنده اوريركه علما راسلام نے دوعلم الاخلاق كانفرادى واجّاعى دونوں كونتوں کی خدمت کس وسعتِ نظر، بِندی فکر اور علی تجربات د مشاہرات کے ساتھ انجام دسی ہے؟ اور عموں نہ ہوجبکہ اس کی نبیا دخلی دخمینی دلاُمل ادراد ہام کی *آمیزش سے متا ٹر نتا کج برہنیں ہ*و بلک*یسر*ار حقایق دلیمنیات کی قوت ادر دحی اللی کے زیر اِ تُرتکم وروش احکا ات بیہے۔ (٢) امسلام! دراسل صيح عقائد دا فكار، كريايز اخلاق، اوراعال صنه يح عمومًه كمال کانام ہے۔ بینی ایک انسان اگر ضراکی و صدانیت کالیتین رکھا، اور شرک سے بیزادی ظاہر کہ تا ہے توج طرح یہ ایک ندم بی عقیدہ ہے اسلام کی گاہ میں اس طرح یہ ایک کریا ناخلت بھی ہواس گئے ایک مُسلمان کوہرو و اعتبارات اُسکا اختیار کرنا ضروری ہی۔ ا در اگر و ہ توحید کا منکرہے تو خدا سے تمالیٰ کے اُن حقوق و ورائض کے اعتبار سے جو بندہ ہونے کی حیثیت سی اُس برعائد ہیں وہ براخلات بھی ہی اسي طرح د وسرے عقائد كا مال سب مناز، روزه ، حج ، زكو ة ، اسلامي داجبات و فرائض بي ، اسلے ان کا آرک ندی تقطر بھا ہ سے بداخلاق مجی ہے اور عاصی بھی آگر جرحلم الاخلاق کی عام بول جال میں و مکریم الاخلاق مہی کیوں نرشار ہوتا ہو <sup>پی</sup>نیز بہت سے ایسے نرمہٰی احکام ہیں جواگرمیر اخلاق کی عام صف میں بھی جگہ باتے ہیں مگر ندہبی نقط انکا ہ سے اسلئے بھی داجب العمل ہیں کردہ احکام الهي مي اورفرائفنِ نريبي.

التفعيل كا عال يه بيه كه رملم الاخلاق بكا اسلامي نقطهُ اظرمام على نقطهُ اظريت أياده سیع از یا دہ بلنداا در کال دانجام کے انتہاںستے ہی زیاد ہضبوطاد رُتُحکم ہو۔ اس کے کیلم الانطاق کاعلی نظریه ایک منیا اخلاق کو لذت اسوادت بمنفوت ایا خیرکی اس مثل اعلی که جی بینجیا و نیفه کا کفیل ہے جرفا فی و نیا کے وائر ہیں می ورجہ کیکن اسلامی دیملم لاخلاق 'کی کفالٹ منانت فارنستہ ہرقعم کی دبنیوی سعاد توں کی کفالت کے سابند ساتھ ا جہی د سرمذی سعا دیتہ دنبیر کی شل <sub>ا</sub>علیٰ تک رسانی سنه بهی والبسسته بسه حوند تهبی زبان میں رو عالم آخر ت ۵۰۰۰ عالم رو حاضت اور وصل ا كَيْ الشِّرِيحَ مَنُوانَاتُ سِيمَ مَنُونَ ہِ ، تواليبي مُنورت بن ہم كوتيسليم كرنا جاہئے كه اعلامي اقتطه كفط سے اخلاق کائلمی وعلی مہلود مبد مدیم الا نسلاق اسے نظریات وعلیات کی حدد دے بہت آگے اور بعض خصوصی اساس و نبیا دک اعتبارے بند ترہے۔اس لئے یہ عی تو بیکا رہو گی کہ ہم کو را نہ تعتیدکے ساتھ اس سلسلرکے ہرشعبہ میں خواہ دو نوں کے ہم آ مِنگ ہونے کا ثبوت دیں .کیونکم اخلاتِ اسلامی کو عقائدِ اسلامی سے باکل جدا کر لینا اُس کی اس حقیقت کو نما کر دینے کے مراد ف ہے۔ البتہ یہ اتدام سخس اور سیجے ہو گا کہ اس موقد رہم اخلاق اسلامی کے صرف ان ہی شبوں کو بیان کریں جوند ہب کے ساتھ ساتھ عام علم دعقل کی گا ہیں ہی علم الاخلاق کے شیعے شار ہوتے ہیں۔ اور جبکہ اسلام اس کا مرغی ہے اور بجاطور پر مرغی ہے کہو و دینِ فطرت ہے اور سیح مقل و أ زادي الكاركا نربهب به و بلانتبه أس كے علم الاخلاق كاكوئي گوشه ايسا بنيں ہونا جا بنے جو عقراللیم اورا فکارمیحے کے متصا دم اور نخالف ہو ''اگر دیہ اُس کے ببض شبے اُن کی دسترس سے آگے ادر بادی حیات ہے باورار بھی ہوں؛ اور عقائد و احکام کا و و مفعوص باب جو است ملا می علم الاخلاق كى خصوصيات ميں سے ہے علم كلام وعقائد كے سلئے چھوٹر دينا مناسب ہے ۔ یس بس نزل سے ہم گذر نا چاہتے ہیں اگران دو مقیقیة ں کو بیٹی نظر رکھ کر گذر سے کی

كوشش كرينيك توانتاء الترصول مقصدين اكام مدرسيكك

بسرحال زیرِ بحث با ب میں صرف میں امور قابل ندکرہ ہیں جن میں سے ایک معلم الاخلاق ادر علما با اسلام "کے عنوان سے معنون ہوگا ، اور دوسرا ، اسلا می علی اخلاق "کے عنوان سے اور ان ہی کے در لیہ اسلامی علم الاخلاق "کے تمام ساحتِ علمی وعلی کی ما ہیت اور تعیقت اُنسکارا ہوجائیگی

# علم اخلاق اوطلا يشلام

، علم الاخلاق، تعلیمات وسلامی کا ایک اہم جزرہ اور جب طرح اُس کے دینی دونیوی قو اُمین مرگو شرمیں کا مل دکمل ہیں اُسی طرح اس گوشہیں ہی وہ ایک بے نظیرادر بلندمر تبہ، تا فون "کابنیا مبر اسلام کے داعی اعظم تحررسول النّصلی اللّٰه علیہ دسلم نے اپنی بونت کاسب سے بڑا امتصدہ مرکز …اخلاق " کے درعرد بنے کامل "ہی کو تبایا ہے ۔

ا فى بعنت لاتم مكامم الاخلات مين اس كي يجاكيا بول كرافلات كرياركو الله المواكد المواك

اورقرائن عوبینے آپ کے لئے سب سے بڑا شرف اسی کو قرار دیا ہے۔

۱ ناٹ تعلَیٰ خُلیِّ عظیم باشرا ہے عظیم اشان اضلاق کریا نہ کے حال ہیں ۔ ۱۰ اخلاق ، کے بار ہیں د درِ قدیم کے نلاسفۂ او نان ، اور د درِ عبد مدیکے فلاسفۂ اور پ

نظر بویں ادرعلیوں کوصفحات گذشتہ میں تم بڑھ آئے ہو وہاں اگر چضمنا یہ معلوم ہو حیکا ہے کہ اسلام کا

نظرییً اخلاق ازمئه قدیم وجدید کے نظریویں سے زیا دہ بلندا در زیادہ مکمل ہے۔ ادراگر چرموجودہ دورِ

لهٔ ترندی ابواب السیر

علی میں «ملم الا خلاق "کے مباحث «علم الاجماع »کے نقط نظرے بہت بھیلے ہوئے نظراً کے ہیں تاہم اصل اور نبیا و کے حقیقی افا دہ کے مبتی نظر علمی وعلی دونوں گوشوں ہی تلما؛ اسلام کے «مباحث اخلاق سے آج بھی اسکے ہنیں ہیں۔

اس لئے مناسب معلیم ہوتا ہے کہ بنلم الاخلاق سے بار ہیں ملیا ہِ اسلام کے نظر ویں کو قدر کے تعمیل سے بیان کر دیا جائے۔ تنصیل سے بیان کر دیا جائے۔

#### تعرليت

ا مام غور الی کا نظریم امام غزالی در حمته الله عِلیه ) نے ینلت "کی حب زیل تعربیت کی ہے۔

«خلق «نفس کی ایک ایسی کیفیت اور بیئیت دانخ کا نام ہے کہ جس کی دجیت بسہولت اورکسی فکراور توجیک بغیر دنفس » سے اعال صادر ہوسکیں بیس اگریہ بیئیت اس طرح تائم ہے کہ اُس سے عقل و نسرع کی نظریس اعال جسنرصا در ہوتے ہیں تو اُس کا نام ، خلت عرب سے معال و نسرع کی نظریس اعال جسنرصا در ہوتے ہیں تو اُس کا نام ، خلت

حَنَّ " ہے اوراگرائس سے فیرخمود افعال کا صدد رہۃ اہنے آؤاس کو نیٹر مسسسی اور ا

ربدا فلاتی ، کتے ہیں۔ اور اسکے حیل کر فرماتے ہیں۔

، خلق، نیک و بدل، اُس بر تعدرت ، اور نیک و برال کی تویز کا نام نیس ہے باکد اُس بدیت

د صورت کا نام ہوکر حس سونفس ہیں نسط و اقدام کی استعداد پیدا ہو جائے۔۔۔۔۔۔۔

اس الخ خلق النس كى ايك بالمنى صورت ومبيّت كا ام م عنه .

شاه ولى التدكا نظريه اور صرت ثناه ولى التدرمة الله فراتين.

يرداضح ربيمكه برشاع "غيان أو ايجاب تحريم اس اعال كى بين بو محلف بنايا بهوه و « اعمال

سه ایا، الارم صنی ۱ ۵ جلوس

له احيار العلوم حلام صفحه ٢ ه

ہیں جن کی تحریک ، افض کی اُن کیفیات کے ذریعہ و تی ہے جو عالم آخرت میں کفس کیلئے مفید اِمضرًا بت ہونگی۔

اس قم کے اعال سے و وطرح بحث کی جاتی ہے۔

ایک اس جنیت میں کہ وہ انسانی نفوس کو جذب بنا نے کا ذریو ہیں اوران احمال ہوج ملکات فاصل منصور وہیں ان تک نفس کو بہنچانے کا کہ ہیں۔ اس کو علم الاحمان دعم الاخلاق کہتے ہیں اور صاحب منازل کا قول ہے کہ دخگی ، انسان کی اس پر کیفیت ، کا نام ہے بُواسکی طبیعت کے مختلف اور صاحب والت کو جدو جد کر کے اپنی جانب داجے کر ہے۔

ايك شاع كما س

ان التخلُّق ياتى دونه خُلُثُ

ینی او ل ایک چیز کی تبریحلف عادت او الی ماتی ہے ادربعبریں دہی بجلق "بن ماتی ہے

#### غرض و غایت

اخلات کی غوض و غامیت آشاه ولی الله د بلوی سر اخلات "کی غوض د فایت، سادت عنی کی خوض د فایت، سادت عنی کی حصول سعا و ت مین اور در سادت " پر حصول سعا و ت مین اور در سعادت " پر ایک متقل بحث فرات میر کے کھتے ہیں ۔

یہ داضح رہے کہ انسان میں ایک بہت بڑا کا ل و دلیت ہے جس کا تعاصنہ اس کی صورتِ نوعیہ کرتی ہے بینی انسان جس بیئت وصورت کی وجہ سے انسان کملا اجب اس تعاصنہ ہے کہ اُس میں تیونیلم انشان کمال موجود ہوجس سے تمام محلوقِ اللی تحروم ہے اور اس کا نام سعادت چنیقی ہے۔

ع درج السالكين ملدم صفي ١٤٠

المه جمة الله البالغر جلدا

#### سادت

در اصل اتسان کی توت بہیمیہ گانفس ناطقہ کے ۱۰ درخواہشاتِ ننس کا مقبل کا ل کے زیرِ اثر ہوجانا «سعادت «کملا ہا ہے۔

اور مقام تحقیق یہ سب کہ سعا دیت حقیق در عبادت اللی " کے بغیر جا لہانی کے فرد" ہو سکی بنیت مصالح کلیم کا یہ تعاصہ سب اور وہ افرادِ انسانی کو دو نوع انسانی کے فرد " ہو سکی بنیت سب اس کی دعوت دیتی ہیں کہ دو اپنی صفات کی اصلاح کرے کیونکہ یہ دو مرے درجہ کا کمال سب اور اول درم کا کمال اسی را و سے ماصل ہوتا ہے ۔ اور یہ کہ انسان کو اپنی ہمت کی " فایت تصویٰی" اور اپنی نظر بھیرت کی " نها پیت نظمی" مرحت نهذ ب نیس کو بنا اللہ علی اور افران کی اور اپنی نظر بھیرت کی " نها بیت نظمی" مرحت نهذ ب نیس کو بنا اللہ کا اس کے اور افران کی اور اور کیفیتوں سے مزین کرنا چاہئے جو طابہ اعلیٰ سے ملتی جلتی ہوں اور من کی دوست اس بر عالم ملکو ت کے فیضان کی بارش ہونے ملکی اسی جو سے اس بر عالم ملکو ت کے فیضان کی بارش ہونے ملکے اس بر عالم ملکو ت کے فیضان کی بارش ہونے ملکے اس بر عالم ملکو ت کے فیضان کی بارش ہونے ملکے اس بر عالم ملکو ت کے فیضان کی بارش ہونے ملکے کھی " اس بول اور حن کی وجہ سے اس بر عالم ملکو ت کے فیضان کی بارش ہونے ملکے کھی " اس بول اور حن کی وجہ سے اس بر عالم ملکو ت کے فیضان کی بارش ہونے ملکے کھی " اس بول اور حن کی وجہ سے اس بر عالم ملکو ت کے فیضان کی بارش ہونے ملکے کھی " اس بول اور حن کی وجہ سے اس بر عالم ملکو ت کے فیضان کی بارش ہونے ملکے کھی " اس بول اور حن کی وجہ سے اس بر عالم ملکو ت کے فیضان کی بارش ہونے ملک کے اس بر عالم ملکو ت کے فیضان کی بارش ہونے کی اس بر عالم ملکو ت کے فیضان کی بارش ہونے کی دو اپنی کی دور سے اس بر عالم ملکو ت کے فیضان کی بارش ہونے کے کھی اس بر عالم ملکو ت کے دور اپنی کی دور سے اس بر عالم ملکو ت کے دور اپنی کی دور سے اس بر عالم ملکو ت کے دور اپنی کی دور سے اس بر عالم ملکو ت کے دور اپنی کی دور سے اس بر عالم ملکو ت کے دور اپنی کی دور سے اس بر عالم ملکو ت کے دور اپنی کی دور سے اس بر عالم ملکو ت کے دور اپنی کے دور اپنی کی دور سے اس بر عالم ملکو ت کے دور اپنی کی دور سے اس بر عالم کی دور سے دور اپنی کی دور سے دور سے دور اپنی کی دور سے دور اپنی کی دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے

سعاوت کے در جات اشاہ صاحب رحمتہ اللہ طلیر کی رائے یعبی ہے کہ انسان، در بات

ساوت يس ابني ابني استعداد كے مطابق مخلف بيں . فراتے ہيں .

انسان، علم اخلاق مُثلاً شجاعت دغیره میں مختلف ہیں، بعض دہ ہیں جو اخلاق کے خلافت، منخاب عادت یا جبلت ارکھنے کی د مرست اُس سے تعلماً محروم رہتے ہیں، اور اُن پیشولِ سعادت کی ائمیدنا مکن ہوجاتی ہے۔

شُلاً كسى فيقى منيعت القلب كاصفتِ شجاعت مع مودم موجاً ا.

ادر بیف می اگرچراس کا بانعل وجود نم جرگرا فعال دا قوال کی منسل رقدار ، بنیات و اول کے اثرات کا اثر ، اور مناسب مالات کے وجود کی وجیسے اس کا حصول متوقع بوتا ہے

له مخقراز مجرّالله ملداول إسبحيقت المعادة صغيراه ، ، ٥

ا در ارباب شلِ اعلی ، اور کھین قوم کے حالات و ندکرے ادر حدا ڈماٹ آلام کی سلس ختیاں۔ جیسے امورسے اُس کے بیدا ہونے کا قوی امکان ہے۔

یظم الاخلاق میں در اماست "کا وہ درجہ ہے کہ جس برکوئی اور اماست انیں ہے۔اسکے مزوری ہے کہ اس سے پیچے کے اصحاب و درجات اس درجہ المت ایکے الک کی بروی کریں اور اُس کی احتدار کو فرض جانیں۔ برحال جس طرح انسان ان عام اخسلات میں مختلف درجات رکھاہے اس طرح اُن اخلاقِ فاضل میں می مختلف درجات رکھا ہے جواس کی درسعادت "اورش اعلیٰ کے سئے " مار " ہیں "

پانچرانسان میں سے بعض اپنی طنت و جبّلت کی اُقاد ہی میں اُس سے محوم ہیں اسی محمد میں اسی محمد میں اسی محمد و م

ور قُمُ بَكُمْ عُمَّى فَمْ كَا يَوْجون " ببرے بِي اُلَّكَ بِن الاسْ بِي لِي يَا قَلَ مِن الْاسْ بِي لِي يَا قَ (الله ) جانب براز دولي كــ ادرمضی میں اگرچ بالنعل ان اخلاق کا وجود نظر نیس آلکن بخت محنت اور شدیدریاهنت سے اُن کا تصول متوقع ہے۔ اوراسط اُلکو ترغیبات و محرکات کی ضرورت ہی اور انسانوں کے عام افراداسی درجہ پر قائم ہیں اور انبیار علیہم الصلوق والسلام کی دحوت و تبیلغ کا ہی محور و مرکز ہیں واوران کی لبخت کا مقصد اولین ابنی کی اصلاح و ترجیت ہے۔

ادربعض بین ان کا وجود اجالی صورت میں ہوتا ہے اور اندر ہی اندر اس میں فیس کھوٹتی رہتی ہیں گروہ اُن کی تفصیلات اور اجالی بسط دکت دیں اہام کے تماج رہتے ہیں اور اُس کی راہنا تی کی بناد چاہتے ہیں۔

ان كامال بالكل ايساس ـ

کیکا دنر پیمایفنگ ولولھ تمسلہ ناس قرب ہے کا اس کا تیل بنیراگ کے بھوتے ہی (نوب) دوشن ہو جائے۔

یر افراد اس را وسعادت کے جوان ہمت و مبشرو ہیں اور ان کو در دُر کمال کے بنچانے کے ساتھ انداز در اس کو در دُر کمال کے بنچانے کے ساتھ انداز سند اور ان کی را بنائی کرکے اُن کو حقیقی شن اعلیٰ اور سعادتِ کمریٰ کے بنچائے ہیں۔

سمادت کواسبابی مین اخلاق کا طرا کہ بنچ ادر اُن میں کمال عال کرسنے یں دومرے اور اُن میں کمال عال کرسنے یں دومرے اور تیسرے درجات کے حالمین جس طح ائم اخلاق ادر اضلین کا طبین کے قاح نظرا تے ہیں ،اور انسانی دنیا کی عام آبادی جس طح انکی راہنا گی کی حاجت مندہے اُسے بنی درسول کی بیشت اور اند خرورت پرر دُننی اسے بنی درسول کی بیشت ،اور انبیار درسل کی ایمیست اور اند خرورت پرر دُننی بر دُننی بر دُننی بر دُننی بر دُننی بر درسی تفریرے اس مدیث کی: انما جشت کا تم مکاس م الاخلات اُن

ك ملاصر كت سوادت ازجح وسترجلدا ول

حصولِ سعادت کے طریقے جبکہ اخلاق کانشار تصولِ سعادت اور عیقی تبل اعلیٰ یک رسائی ہے تو اُس کے معسول کے لئے مختلف طریقی میں سے حضرت شاہ معاصب کے نزدیک دوہی ہتر طریقے ہیں، فراتے ہیں:۔

معلوم رہے کہ یہ دوسعادت ہم دوطرح حاصل کی مباسکتی ہے۔

ایک طرابیتہ یہ ہے کہ خود کو طبیعت بہیں ہے باکل حُداکر لے لینی طبیعت اور اُس کے جو اُل کو رد کئے کے تام وسائل اختیاد کرسے اور اُس کے علوم و حالات کو سرد کر دسے ،اورانبی توجہ علوم توجہ علوم اللہ جات سے برے عالم کمکوت کی جانب متوجہ کر درکھے اور لفس کو السیے علوم دعلوم اللی ، کے قبول کرنے کی طرح اُئل کرے جو کلیٹر زیان و مکان کی قیدسو اُزاد ہوں ،اور کبلی اُنس ورغبت عبیں لذات کے متضا و لذتوں کا فوگر ہے ۔ تا اَنکہ عوام اور لبت خیال انسانوں کی بہنین و اختلاط سے بر سیز کرنے گئے اور اُس کی ذعبت اُن کی رغبت میں اور اُئس کا خوت ان کے خوت سے الگ شاہراہ برنسائم اُن کی رغبت و طرابی اُن اور اُئس کا خوت ان کے خوت سے الگ شاہراہ برنسائم ہوجائے یہ طرابیتہ اُن کی رغبت کے مور فید کے گروہ میں سے حکار اور کا ذور بین کہا ہے ہوں فید کے گروہ میں سے حکار اور کا ذور بین کہا تے ہیں .

دوسراطرنی بیسے کہ قوت ہیں کی اصلاح کی جائے اور اصل قوت کی بقارے ساتھ اسلی آئی ہے۔ کہ قوت ہیں ہیں اصلاح کی جائے اور اصل قوت کی بقارے ساتھ اسلی اسلی آئی کی کہ درست کیا جائے اور اس کا طریقہ بیسے کہ افعال کینیا ت'اور انکار کے درایم قوت ہیں ہیں ہیں ہے اور اکرا یا جائے جس کا نعن ِ ناطقہ خوائی مناز کے درایم اور نما نوس کے اقوال کو اندازات کے درایم اور آگر اہم حلی مقال ، قوت ہیں ہر جاکم اور نما لب ہو جائے ، اسمی در اللہ تعالیٰ کے نصل سے اور شمالی کے نصل سے اور شمالی کے نصل سے در اللہ تعالیٰ کے نصل سے

جونهم د فراست مجمع عطا ہم تی ہے دہ اس طرت را بنائی کرتی ہے کہ اس کا م جے اد. نبع چارخصا کی ہیں اور جب یرنفنس کا طقہ اور عقل کے علبہ سے قوت ہیمیہ ہے عاوی اور طاری ہوجاتی ہیں قرمقصد یر عظم السحاصل ہوجاتا ہے۔

ا دراس مالت میں انسانی کینیات الاراعلی کی صفات (رَا بی صفات) سه قریب تر ۱۶۱ زیاده مثنا به جو جاتی ہیں، ا در انبیا، علیهم التسلام کی ببشت کا مقصد اسی کی دھوت و تربیب پرمبنی ہے اور در دعقیقت «شرائع «اور «نوا ہب» اسی کی تفسیل و تغییر ہیں اور میں اُئن کے وجو و کا حقیقی توروم کرنہ سہے۔

دَهٔ چارنبیادی خصائل صب ذیل بس.

کے تبول ، افدارِ اللی کے نلمور ، اور پاک ، طیب ، اور مبارک افتیار کے ساتھ شاہر ہونے اور دنیاد وین کا بہترین انسان بننے کی استعداد ہدیا ہوجاتی ہے ۔ انسانوں کی اسی استعداد وقوت کا نام ، طارت ، ہے۔

اور اگرانسان اپنی نطرت سلیمه ادر صفا بقلب کے ساتھ نصائے تمالی کی شاہر ای کا وکر کہا، ُ اسکی صفات کی فکر کرنا، ادر اس کے ذریعی میں و تذکیر کی جانب متوجہ میز اسے آوائس کے نفنِ اطفتہ کر تنبہ پیدا ہوتا ، ادر اس کے حواس ادرائن کا تام جم اُس کامطیع ہوجا تاہی اور د اپنی اس کیفیت کے دفت ایک حیران اور در ماند ہمتی نظر آئے لگہاہے اور خود بخود اس کی توجه عالم قُرس کی جا نب موجاتی ہے ، اور اس حالت پر پہنچکر اللہ تمالیٰ کی جناب میں خود کو بیجارہ اور عاجز مثبا ہے کہ اسے اور حبطے باختیار باوثیا ہ کی درگا میں ایک عام اور بے حیثیت انسان کی حالت ہوتی ہے دی حالت اس کی ہوجاتی ہے۔ اور روحانی حالات میں سے یہ مدحالت ، الاراعلیٰ کے احال کے شابر،ادرر وحی در جات میں سے اس درجرسے قریب ترہے جس میں .. روح " اپنے فال کے طال د جروت کی مانب متوجہ اور اس کی تقدیم مستغرق رہتی ہے۔ اور اس حالت میں نیس انسانی اپنے علمی کمالات کی طرف بلند ریرد ازی کے لئے اس طرح متعد ہوجا السبے گیا اس کے وح ذہن برمع فت کر گار کے نقوش مقتل ہوتے جارہی ہ یم ایک الیی کفیت ہے جو ذوق اور وجلان سے تعلق رکھتی ہے ا در عب کا معرض مخربر يس أنا وشواره اسكيفيت كأنام تصوف واخلاق كي اصطلاح مين وواخات

ادر اگرنفن و ت بهیدیک اساب و د واعی سے باغی مرجاست ۱۰ دراس بر بهیمیت

کے نعتش منعقش ہوسکیں اور یہ اُس کے اثرات کا بوٹ اُس مک ہنچ سکے تو اُس کا 'مام ساحت ہم بیالی معاملات میں خادت، شہوت منحیز میصف، آنات تحل مصبّراد رقم رَاعال کے اس کی تفصیل بیسے کرنفس،جب اینے دینوی کار دبار میں مصرد ف بوتا دراز دور زندگی اور معاشی زندگی ہے دوجار ہو اہے تواس کی دوحالتیں ہوتی ہیں! ث ان میں اس طرح منهک ہوجا آہے کہ بیرائس کو اس ننگ راہ سے بھٹا خال ہوجا آہواؤ اور یا متخول ہوتا اسے لیکن اختدال کے ساتھ مشغول روکر جب فارغ ہوتا ہے توروح میر ضیق پیدا کرنے والی ان او نیات سے کیسر شرام جا اے بڑ یا کہی ان من شول ہی سرتھا۔نفس کی اُس حالت میں جکہ دہ نفسانی خواشات سے غدا ہوتا ،اوران علائق سے نجات یا اسے دہ افرار ملکوتی سے نیفیاب ادر دینوی طلمتوں سے پاک نظراً اہم ادرده عالم قدس سے انوس موجاتا ، اور ابدی دسرمدی مسرت یا تاہے۔ ادراس طرح آذراً گرنفس انسانی ایسے ملک برودر ہوکہ اس سے صرف ایسے ہی افعال صادر ہوتے ہوں کہ حن سے بہولت اتجاعی اور مرنی نطام کا محیح تیام مکن ہوسکے، اور نفس سے اُن كاصد درْطِقي عادت كي طرح بو ارتبا جوتو ايسے ملكؤانام ، مدالت ،، دعدل ، به -اس حیقت کاداز یہ ہے کہ دحضرتِ المید کی جانب سے " در اصلاحِ نظام " کے تام امرز حِراُس کی شیت اول را دومین من ۱۰ ملاکمة الشد، اور ۱۰ پاک ار داح " پراس طرح نقش ہوجاتے ہیں جس طرح اکینہ ین سکل دصورت نطراتی ہے۔

اندا جب انسان اسبے سفلی اورجهانی قوئی کورد صرح آلمج کرد تیاہے تو ایک مرت کمک ده کد در قراب الگ ادر «عالم قدس » سے قریب تر ہو جا آلمب، درصفات خیسیے بالا تر موکر صفات عالیہ کا مالک بن ما آلہ ہے ۔ ا ورنْفس کی تام مرضیات اسی ایک نظام کے سانچے میں ڈول جاتی ہیں۔ اور میں پوری کیفیت دراصل «خانص روح» کی طبیعت د نطرت ہے انج

یهی ده چاد نبیادی صفات بی جرانسان میں اگر پوری طرح داسخ برو جائیں اور وہ کما لات علمی دکلی کے لئے اُن کی ضمسہ در دری کینمیتوں کا فہم حاصل کرنے اور اس میں یہ فطانت بیدا ہو جائے کہ دو ہزر انہ کے نما ہیں المیار کی تفصیلی کینیات پراگاہ ہو جائے تو بلاسشبہ اُس کو من خیر کیئے ہو تا کہ دو ہزر انہ کے نما ہیں المیار کی تفایدین دو بن کے بارہ میں بجھ دار) کملانے اُس کو من خیر کیئے ہو تا کہ دو اور اس مجموعی کیفیت اور حالت کا نام ہی ، خطرت ، یا رسوادت ہے کا متی خاس میں مناو و لی اسلام منا و ولی اللہ دیاری وافلات کی نایت اس تا منصیل سے یہ واضح ہوگیا کہ فیلیو ف اسلام منا و ولی اللہ دو ہوری وافلات کی نایت

رد سعا دیتِ ابدی ، کوشیجتے ہیں اور سعا دیت ہے اُس درجہ کوجس میں انسان ملکو تی صفات سے مثیارہ اور معید تاریخ

حق تعالیٰ کے انوار و فیوض سے قریب تر ہو جا ہاہے ہیتینی مثلِ اعلیٰ تیلم کرتے ہیں۔

ا دراُن کے ہمال ، مثلِ اعلی ، کے مختلف درجات ہیں۔ جوحب استعداد مرابب اضلاق ، صلاق ، مارکین سے شروع ہوکر انبیار علیم است الم مے درجات تک بہنچتے ہیں۔ ادر یہ درجرسب سے بلندادر اخری درجرہے۔

البته ۱۰ اسلای تقطرُ نظری ۱۰ اس مسئله میں اس قد توفعیل ۱ درہے کہ یحقیقی آلِ اعلیٰ " اسپنے در مُر کمال کے اعتبار سے خواہ آخری در مر برکم شخص کو حاصل بھی ہوجا ئے اہم وہ ۱۰ کامل الاخلاق " کہلانے کامتی ہوگا گرنبی اور رسول نہیں کہلاسکے گا۔ اس لئے کہ یہ درمقام " انسانی جدوجہ کے دائرہ

له ومن يُرت الحكمة فقد احتى خيراً كثيرا

که رسول اکرم صلی الشرعلیدو سلم نے حضرت ابن جائش کے لئے ید کا کی تھی ۔ اے الشراس کودین کی بجد دے۔ شم کل مولودِ بولد علی الفِطی تھ اکدیث۔ تعلام بچ الشرطد ابحث سیادت صفح م م تاصفی م م ہاں میں مردری ہے کہ جمہتی ہی اس جلیل القدر منصب " پر فائز ہو دہ ۱۰ اخلاق کر سیا نہ " کے بلند صفات سے متصصف ہو نی جاہتے۔

اور برستے کے انجب م اور درجۂ کمال کے اقبارے اس نصب کا دورِ کمال اپنی تلمی و علی برتری کے ساتھ محدر سول اشتر صلی اشد علیہ کی ذات سے دابستہ کردیا گیا ۔ پس آپ کا ارشادِ گرامی انی بعثت لاتم حسن الاخلاف میری بعثت انبوت و رسالت، اخلاق کریانہ دفی سردایت متحاسم الاخلاق اورشن اندی کی کمیل کے لئے ہوتی ہے۔

اسی خیتت کا علان ہے۔

مطور ہ بالا وضاحت سے یہ بخو بی داخع ہو گیا کہ اہم غور الی شاہ و لی اشد امام را عب شما تی سے نز دیک «سعادت »ا درمشل اعلیٰ کا مغوم م رصی سی بلند تر ہے جس کا نظریئہ حدیدے او اب بین صیل سے ساتھ ذکر ہو سکاے۔

اِن علمارِ اخلاق کے نز دیک دینوی صلاح و ُعلاح کے ساتھ حقیقی فلاح و منجات مینی عالم اَ خرت ا کی سرمدی داہدی راحت کا حصول مجی اپنی دونوں کے ساتھ والبستہ ہے ۔

اور مفق دّدانی فرماتے ہیں۔

ننس ناطقه انسانی میں دو تو تیں میں ایک ، قوت ادراک ، دو سرے ، توت تحرکی ،،

ا در دونوں قوتوں کی پیرد و میدا میدا شاخیں ہیں۔

قوت ادراک کی ایک نماخ کا نام بیمتل نظری " ب ادر میلی صور توں کے قبول کے سکے مبدر آثر نبتی ہے۔ اور در سری نماخ کا نام بیمتل نظری " ب ادر یہ افعال جزیر کی فسکرد شاہ کی گوفت تحرکے بدل کے سلئے مبدر الجد بو اگر تی لئے۔ اور پر یشاخ ، قوت عضب اور قب شہوت سے تعلق کے وقت الیمی جند کینیات کے دجود کا مبدر نبتی ہوں ، شافی نامت اور خند ہ دبجا و خیرہ ۔

انشعال کا سبب نبتی ہوں ، شافی نامت اور خند ہ دبجا و خیرہ ۔

ادردېم ادر توت تنيلرك استمال كى دينيت سے جنوى آرا راور جن ئى الحال كاستباط كامبدر مى المار الورجن ئى الحال كاستباط كامبدر عى المبت بوقى سنے -

، در . معلِ نظری سک ساتھ نسبت إنے یاد دنوں کے باہم کیدگردابتہ ہو جانے کی عثیبت سے سبب بن جاتی ہے اُن آرار کلیترے معول کا جوا عال کے ساتھ متعلق ہیں .

اسی طرح قرت بخر کی کی پہلی نیاخ کا نام رر قوتِ عِصنی "سبے - یہ مبدر نبی ہے الیفی مرآ کا جو نطلبہ کے ساتھ امور امناسب کو دفع کرتی ہو۔

ادر دوسری شاخ کانام ، توت شهوانی سب اور بیرمناسب الدیک عاصل کرنے کے اور در میری شاخ کانام ، توت شهوانی سب اور یومناسب الدیک عاصل کرنے کے ایک میدر سب -

ادرجب ان قورس سے ہرا كي قوت بتقضاعض سنے صوص قعل براقدام كركى

توقوت ا دراك بيني رعقلِ نظري كي تهذرب وترتيب " سي حكمت "عاصل بوگي ، اور . . هقل علی کی تهذیب، سے مدالت میداہر گی ۔ ادر ﴿ قَتْ غِصْبِی کی ترتیب و تهذیب ، سے ر منجاعت ١١٥ رقوتِ شهري كي تهذيب سي عنت مالم وجودي سي سي كي . اس تقریر کی بناپر عدالت وت علی کے کمال کا نام ہے ناکہ و ت بلی کے ۔ لیکن علما دِ اخلاق اس مُسلم کی تقریر ایک دوسرے طرافتے سے بھی کرتے ہیں۔ فراتے ہیں۔ ننسِ انسانی میں تین قوتیں متضا دموجو دہیں اور «نفنس ،جس تو ت کااراد ہ کرتا ہج اسی ك مطابق أثمار ومرا بوت رست ميد ادرحب النمي سے ايك فالب أجاتي ہوتو بلائب دوسرى ملوب امنقو و زو ماتى سب تفسيل حب زي ب. (1) قوت اطقیر-اس کو درنفس ملکوتی ۱۱۰ ور «نفس مطینه «بھی کہتے ہیں۔ یہ تمایتِ امور یں فکرونطرکے شوق ادر فکر د تمیز کا مبدر نبتی ہے۔ ۲) قوت غِضبي - اس كونفس بيبي اورفن واتمه مي كهية مين اوريغضب و دليري. ہو لناکیوں بر اقدام ، اور سربلندی و تسلط کے شوق کا مبد ، ہے۔ اس) قوت مشہومی - اس کا ام نفس بہمی اور نفس امار وہمی ہے - اور پر شہوت، طاغزا،

(۱۲) قوت ستہوی اس کا ام نفس ہیمی اورنفس ایار وہی ہے ۔ اور بیر خبوت، طلقبہ اور کا مبدر ہے ۔ اور بی خبرت طلقبہ اور کا مبدر ہے ۔ اور اکل و شرب دیکا ح کے ذریع حصول لذت کا شوق بیسے امور کا مبدر ہے ۔ لیس ان ہی قوئی کی شارک اعتبارے نفس کے نضائل کی قداد کا انداز ہ کرنا جاہئے اسلے کہ اگر نفس ناطقہ کی حرکت اعتبال پر ہو اور اس میں محادث وعلم یقینیہ کے اکتا ہے خوق میں پایا جاتا ہو تواس کے ایم ہو کو کمت ماسل ہوتا ہے اور اس کے ایم ہو کو کمت ماسل ہوتی ہے اور نفس مکوتی کی تا ہے ہوتی ہے ، اور حب نفس مکوتی کی تا ہے ہوتی ہے ، اور حب نفس مکوتی کی تا ہے ہوتی ہے ، اور حب اس برقانع دہتی ہے ہوتی ہے اور قوت عاقلہ نے جو بھی اس کا صقہ مقر دکر دیا ہے اس برقانع دہتی ہے ۔ بن جاتی ہے اور قوت عاقلہ نے جو بھی اس کا صقہ مقر دکر دیا ہے اس برقانع دہتی ہے ۔

تواس ، حرکت ، سے نفیلت بِمُلَّ بیدا ہوتی اور اس کے تابع ہو کر شجاعت وجو دس آتی ہو اور حب نفس بیمی کی حرکت میں اعتدال بیدا ہوجا آ ہے ادر دہ عاقلم کی فر با نبر دار ہو کر ا بے حصر پر تا نع ہوجاتی ہے تو اُس حرکت سے سے نفیلت عفت وجو ذیر ہر ہوتی ہی اور اس کے تیجھے مخاوت بیدا ہوتی ہے۔

اور حب یہ تینوں فضائل حاصل، اور باہم کمیرگر دا بستہ جوجائیں تو ان مینوں کی رکیتے ایک ایسا مزاج بیدا ہوجا آ ہے جوان نام فضائل سے بالا تر ہو کر در خرکمال حاصل کر لیتا ے ، اور اس فضیلت کا نام عدالت (عدل) ہے۔

اورامام غوالى درحمة الشرتعالى فراتے ہیں۔

اس تحت میں جار امور قابل تحاظ ہیں،

(۱) هملِ مبیل بعنی ایسے اور بڑے افعال کاعمل (۲) قدرت، لینی اُس کے کرنے نہ کرنے ہوئے ورت، لینی اُس کے کرنے نہ کرنے ہوئے ور ہونا، دم ) معرفت بینی اُس کے احجے یا بڑے ہونے کو بیچاننا، دم ) نعنس کی دہ مبیئت وصورت جس سے دونوں جا نبول میں سے ایک جانب میں میلان ہوسکے اور اُس کی برولمت دونوں میں سے کسی ایک بات کا ہونا آسان ہوجائے۔

ایکن پلی بات دینی نفس عمل بین اس که ایا جاستا اس کے که ایک خص ایسا ہوسکا ہے کہ دہ فُلِق سخا وت دکھا جو لیکن غریب ہونے باکسی اور سبب کے بیش آجائے سے ، ال خرج کرنے ، سے محروم ہو۔ یا اس کے برمکس مفت بخل تو اس میں موجود ہوگردہ ریا اُن مود کی خاطر سخی کی طرح خوب خرج کرت ارتبا ہو۔

اور مز قدرت كانام طلق بوسكاب اسك كة قدرت كى نسبت تو دسيف اور مر وسيف

اه اخلاق جلد اول صغرمه ا ۱ ۵

دونوں کی جانب کیماں ہے۔ وہ نسان ہے ادر انسان ان دونوں باتوں پر قادر ہے۔ تو پریہ قدرت کس طرح تُعلق بن سکتی ہے۔

اور مرف معرفت کا تام مجی فُلق بنیں ہے اس سے کرمونت کی نبت اچھے اور بڑے دونوں تم کے اخلاق دصفات پر جوتی ہے

بُلُوْ فُلْقُ اُس جِنْی صورت کا ام ہے جس کہ بیکست کیا جا آ ہے اور جو اُس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا جن ، بنا تی ہے کہ اُس سے عطا دُسُسُس، یا کل دکنوسی صادر ہو ااور جس طرح ، جبرہ کا خن ، ان الک ، رخیار ، اور ہو شوں کے جانبیں ہوسکی ان اور جن شوں کے انسین ہوسکی اس طرح 'اطن کا حض ، بھی ان جارار کان کے ابنیر کا ل دکمل نیس ہوسکی ااور جب ان اسب کے مطابق مزاج پیدا ہوجا آ ہے تو پھر جُس بُحق " سب کے انتقال طے اختدال و تناسب کے مطابق مزاج پیدا ہوجا آ ہے تو پھر جُس بُحق و وجود میں آ جا آ ہے ۔

اورالم رانحب نے اس فرق کو اس طبع ا داکیاہے۔

طبیعت اورغویز و ننس کی الیی توت کا نام ہے جس میں گفیز و تبدل نامکن ہے۔ اور شمیّة اور سیّت اُس حالت کو کہتے ہیں کہ جس پرغریزہ قائم ہے اور نالب مالات میں یہ ہمی تغیر کو تبول نہیں کرتی ،

ا در منکن بہت سے معنی میں استعمال ہوتا ہے جگا ہے تو ت غریز و کے معنی میں والعاتا ہے . حدمیث نبوی اصلی استدملیہ وسلم ، میں ہے .

فرخ الله من المخلقُ والمُخلق والمرض مشرّمال پرایش، طبیعت ، درّق ، اور واله جل معالم کرکھا۔

اور کھی ایسی اکتبابی مانت کو کہتے ہیں کرمس کی وجہت انسان اس فابل بتا ہے کہ

ده ایک کام کا اقدام کر تا اور و دسرے ہے! زر بتاہے ۔ شلاّ جس انسان کے مزاج میں مدت اور نیزی ہوتی ہے آس کو کہتے ہیں ور انک خلیت بالنفسب " یہ تو فقہ کے لئے ہیں اور اسی تعرفیت کے مطابق تام حوا الت کی واتی خصوصیا سے کے نفظ فلیت کو استعمال کرتے ہیں ۔ شلا شیر کے سائے بیا دری خرکوش کے سائے ہزولی اور اور طری کیلئے کو استعمال کرتے ہیں ۔ شلا شیر کے سائے ہیا دری خرکوش کے سائے ہزولی اور اور طری کیلئے مکاری کے اور صاحت کو ان کا فکن کے ہیں ۔

اد کھی فلل کوخلافت ہینی طالتہ سے اخد کرتے ہیں۔ اور اس منی کے لحاظ سے نملق اُس کیفیت کا نام ہے جس پر انسان اپنے قوئی ہیں سے بعض قرقر ں پر عادت کے ذرایہ سے منتقل اور قائم ہو جائے۔

بس اس اعتبارے فکن فنس کی اس کیفیت پر اولا جا اسے جسے افعال مبنیر فکر وتر دوکے صاور ہوتے ہیں اور کمی اکن افعال ہی پڑاسکا اطلاق ہوتا ہے جکنیمیت کے فرر میں صادر ہوتے ہیں -

اوراس احول کېمې د د فعل ۱۰ در مېميّت د و نو *س پېميال ب*ولا جا ټاسه عبي عفت<sup>۷</sup> عدالت نيجا مت د غيره يس .

اور تعاقب دکیفیت ما ایک نام دو تا ہے اور فعل کا دوسرانام جیسے جود دسخا بیال سخاکا تو بیئت دکیفیت سے صادر ہوا۔

اور عاقب تک میفیت پراطلاق ہوتا ہے اور جود کا اُس فعل پرج اس کنیسیت سے صادر ہوا۔

اور عاقب سٹ فعل یا انتقال کی اُس کرار کا نام ہے حس سے مُلت کیسل با المہتے ۔ اور عادت کا صرف بی کام ہے کہ وہ انسان کی توت کو نعلیت میں ہے اُسے ۔ گرجملت وضلات سے کہ وہ انسان کی توت کو نعلیت میں ہے کہ دائرہ سے اہر وضلات سے خلاف انسان میں ہجیت یا مسفیر کردنیا عادت کے دائرہ سے اہر

له الماسة زمين كو كلمس كم بموارا ورحكِما كرفي كوكية بي-

ادر تولیا محال ہے۔ اس کے کو طبیعت کا خات تو خالق کا نات عود وجل ہے ادر عاد معاد معادت کا این افسال ہے۔ اور یہ کیسے مکن ہے کہ خالق کے نعل کو مخلوق برل دے۔ افستہ بہا و تحات اسیا ہوتا ہے کہ عادت مختلف اثرات سے مثا تر ہوکرالیں توی اور مضبوط ہوجاتی ہے کہ اُس کو بھی بجیت اور طبیعت ہی کہنے گئے ہیں اسی بنا پر سیمقول مشہور ہے۔ در الحاج البیعت مانیدہ ، عادت دو مری طبیعت ہے۔

### خیر،سعادت،فضیلت ہنفعت اوْران کے اہم امتِسئیاز

یہ جارا مور ہیں جواپنے خاکن کے کا فاسے مُداحَد احْیقت ہیں، اور ان کے باہم انسیازی صدود قائم ہیں ان میں سب سے بلندمقام «نیر"کا ہے۔ اس سلنے که «نیرمطلق «انبی زا اور حقیقت کے اعتبار سے مقصود ہے ، اور اس کے ملاوہ جوشتے ہی مطلوب ومقصود ہی وہ صرف اس لئے کہ اُس میں «نیر" ہے۔

دنیا کا بر عقلن د بنیر است نتنا ، اگر کسی نے کا شائن اصعاب تو و دہی خیرہ ۔ حتی کہ بعض کو تا ہ نظر ، نتی کو اس کے کر گذرتے ہیں کہ اُن کی تھا ہیں دہ ، دخیر ، نظراً تی ہے ۔ رخی کہ بنی اُن کی تھا ہیں دہ ، دخیر ، نظراً تی ہے ۔ رخی بنی اُن کی تھا ہی ہو ۔ کو کی خیر البی بنیں ہے جس کا انجام کار ، پہنم ہوا در کو کی میر البی بنیں ہے تک کا سبب بنیں ہیں تک کی اخیر طلق کھی بڑا ئی کا سبب بنیں ہیں تک کی اور نزگر بھی جلائی کا با عث بنیں ہوسکا ۔ اور نزگر بھی جلائی کا با عث بنیں ہوسکا ۔ اور نزگر بھی جلائی کا با عث بنیں ہوسکا ۔

ا در در معا دیت مطلقه ۱۰ اس حقیقت کا ۱۰م ب حس سے آخرت میں لذہ حیات قال موا

ینی بقا برددام ، کما ل تعررت ، کما ل علم اور استنار کیاوی که دیج که جوان جارا مور تک رسائی کا ذرامیر جواس کا نام سعا دت ، ہے ادراس کی جانب نحا لعن کا نام در نتقا دت ، ادر رفضیلت اُن امور کا نام ہے جوسعا دت اِنسانی کا باحث بنتے اور دوسرول پر اُس کوسرفرازی نخشتے ہوں ۔ ادر اسکے نخالف پہلو کو «رزد ملیت ، سے تبریرکرتے ہیں۔

۱۰ در ۱۰ نافع ۱۰ اُن اثبیا کا نام ہے جو نیمر ، سوادت ، اور نظیمات کے سلے محد و معاون کا بت ہوتی ہوں ، اور اس کی دوقعیں ہیں۔ ایک «خردری جس کے بغیر مطلوب دمعصود تک پنجانا مکن ہو بشلاً علم میج اور عمل صائح کے بغیر سرمری لذتوں سے ہرہ اندوز ہونا نامکن ہے « دوسری رزفیز فرری " چو سفید مطلب تو پولکین موتو ت علیہ نہ ہو بینی دوسری شے بھی اس کی قائم مقا می کرسکتی ہو۔ مث لا بعض اعالی صالح جو اپنے نافع ہونے میں تمبادل حیثیت رکھتے ہوں جسیا کرسکنج میں صفرار کیلئے قاطع ہے گراس فائدہ کے لئے اس کا بدل صرف لیموں ہی ہوسکتا ہے۔

نضائل کاارتقا، و سنزل فطرت کے عام قانون کے مطابق ، دخائل میں میں اتقا، و سنزل کے مرارج موج دہیں۔ اس سے اسلمتعالی نے انسان کو نضائل کے ارتقائی درجات کے صول کی ترفیب فرائی ہے اور انحطاط سے بازر کھا ہے مصول ارتقار کے متعلق ارشاد ہے۔

ادر نضاً من انحطاط سے محفوظ رکھنے کے لئے ارشاد ہے۔

له التي من النس والحدث لله الدريم مني النريم مني النس

ولا ترتد وعلى ١٠ باس كع وتتنقلبوا اوراني اير و ل كبل والس م و كنتي سي خاس مين و مائدة ) خاس مين و مائدة )

ان الذين اس قد وعلى الرباسهم باشبه جودك ابنى اير ول كبل الي مالت من بعد ما تبعد ما تبدي المن المناطق من بعد ما تبديد المن الشيطة من المن المناطق المن المناطق المن المناطق المن المناطق المن المناطق المناطق

الن كو (غلط) أميدون مي متبلا كردياس

اور نضائل کے ارتقائی در جات بھی چار ہیں ادر انحطاطی مراتب بھی چار ہیں ؟

ان ارتفائی درجات میں سے اگرانسان ، برائیوں ، براخلاقیوں اور گنا ہوں سے باز ہے ، کئے ہوئے پرنا دم ہو ، اور آئندہ نہ کرنے پرعزم صمیم رکھتا ہو تو یہ بہلا در صب ہے اور اس ور مبہ کے حامل کو مدملیع ، ، اور ، د تا سُب ، کہتے ہیں ۔

ا دراگرمقرره عبادات و طاعات کا پابند اورحقوق اشدا درحقوق العباد میں آخلاق کریا ہے۔ کاحامل ہو اور بقدر وسعت اُن میں مبتت کرتا ہو تو یہ دوسرا درجہ پی اور اسکے اہل کو موسا تھے، کہتے ہیں -

ادر اگرشهوات پرصبط که درلیر حنات و نیرات اس کی طبیعت نانیم بن گئے ہوں ادر سیات و اعلی برست فطری نفرت بیدا ہوگئی ہوتریہ تمیسرا درجرہ دادراس سے صاحب کو «شهید» کما جاتا ہے ۔

ادراگران ہرسہ منازل کی مجموعی حالت و کیفیت معراجے کمال کے اُس درجہ کو ہنے حکی کہر

انسان تام بیک دیرامورس خدائے تمالی کی مرضیات میں غرق ہو بی ہو، اور اُس کا ہروکت سکون منیت اللی کے الیے ہو کر راضی برضار اللی کی صدیک بہنچ گیا ہو تواس ورجہ کے حال کو «صدّیق، ما ستب تا ہے۔ چا بخد قرائب عویز کی اس آیت میں ان ہی درجات کا ذکر کیا گیا ہے۔

ومن بطع الله وللرسول فا ولئك اورجواشراوراس كررول كى اطاعت لرى مع الذين المنع الله عليه عليه مع البنين بسهى وه لوگ بي جوان كے ساتھ بوسط والدام كيا مع دالصدة عين والسن هاء والصالحين جن براشر قالى نے ابنا انعام واكرام كيا ب وحكين اور صالحين اور ده نبى ، صديق ، شهيد ، اور صالحين وحكين اور صالحين

دالمنار) ہیں اور پراچھے رفیق ہیں۔

اسی طرح انحطاطِ نضائل ہیں اگرا عالِ خیرکے بارہ سی کبل اوٹئی نے جگرے لی ہے اور مے حصولِ نیرات سے بازر ہتا ہے۔ تواس در دبر کا نام «زریغ سے۔

فلمان اغوا الله على على على على الله على على الله على على الله على

ا در اگر خیر کے لئے وسعتِ نظر مفقو دہوجا ہے اور بدعلی بک نوبت: بہنچ جائے تو اس کا نام

«رين» نهيے-

کلّہ بل سران علی قلو بھم ماکا نوا مالر ہوں ہنیں ہے بکر بڑگی کرتے کرتے اُکے میں بیس ہے بکر بڑگی کرتے کرتے اُکے میں بیسبون دانسطفت ، دوں پر بری کاز بگ چڑھ گیا ہے۔

اور اگرصورتِ حال اس مد کک پہنچ جائے کہ باطل برا قدام کرے اُس کوحن ظاہر کرے در باطل بریتی کی حایت پراً کی جائے تو یہ دو تا دتِ قلب " ہے .

نے وقست قلو بکھ من بعد ذائد میراس کے بعد تما رہے دل تخت ہو گئے

| هی کا تحجاس تا اوانسد قسویه دیرو، بس تپرکی انندی یااس دیمی زیاد و شفت -               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ا در آخری درجہ یہ ہے کہ با فل میں بررا پررا انہاک ہوجائے 'اُسکو بیندیرہ اور مرغوشیے   |
| سجفے لگے ، اور دوسروں کو بھی ترغیب دے اور اُس سے مجتب بیداکرائے تو اُس کا نام ، جتم " |
| د فراہے گویا اُس کے ول برفرلگ ماتی ہے۔اسی کواس طرح تعبیرکیا گیا ہے۔                   |
| ختم الله على قلويجم وعلى مع هده الله تعالى ني أن كه دو ربي مُركادي ب                  |
| وعلی ابصار صم غشا و لا ادر ان کے کانوں اور آ کھوں پر پر دے                            |
| (بقره) برا گئے این -                                                                  |
| ام علی قلوب ا قفالها دئد، کیاأن کے دوں پرتفل کئے ہیں ؟                                |
| یس برا خلاتی ادر عصیا ل کابلا در مرکسل ہے اور اُس کا متجہزینے اور دوسرا درجر خباوت    |
| ہے اور اس کا میتجردین -                                                               |
| اورتميرا در مروقاحت اوراس كانيتج قساوت ادر چوتما درجسه انهاك ب ادر                    |
| اس کا میتجرختم د اِ تفال به                                                           |
| ببرجال حنات اور کرمیا نه اخلاق کا دردبُر کمال نبوت کے بعد و صدیقیت "ہے ، اور          |
| سیات د بداخلاتی کی صرکال رزمتم قلب، سے۔                                               |
|                                                                                       |
|                                                                                       |
|                                                                                       |
|                                                                                       |

# فضياً لل

# فضائل کی اساس فضائل کی نبیاد حسب ذیل چارا موربرہ

(۱) مكمت (۲) شجاعت (۳)عفت (۲) عدل

حکمت نفس کی اُس حالت کا نام ہے جس کے ذرائیہ سے وہ تام اختیاری امور میں خطاُ وصواب کے درمیان میزکر اہے۔ اور

عدل نِنس کی اُس توت و حالت کو کہتے ہیں کر حس سے غضب و شہوت کو تعجمے تد ہیر کی زنجیروں ہیں

جَكُرِهِ احاكِ اورحب تقا ضا بِحكمت وعقل أن كواستعال مين لا يا جائے اور

شى عت - قوت عضب كے بروے كاركنے نرآنے يعقل كے ابع بونے كا ام ب - اور

عفت. توت نہوت کا مقل و شرع کے زیر تربیت وزیر وان ہوکر مذب و درست کا رہونے

کا نام ہے ۔

ا درمیزان بی ام نے تصریح کی ہے کہ حکمت ، توت علیه کی ضیات، وعنت فوت شہوانیہ

کی نصیلت ، اور مدل ان تام قرتوں کے ضروری ترتیب کے مطابق دج دنیر پر ہونے کا نام ہے ،

كوياده مجموعً فضائل ہے مذكر ايك جز كى فضيلت.

امام کی راے میں ان اصول سے ج فرق بیدا ہوتی ہیں ان کی ترتیب اسط سرے کی

عاسکتی ہے۔

صکمت ڈھل کے اعتدال سے جئن ترہیر؛ د کا دتِ ذہن ، باریک بینی مجھے انخیابی ، د قیق اعل

ادر پوشیدہ آفاتِ نفس میں تیزفہی ، جیسے اخلات سیدا ہوستے ہیں- ادر

شجاعت سے ۔ کرم ، نجرت ، شهامت ، کسرنفسی ، برداشت ، برد باری ، استقامت ، نظم غیط ،

ضبط، اورتجت ، جيسے اضات دجود نم پر ہوتے ہیں۔ اور

عفت سے بنخاوت ،حیا ، صبر درگذر ، پاکیزگی ، مباعدت ، طرافت ، اور تناعت ، جیسے اخلا س نوونلا سے ہیں ۔

ا در عدل چونکر مجوئم نضاً ل کا نام ہے اس لئے برسیرا صولی نضاً ل کی فرق غود اُس کی اپنی فروع ہیں۔

اوران ہی نضائل کی طرف قرآن عزیز کی اس آیت میں اشارہ ہے۔

انا المؤمنون الذي آمنوا بالله ورسو باشرومن دي بي جوالله بول به الله ورسو الله ورسو الله ورسو الله ورسو الله وربي الله وربي الله والمربي والمربي

هرالصلاقون ه رجوات، کیا، بی تِنْ بی- ا

پی استرا دراس کے رسول ہر ایمان الانیکانام قت یعین ہے جو قوتت عقل کا تمرہ اور کمت کا مبتجہ ہے۔ الی مجاہرہ کو سخادت کے بہتر وقت بھی ہوت میں جو قوت شہرت میں ضبط بدا کرتی ہوا در مضات اس کا مجل ہر اور مجا کم الفسی شجاعت کا دوسرانام ہے جو تو تی نفسب کے استعال کو تقل کے زیر اِثر اور صدا متدال براتا استحال کو تقل کے زیر اِثر اور صدا متدال براتا استحال کو قائد کے معابد در میں التا عنه می کی مدح کی یہ آبیت اس کو واضح کرتی ہے۔

اشداء علی الکفاس مهماء بینه صور و کافرد سریخت میں اور آلبینی م وجیم ام غور آتی در حمته الله که کنز دیک مجی حقیقی دمثل اعلیٰ آک انسان کی رسائی مکن سب -فرناتے میں ۔

بوتفس ان اظل كے تام تعبول كا حال بوادر ان بي صاحب كال بن جائے و و

ك احيادالعلى جلدس صفيريه

اس کاستی ہے کہ نعلوق کا مقتدیٰ ہے اور تمام اعال دا فعال میں اُس کی بیروی کی جا گویا وہ ۰۰ کلو تی میٹیوا "ہے اور جُنحض ان اخلاق سے کمیٹل ہواور انکی اضداد کا عامل، تو اُس کا خلاکی کا ننامت اور اُس کی مخلوقات سے خارج وراندہ ہوجا نا ہی بہتر لئے۔

ا مام نے شاہ صاحب کی طرح یہ بھی تصریح کی ہو کہ اخلاق کی بیشلِ اعلی " کا آخری درجب م نبوست کا درجہ ہے 'جو اخلاق کے کما لات کے بعد خدائے برتر کی موہبت ادرعطا رسے تھیں ہو ہائے '

من يطع الله والرسول فا و لَمْكُ جوالله الروراس كورول كى بروى كرك وبى مع الذبي المنم الله على عرض النبيين أن بتيول كع سايق ويط عن برنوا كا انام بوا والصلحين أن بتيول مع الدوه البيار، صدلقين، شهداد اورصاكين والمستحدن والمسلحين بين اوريرسب بهت الجهد دنيق بي وحسن ا ولك مرفيق المن المناه من المناه ا

نضائل کے اقبام انضائل کی ابتدائی قیمیں ووہیں، ایجابی اورسلی-

نعنیِ انسانی میں ایسی قوت اور اسلیے ملکہ کا قیام ورسوخ ، جوحسیِ علی کا باعث بنے نضیلتِ آنجسابی ہے اور جو سور عمل سے بازر کھنے کا باحث ہوفٹیلتِ سلبی ہے ۔

نتلاً ۱۰ امید ۱۰ ایجا بی نفیلت ہے اس کے کرجوزندگی کی نتاہرا ہیر گامزن ہویہ اُس کوعمل پر آ مادہ کرتی اور اُ بھارتی ہے اور ۱۰ زیر پہلی نفیلت ہے اس کے کروہ انسان کو صرح متجا وز لذا مُذہ باز اکمتی اور سادہ زندگی بیراضی رہنے کی ترغیب دیتی ہے۔

گزست مباحث میں نضائل کی ایک دوسری تسیم می کی گئی ہے لینی انفرادی نضائل ادر ا تجاعی نضائل ۔

مثلًا تناعت . انفرادی نضیلت ہے حس کا اثر انسان کی اپنی ذات کے ہی محدود رہماہے

ك ميزان - المنقذمن الضلال -

اورا مانت ، ابتماعی فضیلت ب اس کے کہ دوب ہیں رونا ہوتی ہے کہ انسان دوسرول کیساتھ مانات میں حضیالیہ

بعض علما ير اخلاق كايخبال سنه كه الم غور آلى كام كز نو حبرصرف اخلاق فرديه مبي ١ و ر انسان ق

ا جما عبيه كي تعليمت أن كي تصانيف خالي بي -

گرا مام کی تعلیم اخلاق پر دقت نظرے بعدیہ اعتراض میعی انیں رہتا، احیار علوم الدین میں آفات عرات کے باب میں ام نے تصریح کی ہے ۔

یہ داغنج رہے کر دینی اور دینوی مقاصد میں و و مقاصد بھی ہیں جود و سرول کے ساتھ

مقات پڑ فائم ہیں اور دوسرول کے ساتھ اختلاط د تعاون کے بنیران کا دجود انگن ہو

ہذا جو امور باہمی است تراک و اختلاط سے انجام پاتے ہیں وہ خور لت و گوشنسینی میں

نامکن انحصول رہتے ہیں ، اور انسان میں ان کا فقد ان آفات عور لت میں ہے کہلاً ا

ہزاس سے باہی انحتلاط و تعاون کے نوائد ، ان کے اسرار و کم اور اسسباب پر بھی

وَجَرِکر فی ضروری ہے ۔ مُنلُ تعلیم و تعلیم نیفع و انتفاع ، اوب و تا دیب ایسی مود سو و تو میں انوں کا فقد ان کے دراجہ و سروں پر اس کا فینسان انوں سے اختلاط

و تو کر کر فی ضروری ہے ۔ مُنلُ تعلیم و تعلیم نیفع و انتفاع ، اوب و تا دیب ایسی مود سو و تو تو میں اور ہم اس انوں کو نیموں اور تعلیم اس انوں کو نیموں کے ساتھ بیان کرتے ہیں

و تا کہ میں سے ہیں اور ہم اس سے ان کو نفیصل کے ساتھ بیان کرتے ہیں

انہی کے نوائر میں سے ہیں اور ہم اس سے ان کو نفیصل کے ساتھ بیان کرتے ہیں

انہی کے نوائر میں سے ہیں اور ہم اس سے ان کو نفیصل کے ساتھ بیان کرتے ہیں

نیز درل ۱۰ تبنا گزی کلم ۱۰ مرا لمعروت بهی عن لم نکرادر احمان و نوره جیب اخلاق کومتفل ابواب یک نظر ۱۰ اخلاق انجان کرنا اس امرکی شاوت ہے کہ اام کی نظر ۱۰ اخلاق انجاعی کی تعلیم سے ۱۰۰ آشنا بنیں بلکہ انسانی حیات کے کمال سے لئے دواس کومی بہت اہم جگر دیتے ہیں ۔

ك احيا على الدين عبدم صفر ٢١٠

فارا بی کا نظر تیرسعاوت اور فارا بی این فلنفی رجانات کے بیش نظرسعادت کی عثیقت اسطرے

بیان کرناہے۔

نفس انمانی اگر اپنے وجو دیں کمال کاس درجہ کو بینے جائے کہ اس کو اپنے قوام میں مادہ کی باکل احتیاج با تی مزرہ عبر کھر کہ کینیت پیدا ہوجائے کہ ان تام انسیار میں بھی موجو درہے جو اجسام سے آلو دہ میں اور اکن جو اہر میں بی پایاجا ہے جو ادہ سے حودم ادر خالی ہیں ادر خالی ہیں ادر خالی ہیں ادر خالی ہیں اور خالی ہو گواس کمال کا نام «سعادت " ہے سعادت کا یہ درجہ «افعال ارادیه» کے در ریبر حاصل ہوتا ہے ان میں سے بیش افسال خسال نفیا تی اور کھری ہوئے ادر بعض ادری وجمانی ۔ لیکن یہ صول ، ان افعال کے آلفاقی طور پر وجود میں آبا نے سے منیں ہوسکتا ، بلکہ خاص ہمیت وصورت اور کمکات خصوصی کے ساتھ مشروط ہو کہ ہوسکتا ہے ۔

اس اجال کی شرح یہ کے تعیض افعالی ارا دیہ خود سادت کی را ہیں جاکل ہوتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ سعادت 'براتر رونی طلب سے - اس سے اس سے حاصل کرنے کا پر طلب ہنیں ہوسکا کہ دہ کسی دفت کے ساتھ اس لئے تعید کی گئے ہے یا اس سئے دہ مطلوب ہے کہ اس کے واسطر سے ہیں کوئی ددسری نے رمطلوب " ہے کیونکہ اس کے بعدکوئی الیا مرتبہ اتی ہی نہیں اتہا کہ انسا ن اس کا در طالب شے ۔

بنداس کے مصول کے لئے ایسے افعال ارادی کی صرورت ہوتی ہے جوسا دت کم بہنجا میں مد ومعاون ہوں -ان افعال کا نام مرا فعال حبیلہ "ہے اور جن فاص بہیت و کیفیت کے در لیم یہ افعالِ عبیلی صادر ہوتے ہیں اُن کا نام سد فضائل "ہے۔ یہ نضائل جو دمجتی خیرا ہیں اور اپنے سے بدند درخیر بدینی در سعاوت "کے مصول کا در لیر کھی ہیں - اور جوافعال «سعادت «کے حصول کے لئے سقررا و بنیتے ہیں اُن کا نام « افعالِ تبیحہ « سبعہ۔ اور جن فعالِ «سائس» کملاتی ہیں۔ اور جن کیفیات و ہدئیات سے اُن کا صدور ہوتا ہے دہ « رزدانل » و «خیائس» کملاتی ہیں۔

بیں انسان میں قوت نا زیر در بدن ، کی خدمت گذار ہے اور قوائے طاسہ ڈینیلہ ، برن ، کے بھی نعاد م ہیں اور قوت ناطقہ کے بھی ، بلکہ قوت نافی میں اور توت ناطقہ کے بین اور توت ناطقہ ، کی خدمت ہی ہوتا ہے اس سئے کہ قوت ناطقہ کا بہلا قوام برن ہی کے ساتھ دالبتہ ہے اور توت نظری کی فادم ہے اور توت نظری اور قوت نظری کی فادم ہے اور توت نظری

كاكمال بيہے كہوہ انسان كوسعادت تك بېنجا ديتى ہے۔ انمخ

ابنِ رشد کابھی قریب قربیب ہیں نرہب ہے ، اور آنام غزآلی کی طرح و و ہمی اسکا تھا کل ہے کہ اخلاق میں تربیت و تعلیم اور ماحول کے اثرات سے تبدیلی تکن ہے بلکہ و اتع ہم اور ریر کہ اخلاق میں حصول سعادت کے مختلف مرادج ہیں -

ابن مسکویر کا نظریه اورابن مسکویه نے اپنی کماب، تهذیب الاخلاق میں مسلوسا و تنجیب لئی تخت کی ہے اور کا فی شرح و بسط کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی ہے۔ اس کا ایک ضرور می حقید و ربع ذیل

ارسطوک نز دیک معادت کی پایخ تمیں ہیں۔ ایک کا تعاق صحت برن سے اور یہ اعتدال مزائ سے حاصل ہوتی ہے۔ دو سری کا طلقہ دولت ور تھا، دغیرہ سے ہواس کا حاصل یہ ہے کہ انسان میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ ال کوضی مصرف اس کا حاصل یہ اورا صحاب حاجات کے ساتھ حسن سلوک کرسے تاکہ الم بضور ورت میں مرت کرنے تھیں اور اس طرح کزت سے اُس کے اور تحقین اُس کے ساتھ جو دت کرنے تھیں اور اس طرح کزت سے اُس کے اور تحقین اُس کے ساتھ جو دت کرنے تھیں اور اس طرح کزت سے اُس کے

من أيخ فلاسفة الاسسلام ومباية الجمتد

له تا یخ فلا سند الاسسلام صغیر اس

دوست ادر رفيق بن جائي -

تیری کا تعلق لوگوں کے ساتھ خُرن سلوک سے ہے اور اُس کی بدولت یہ وصف کہ ہیں طبیعت تا نیر بنجا آہردادراسطرح وہ لوگوں میں مقبول و مرضح نبتیا ، اور اسپنے احمان و بھلائی کی داد حاصل کرتا ہے۔

چوتھی قم کا دا سطر مندر مربالا اقعام میں نابت قدم اور نضبوط رہنے سے ، اگر دوان امریمی کا دا سطر مندر مربالا اقعام میں نابت قدم اور نظارت کا برہمی ایک در صرب امریمی کا میاب ہوجا آ ، اور کا ل دکمل بن جا آب توسطاد ت کا برہمی ایک در صراف بانجوی قم سے کہ و فرخص دین د دنیا دونوں کے معالم میں عدہ رائے ، میریمی کار، صاف ادرسیم اعتقاد ات کا حال ہو۔

بس حب خص میں بہتام اقسام حمیع ہوجائیں وہ ردسید کائل ، اور سعادت کے آخری درجہ برہے ۔اور حب خص کوان اقسام میں سے کسی خاص قیم سے یا مختلف اقسام میں سے کچے حصّہ طاہم وہ ، اسی نسبت کے اعتبارے «سعید ،سہے۔

ا در ارسطوت پہلے - بقراط ، نفیاغور ت ،ا در افلاطون دغیرہ اس کے قابل تھے کہ سعاد ت ا در فضائل فقط ، نفس ، سے تعلق رکھتے ہیں ۔اسی لئے جب اُنھوں نے فضائل کی نصیل ہیان کی توسب کو قو بی نفن ہی ہے متعلق رکھا ، مثلاً حکمت ، نتجاعت ، عفت ۔عدالت ،

ائن کا قول ہے کہ سعادت کے سلے نفس کے إِن قولی کا ہونا کا نی ہے وہ بدن یا خابے از بدن کے فضائل کی تھاج منیں ہے کیو کر اگرانسان میں ندکورہ بالافضائل موجود ہوں توبیساریا نگریا، یا اندھا ہونا، یا کسی عضوکا باکل نز ہونا ......اس کے حصولِ سعادت برطلت اثر انداز منیں ہوسکتے ،اسی طرح ،افلاس ، فقر ،اور اس قیم کے امور سے ہی اُس میں کوئی نفضان لازم منیں آتا۔ گرچ کر دواقی ، بدنِ انسانی کو ، وانسان ، کا جرد ، مانتے ہیں اس سے وہ وانسانی سعادت کوسعاوت برنی، اور خارج از برن کے بنیر ناقص سلیم کرتے ہیں -

فلاسنہ کی ان دوراوں کے بعد ضروری معلوم ہوتا ہو کہ ہم ان دونوں بیٹین ٹاکہ کرایں۔ اور ایک جامع رائے میش کریں۔ ا

انسان، درحقیقت د و فضیلتول کامجمومها-

(۱) روحانی فضیلت \_\_\_\_\_ اور \_\_\_\_ (۲) جمانی فضیلت

ر د حانی فضیلت اُس کانام ہے جو پاک رو حوں مینی عالم رو حانیات کے اوصات کیساتھ

ناسبت وتعلق رکھتی ہو اورجہا نی فضیلت کا تعلق حیوا نی اوصاف سے ہے ۔ ماسبت وتعلق رکھتی ہو اورجہا نی فضیلت کا تعلق حیوا نی اوسا

پی دہ چیوانی فضیلت کی دجہ سے اس عالم سفلی میں جیندر دز ، مدت کے لئے میتم ہے تاکہ دہ اپنی اس ، نیر "کو تہند ہیں و ترمت ، اصلاح د ترمیت ، ادر نظم دانتظام کے ذرایعہ سے رمکال "کک پہنچائے ، اور عالم علوی کے مناسب حال بناکر اسی جانب نمتنل ہو مبات ، اور دہال ابری دسم مدی حیات حاصل کرے ۔

عالم سفلی ، اور عالم علوی سے ہماری مراد عالم محوسات کا اعلیٰ مقام یا ۱ دنیٰ مقام ہیں اسے بلکر عالم محوسات کا اعلیٰ مقام یا ۱ دنیٰ مقام ہیں ہے بلکر عالم محوسات کا خواہ کتنا ہی بلند مقام کیوں نہ مو ہمارے مقصدکے اعتبارت دہ مغلی ہے ، ۱ ور عالم مجرد دمعقول کا ہر درجہ عالم علوی ہے ۔

بروال حب ان بردو کے مجرور کا ام ۱۰۰ نسان " ب تر فردری ب کدانسان جب بی صیحی منی سی سوادت حاصل کرسکا ہے کہ ان دونوں فضائل کا ایک ساتھ حامل ہولیں انسان جب علی منی سی سواد توں سے مصد کر ان دونوں فضائل کا ایک ساتھ حامل ہولیں انسان جب علی کے مسالہ کا ایک ساتھ حامل ہولیں انسان جب کہ اور ان مناسب احوال کے اقتبار سے اسعید کہ لائے گیا ہے تو پھر دہ ان مقدس احوال دمتعلقات کی طرف فورکر تا ، ان سے بحث کرتا ۱۰ ور مالم مفلی کی سمت احوال کے ذریعہ سے قدرت المبیر کا شائق نبیا ۱۰ ور دیا کر مکت اِ ایند برنظر کرتے ہوئے اُن کے کہنچنے احوال کے ذریعہ سے قدرت المبیر کا شائق نبیا ۱۰ ور دیا کر مکت اِ ایند برنظر کرتے ہوئے اُن کے کہنچنے

کی سعی کرتاہے، اور اس طرح عالم علومی کے درجات کو ماصل کرنے گلّاہے تا اس کر آس کے بیٹے سے بڑے ادر انتہائی درجہ کو ماصل کر لتیا ہے

اور یہ بات واضح ہوچکی ہے کہ ررسیہ ِوانا، کا ل السعادت جب ہی ہوسکتا ہے کہ ذہنِ قری کا مالک ہو، صاحب و کاروقفل اور شیح تمنیز کا حال ہو السی حالت ہیں تمام موجہ وات کے حقایق اس پرروشن ہوجائیں گئے اور علم کے مطابق عمل کے نفاذ پر اُس کی عزبیت بلند ہوجائیگی اور بھراُس کے علم وعمل کی یرمطابقت ہمیشہ کے لئے نابت و قائم ہوجائے گی .

نیز یہ تھی ظاہر ہو جکاہے کہ صطرح علم دنظ ، علی برمقدم ہے اسی طرح علی کے جور براس سے متعلق علم و نظر کا جو سے م متعلق علم و نظر کا جسندر بھی مقدم ہوگا ، اِس لئے کہ جس شے کی معرفت مقصود ہوتی ہے وہ جودت ، اور قوت تمیں ہیں کے فرریہ سے ہی قیمے طور پر معلوم ہوسکتی ہے اور اس کے لخیر صواب اور حق یک پہنچنا ، امکن ہے اور جبکہ « معارف ، کی دوقسیں ہیں ایک وہ جنکا علم

کے تعلقوا با خلات الله الحدیث ورسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرایا کہ ابنی افلاق کو ضلائے تعالیٰ کو افلاق کے سانچریں ڈیال و۔ ضروری ہے گرعل کا اُن سے کو ئی تعلق تنیں ہے، اور دو سرے وہ جنام کے ساتہ علی نجی بیا ہتے ہیں، آلو حکمت 'جو کہ موجب ساوت ہے وہ بھی دوہی تنم سنت سل ہے۔ ایک وہ جو علم کے ساتہ علی کی تماج نہیں ہے متعلیٰ خدا کے تعلیٰ کی صحیح سرفت، اور اُس کے واحد و قدیم اور کر دگا یہ عالم ہونے کا حقیقی عوفان اور دوسری وہ جو علم کے ساتھ عل کی مجم مقتضی ہے شانی علوم حکمیہ میں جودت و اصابت رائے بدا کرنا اور معاملات میں مدسیرت جبیلہ "احتیار کرنا اور اُس کو عادت نانیہ بنا لینا۔

علم اخلاق برابن فيم انتخ الاسلام حافظ ابن قيم جزري كنه اخلاق بربنايت تطيف مباحث تورز دلك كي اخلاق بربنايت تطيف مباحث تورز دلك كي تطبيف مبحث البي- موجده وكث بين حب ذيل التباس قابل مطالعهد.

فراتے ہیں :۔

قین اسلام رینطن ، ہی کا دوسرانام ہے ادر رونصو ت کی حقیقت ، بھی رخلق ، کے علادہ او کی کینیں ہے۔ لیس جُون ہے علادہ او کی کہنیں ہے۔ لیس جُون ہیں بھی بلندہے کے میں ہور اضلاقِ حسنر کا الک ہے اُسی قدر دین اور تصوف میں بھی بلندہے مشہور صور فی کیا تی کا بھی ہیں قول ہے۔

اس کے ملاوہ مُلَقِ من کے بارہ میں علما یہ اخلاق کے مختلف اقوال بائے جاتے ہیں۔

۱۱) حرُن خلق کی حقیقت ، جو دو کرم کی بشات ، ایرا دہی سے پرہنر ، اور انیرارؤ کالیعن کی تبرو آ

یں ضمرہے دم احری بر نبات اور برعلی سے بر مبزر حرُن خلت کا مصدر ہیں دم ار دائل سے پاک ا اور فضائل سے مزّین رسبنے کا نام حرُن ضلق ہے .

گرخینت یہ ہے کرمئن طل کے چارار کان ہیں اور انطلاقِ فاضلہ کی نبیا و ان ہی ہر قائم و شہدے ۔

*مبر عنت شجا*مت عدل

المادة لابن مسكويه عنويه ومهم

صبیر۔ انسان کو قوتِ برداشت ، غصر پر قابو، اندارسے پر ہیر عطاکر ا ، عبلہ بازی وزو در نجی ہے تنفوظ رکھا ، اور ہر د باری ، سنجیدگی ، اور نرمی کا نوگر بنا اہے۔ عفّت ، رز الل اور قول وعمل میں قبا کے اسے بھاتی اور صفت حیار کا عادی بناتی ہے وتمام بھلا يئول كا منبع ہے) اور فحش انخل ، كذب ، غيبت ، اور غبلوزى سے دور ركھتى ہے -ىتجاھت ـ عزَ. تــِانىنس، بلنداخلا قى ،ا در بلندخصالى بېداكر تى ہے اورْضل وكرم ، سخا د ا در اینارېرا اد ه کرتی سے ادر برد باري او زمنط و فضب پرتا بو مخشی ہے -نبی اکرم صلی الشطیروسلم کا ارشا دِمبارک ہے۔ السادن بي بالصرعة ، إنما السّنالي بادرى ،كنتي من بجار دين كانام نيس ب الذى يملك نفسه عندالغضب حميتت يسبا دروه ب وغصرك وتتأنس

حقیقی شجا مت اسی کا نام ہو کو نکر ہے ، میں ایسے ، ملکہ اکہ کہ کہتے ہیں جس سے انسان اپنے رشمن بی غلبہ کے کی قدرت رکھا ہو۔

عدل . انسان کو اُس کی اخلاقی زندگی میں اعتدال ادر توسط بخشتا ،اور ہرمعاملہ میں افرا ونفربطے درمیان صیح را ہ برتائم رکھا ہے۔

خَلَق، ا فراط اور تفريط | شُلاً جو دومني مسنستِ عدل كي الين خشسش ہے جو بخل اوراسرات كي افرا کی درمیاتی را ه بهی اورتفسه بیط سے محفوظ اور درمیانی راه ہے۔ اسی طرح حیار، ذلت و

اللم کی ورمیا فی صفت ہے ، اور شجاعت ، مردی ، و بیجاجرارت کی درمیا فی صفت کا نام سے -ا دران سب کا نمیج ہی صنتِ عدل ہے جو اخلاقِ فاضلیکے ہرسمار کان میں توسط اور اعتدالِ مزاج مع منصئه شهود برآتی ہے۔ اخلاق*ی کریانه کی طرح ر* داگل اخلاق کا خیر بھی چارصفات ہیں جوعارت ۔ فریلیے چارستون سمجھنے عالم ہیں۔

جبل ظلم شهرت نضب

جہل۔ اجبی شنے کو بُری اور بُر ٹی کو اچھی کرک دیکھا تا ، اور ناقص کو کا اب ادر کا ال کو ناقص

کی صورت میں ظاہر کر تاہے۔

مطلم۔ ہرشنے کو بے محل حگر دینے کا تو گر کرتا ہے بینی غضب کے موتع پر نوٹسنو دی ۱۰رہ خونسنودی کے موقعہ پڑھینے وغضب اسنجیدگی کے موقعہ پر جالت ، خادت کے موقعہ بڑئی بخل کے موقعہ پر مناسمہ مشتر مرسک مرقبہ خرب خرب سرخر کے سرخر کے موقعہ بر جالت ، سخادت کے موقعہ برگئی ہوئی۔

سفا و ت، بین قدمی کے موقعہ برخمو د ا درخمو دکے موقعہ پر بین قدمی بختی کے موقعہ برنر ہی او رنر می کے موقعہ پر مختی، عَرزتِ نفس کے موقعہ بر انکساری ۱۰ور انکسا ری کے موقعہ برغرور ، ملی نبا القیاس ،

شهوت - انسان کوحرص، بخل ،فت و فجور ،بسیارخوری . نولت ، دنارت ،۱۰ در طمع کاخوگر پر

بنا تی ہے۔

هُضب مغرور، کینه، حسد، ظلم، اورحات جیسے ذلیل، دصاف کا عادی بنا آہے۔ اوراگران رزائلِ اخلاق میں سے کسی بھی دوکو ہاہم رکسب دیجئے تو مزید اخلاق قبسسے وجود

یں اُتے ہیں اوراگر نورے دیکھا جائے تو اخلا تِسِینئے ان چار ارکان کی نمیاد دو تا مدوں پڑ میں اُتے ہیں اوراگر نورے دیکھا جائے تو اخلا تِسِینئے ان چار ارکان کی نمیاد دو تا مدوں پڑ

۱۱)نفس انسانی میں افراط و تفریط کی صد کک کمز دری پیدا ہوجا تا ۲۱، یا افراط و تفریط کی صد یک قدت آجا تا۔

اً رُنس میں افراط کی صدیک ضعف آگیا ہے تو ذِ آت اُن کل بَجِت، کمینگی ۔ بہتی، حص آئر جمیسی جراخلا قیال بدا بوجاتی ہیں۔ اور اگرقت میں افراط کا دخل ہوگیا ہے تو اُس سے طسلم، غضب ، ترشی اُخش ، اور طیش جبیں بداخلا قیال وجو دمیں آتی ہیں ، اور ان میں سے جن دو برا خلاقیوں کو حمیج کرد و تدمیری بداخلاقی وجود نیر یہ دجاتی ہے بیمی کہ ایک ہی انسان کے نفس میں بیض مرتبہ قوت ادر ضعف دو نوں حمیع ہوجاتے ہیں اور دونوں حالتوں کا مظاہرہ اُسکی طرق ہے ہوجاتے ہیں اور دونوں حالتوں کا مظاہرہ اُسکی طرق ہوجاتے ہیں اور دونوں حالتوں کا مظاہرہ اُسکی طرق ہوجاتے اور ہوتا رہتا ہے اور وہ اس حالت میں کمز ورا ورضعیف کے سامنے شیر کی طرح شجاع نظراً آہے اور اُسی دقت ایک شجاع کے سلمنے انہائی ذلیل اور لیبت دکھائی دتیاہے۔

مثلاً تواضخُ حُلِقِ حن اور درمیا نی را ہ ہے بس اگر بیصفت افراط کی جانب اکل ہو جائے تو قِ لت وحِقارت بن جائے اور اگر اُئل بر تفریط ہو جائے تو تکمبر اور علو ہوجا ہے۔

انسان میں جوصفات مرکور میں درجو مختلف اخلاقِ ذمیمہ کا گوار و نبتی ہیں کیا اُک میں اصلاح کوکے اُک کا رُخ صبحے را ہ کی جانب بھیردنیا مفید ہے آکہ وہ اخلاقِ کریا مزکے جابل بن سکیں۔یا اُک اخلاق رقیم اور اوصا دینے حسیسہ کے حقایق بدل کران ہی کو اخلاقِ حسنہ نبا دنیا جاہئے۔علاج کیلئے بہترین صورت کو کسی ہے ؟

یہ موال ملما را خلاق کے درمیان ہمیشہ موضِ بحث کہا ہو اور اسی کتاب کے بہلے مصمین کریں۔ بحث آ بچکا ہومض علمارد ومرخی کسل کو مکن سیمھتے ہیں اور اُس کے لئے مختلف طریقے بچویز کرتے ہیں، لکین محققین ہملی عورت کومیح اور دوسری کوسخت وشوار جانتے اور غیر مفید لفین کرتے ہیں۔ حافظ ابن قیم کی رائے بھی محققین ہی کے ساتھ ہے۔

ابن قیم کانظریر طراقیت و شراحیت کے رہرو کے لئے مفیداد رنع بخش طرافقہ ہیں ہے کہ وہ اسنے

ئه اسطرح کی دس باره شالیس این تیم نے تیا دکرائی بی انعقدار کی وجسے ہمنے نقل نہیں کیں۔ (مولف)

ادصا ن میں تبدیلی کی فکرکئ بغیراخلاق حند کے حصول کی می کرے ،اس سے انسانی طبیعت کے لئے اس سے زیادہ دخوار بات دوسری نہیں ہے کہ دہ اپنی جبّت و نطرت کو بدل دے بلکہ یہ قریب قریب نامکن ہے۔

اگرچیخت مجامد دن اور و ضوارترین ریاضتوں کے الک اس جبلت کی تبدیلی میں ہیں۔ ا اور کو شال رہتے ہیں لیکن اُن میں کا ہیں ترحقد اپنے اس مقصد میں الکام ہی رہاہے - بلا شبرا و ل اول ننس ان ریاضتوں ، اور مجاہد وں میں شنول ہو کر اپنے جبلی اوصا مندسے بے پر دا ہ ہوتا نطراً آ ہے لیکن جوہنی موقعہ باکر ان اوصا من ہیں سے کسی کاحلہ ہو کہے اور و ہ ریاضت د مجا ہر ہ کی فوج کو ورہم و برہم کرتا ہے ۔ مقاسلطنتِ طبعیت برتا بض ہو کر بھرسابت کی طرح حکمانی کرنے لگتا ہے۔

اس کے ہم بیاں "سالک" کو دہی راہ تباتے ہیں جو سیحے ادر منیدہے۔ ایمی انسان ہیں جو سیحی ادر منیدہے۔ ایمی انسان ہیں جو جبکی ادصاف پائے ہاں خاتے ہیں اور وہ ر ذایل کے حال ہوتے ہیں مُنلا شہرت ، خضب دخیرہ تو اُن کوسا نہ سے ہوگئی اور اُن کے ملاج کی تو اُن کو سانہ سے از الدادر اُن کے ملاج کی مکر میں مذبیر نا چاہئے۔ اس طرح وہ اُس سالک ، سے تیزی کے ساتہ منزلِ قصر دکی جا نگ مزن ہوگا جوان کے از الدکے در لئے ملاج کی نکر میں لگا ہو اہے۔

چونکہ یہ بات بہت دقیق اورمنگل ہے اس لئے پہلے ہم ایک شال بیان کرتے ہیں اُس کے بعداصل مقصو د کو داضح کریں گے۔

ایک نبرے و تیزی سے بہتی ، اور قرب و جوار کی بستیوں ، زمینوں ، اور مکانوں کو گراتی اور بہاتی کئے جا رہی ہے ، اہلِ بتی کولفین ہو گیاہے کہ اگراس کے بہاؤ کا بہی مال رہاتہ مذکوئی زمین نیچے گی نہ بھانات اور بستیال ، سب ہی غرق ہو جائیں گے۔ یہ دیکھ کران لوگوں کے تین گروہ ہو گئے ۔ ایک گردہ نے تو اپنی تام قرت اور تمام اسباب و ذرائع اُسکورو کئے ، بندلگانے اوراس کے بہا وُ کے آرٹ آنے پر مرت کر دے گریے بھی کا نیاب ماہوں کا اس لئے کہاس نے ایک بگہ سے روکا تو پانی دوسری جگہ سے بھوٹ بڑا ، ایک جانب بند لگایا تو دوسری جانب سے ابل بڑا بلکہ ببض مرتبہ تو اپنے زور میں تام بند توڑ کراس قدر جوش سے بڑھا کہ اور زیادہ تبا ہی کا باعث ہوگیا۔

دوسرے گردہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ ترکیب را کیگاں، اور فیر منیدہ تو اس نے طے کیا کہ اس کے سطے کیا کہ اس کے سطے کیا کہ اس کا سرحتیمہ تلاش کر و اور اُس کو بند کرور و تب اس نیر کا زور کم ہوگا اور آ ہشرا ہمتہ نیمت م ہو جا کیگی اور ہم نقصا ان سے تحفیظ ہو جا کینے ۔

اس نے سرچنرہ کو وطور کھرہ نکا لا مگر د نتواری پر بیٹی آئی کہ اُس کے جس سوت کو بھی بند کرتے ہیں با نی خود بخو د دوسرے سوت سے نکل آب اور حیثہ کے اُبطنے میں کوئی کمی ہنیں آتی ادر تام سو توں کا بند کرنا نامکن نظرا آبا ہے ، اور اس طرح پرگروہ مذکمیتی کرسکا، مذباغ لگاسکا اور مزمکا نات ہی کی خاطت کرسکا تام وقت اسی ناکام جدو جدمیں مرف کرتا رہا۔

تیسرے گروہ نے ان دونوں سے الگ ایک راہ اختیار کی اموں نے سوچا کہ اس طح
قو بجو نقصان اور کوئی حاصل نظر نہیں آیا۔ اندا اس نے نہ پانی ردکنے کی سمی کی اور نہ سوت بند
کر سنے کا تہیہ کیا بلکہ اضوں نے اپنی تام کو سنسٹس اس برصرت کی کہ پانی کے اُس بھا کہ کوحب نشاہ
صحح داہ بردگا دیا جاسئے ،اور اس کوشش کو اس طح شروع کیا کہ نہر کا اُرخ ، بخر زمینوں ، فابل زاعت
میتوں کی جانب متوجہ کر دیا ،اور جگر جگر ضرورت کے سائے پانی کے الاب بنا سائے۔ نیتج یئے کا کہ گھاس
سے تام زمین سنرہ وراد موگئی ، بہترین ترکاریوں ،انواع دا قیام کے پھلوں ،اور تویمی علوں کی کثر ت
سے دہ سب مالا مال ہوگئی۔

کیا پیشیقت ہنیں ہے کران تنیوں گروہوں میں سے تسیر گروہ اپنی رائے میں صائب اور پاپنے

هل میں بلاشبہ کا میاب رہا، اور پہلے اور دوسرے گروہ نے بجز نقصان اور عنیاعِ وقت کے اور کچھ اس نتال کے بعداب نور کرد کرانتد تعالی سوانے کے تعاضا جکمت نے انسان ملکم حیوانات ي حَبَلِت مِن و وقوتي و دلعِت فرما ي مِن - توّتِ خضبيه اورقوّتِ شهوانيه يا قوّت ارادير - اور ننس کی تام صفات اور اُس کے تام اخلاق کے لئے ہیں دوقو متیں منبع ومصدر میں اور مہر ایک انسان ملکر مرحوان کی حبّبت و*خلقت میں بیراس طرح مرکو زمیں کہ* توت شہویہ یا ارا و بیسے و <sub>ف</sub>نس لئے منافع ماصل کرتا، اور توت عضبیہ کاس کی تام مضروں کو د نیم کرتا ہے۔ ہیں آگرا نسان قوت ار ادبیہ کے ذرائیہ سے غیر ضروری اور فاعنس از صاحب منسا فع کو عاصل کرنے گیا ہے تواس سے صفت حرص پیدا ہو تی ہے ا دراسی طبع اگر مفرنے کے دفع کفتا اُس کی توت غضبیرها جز و در مانده رہتی ہے تو توت وعزت کے بجائے صفت بقد دکینہ) بیدا کر دیتی ہے ، اور اگر ماجت کی اشیارے انسان در ماندہ و سے رہتا اور دوسرے کو ان بڑ البض ومتصرف إلى المصاليني أس كى قوت ارا دى كمز درا در ضيف الم توأس صفت حمد عالم وجود میں آتی ہے ، اور اگر حاجت کی است یار پر کا میا بی حاصل کرنے کے بعد توت ارادی ورقوت شهوى مين ازاط بيدا بوجاتى ب توصفت كال ورخيت وجودي آتى بى - اوراً كركس شع كالصول كے الئے اس كى شهوت وحوص شد مدہوا در توت عضبيك بغيراس كاحصول ما مكن بوتواس كے التعال سے سکرشی، بغاوت، اورظلم، وجود میں آئے ہیں اور بجران کے توسط سے خردر . فخر ، النیت جي اخلات فاسده پيدا ہوتے ہيں۔ برطال مطوره إلاان دونوں تو تول کے إلى ربط داشزاج سے اس طرح ا خلاق بیدا ہوتے رہتے ہیں۔

اب اس عيقت ادر ثمال كى مطالقت يول شخصے كه توتِ عضبيرد شهوا نير گوگويا نهر أيس

ا در انسانی طبیعت ده صرد کی ہے جس میں یہ نهر بہتی ہے۔ اور انسانی دل د داغ ده بستیاں ادر عارات میں جواس نہرستے تلف اور بر باد ہوتے جارہے ہیں۔

سپس جاہل وظالم نفوس تو اُس کے جوش اور زورسے بالکل بے بروا ہ اور تنعنی ہیں اُن کی ایک بے بروا ہ اور آن نار برباد ہوتے رہتے ہیں اور اُن کی جگہ نتی ہُ جینہ نشو ونا باتے رہتے ہیں اور اُن کی جگہ نتی ہُ جینہ نشو ونا باتے رہتے ہیں قیامت اور روز جزار میں حنطائے ، ضربی ہ شوگ اور زوق م جوان کی نفذا مقرر کی گئی ہے وہ بھی اُن کی اپنی بیدا وار ہے ۔ لیکن باک نفوس اس منر کے انجام کار برنظر کرکے اُس کے جوش وخروش کی طرف متو میں ۔ اور پھر اُن میں تمین گروہ ہم جاتے ہیں ۔

ایک فرقه ان صوفیار کا ہے جوریافتوں، عاہدوں، طوتوں، اور فتلف تعم کی شخت شفوں
کے ذرائعہ یہ قصد رکھتے ہیں کہ اس منر رقوت نعضبیدہ شہوائیہ) کوجڑ ہی سے ختم ، اور اس کے سوتوں کو
اگل بندکر دیا جائے۔ گرائند تعالی کی حکمت کا تفاضہ، اور انسان کی دہ جبلت و خلقت رد کر جس بر
رب العالمین نے اُس کو پیدا کیا ہے ، اس سیرباب کا ابکار کردیتی ہے اور کمی طرح طبیعت بشری
اس برتا ادہ نیس ہوتی نیتے میز کتا ہے کہ ہمشید انسان کے اندر جنگ بہارہتی ہے ، کمی طبیعت فالب تا جا ایس اور آخر دقت کا ازا کہ مغالت فالب تا جا تھے۔ اور کھی ریاضات و عام ات کا اثر غالب تا جا ایس اور آخر دقت کا ازا کہ مغالت کی جنگ کا پرسلسلہ جاری رہا ہے۔

اور دوسراً گردہ اُن اصحاب کا ہے جو اپنے تام قوئی کو اس میں صرف کرتے ہیں کہ مجا ہم نے ننس کے ذریدان صفات کے اثرات کو مذہبیلنے دیں اور دیا ضات و عجا ہوات کا بندگا کران کے ہماؤ میں رکا ڈمیں بیدا کریں کہلے گردہ کی طرح اُنکامجی اکثروقت اسی صدو حد میں گذر جا آ ہے۔ کیکن تمہری جا حت نے ان دونوں سے انگ یہ راہ اختیار کی کہ ان طلقی صفات کی ہنر کو

که سینز

الم كانت

ك خاروارجا لريال

له اندرائن

میں نے ایک روزر تین الاسلام ابن تیمیدر حمد اللہ سے اس سلد کے متعلق گفتگو کی اور پر جہا کہ اضلاق حسنداور روحانی طارت کی آفات کا علاج ان کے قلع قبع کرنے سے ہوسکتا ہے یائینے اندر نطافت و لطافت پیداکرنے سے ۔

ایفوں نے جو کچے فربایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نفس کی شال نلاطت کے کؤئیں گی ہی ہو حب تم اُس کو منہدم کرنے ، گرانے ، اور شانے کے در بے ہوگے فلاطت اور زیادہ فاہم ہوگی اور کھیلے گی ۔ اور اگرتم سے یہ ہوسکے کرتم اُس کو اپنی حالت پر جبوژ کر ادبر سے باٹ دو اور اُس کوڈ بک دو تو فلا طب سے محفوظ رہنے کا یہی طراحتہ بہتر ہے ۔ ہندا تم اس کے اُ کھاڑنے کے در بے نہ ہو بکر اُس کو چھپانے اور ڈو کھنے کی کو منسش کردا ہی ہے کہ فلاظت کا یہ دہا نہ مث نرسکے گا ادر ایک بر بوسے نی کو میدو قیم کی دو سری بربووں سے سابقہ پڑ گیا ۔ میں نے عرض کیا بہی سوال میں نے بعض مثاری سے کیا تو اعنوں نے فرمایا کہ نات نفس کی شال اُس نہوں

ا در بچو د احبیں ہے جو کسی مسافر کی را و میں پڑتے ہول ۔ لیں اگر وہ ان کے بلوں اور سور انھوں لی نعتیش میں اس کے گا جائے کہ جل جائے اُسکوتیل کر دے ۔ اور اس طرح سب کوتیل کر کے منزل کو صاحت بنائے تو دہ مسافر کھی اپنے مطلوب سفر کوسطے ہیں کرسکیا۔ بندا مسافر کو چاہئے کہ اک کی نستیش سے قطع نطرمنزل مقصعه دیرگامزن رہے ا دراک کی جانب مطلق التفات مذکرے ا دراگر الُ میں سے کوئی را ہ کے بین سامنے ہی آ جائے تواس کو مار کو اے اور پیرا نبی راہ پر لگ جائے، یشخ الاسلام نے جب یہ نمال سُنی تو بچار سے نُد کی اور بیان کرنے دانے کی بہت داد دی، یہ ہے اُس ٹیسرے گردہ کا نظریہ حب کو اس کا لیٹین ہے کہ اسّٰد تعالیٰ نے ان صفات کو ىنوا وربىكار بېدانىي كيا ، ان كى شال تو ما نى حبيى بے كرد و كلاب كر بھى سىراب كر ماہ ، اورضار دا حنظل کوبھی ،سوختہ بننے و ایے درختو ل کوبھی نشو و ناکر ایسے ادر پھیلدار درختوں کوبھی یا ہیر سردیش برتن پاسیپ ہں جوجواہر اورمو تیول پر ہمشیہ ڈ کھے رہتے اور چیلے رہتے ہیں یں اس گروہ کوہر و قت بهی فکرنگا رہتاہے کہ و ہ ان جوا ہرسے فا مکہ ہ اٹھائے اور یا نی سے گلاب اور تمر دار دنر تو ہی کو پر درش کرے ، ا درہیبی فلاح وظفر مندی کی صیح را ہ ہے ۔ نْسَلَّا مَعُول نے دیکھا کَہ کِبْرایک ایسی ہنرے حس سے تینی ، فحز ، اِترا نا ، طلم اور سرکتی بھی سیرا بی حاصل کرتے ہیں ، اور لبندی ہمت ، خو د داری جمیت <u>، نحدا</u>کے دشمنوں *برغلب*ر، اور سرلبندی بھی سارب ہوتے ہیں ، ا دریہ بیش بہا موتی بھی اسی سیسے صاصل کئے جاسکتے ہیں تُو اُنھوں نے اس سنرکے بها وُكُو فِراً ان كي يردرش كي جانب متو حركر ديا اوراينے نفوس سے سيسي كو خارج كئے يا تباه کئے بنیرہیان مرتبوں کواس سے بکال لیا۔ اوریا نی یاسیپ کواسی طرح استعال ک جس طبح ان کوزیاده سے زیاده مفیداور کارگر بنايا جائسكابه

بنی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے ایک غروہ میں حضرت الود جائے آئی اللہ عنہ کوسینۃ ال کا کرئے ہوئے دیکیا توارشاد فربایا کہ بیرائیں چال ہے جوہرد قت خداکے نزدیک مبغوض اور قابل نفرت ہے گرمیدان جاد میں مجبوب ، اس صدیث برخورکرہ کہ کسطے اس صغنت کے بہا دُ کارُخ بیرکراور برطان کرایک قابل ندمت کہ قابل شایش بنادیا۔ اور ایک دوسری حدیث بیب ہے جو فالبا مند آحد کی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ ظیر دسلم نے فرایا کہ اترانے کی بعض و آپ خدائے تعالیٰ کے مزدیک قابل نفرت و حادث ہیں اور بعض نبوب اور قابل منایش موروفانی

تالین صرب د و می صورتین بین ، میدان جا دمین اور صد قد و ثیرات می<sup>نی .</sup> اب غور کر و کر کس طرح ایک صفت بر ، عبادت بن گئی اور کسیته رشتهٔ ضدا و ندی کی قاطع شح باعث وصل موگئی -

بس ایسی صورت میں اُن راہا نہ ریاصات ادر مجا ہداتِ مفرطرہ شاقہ کرنے والوں ہر کموں نہ افسوس آسئے جو اپنے اس طریق سے کوگوں کو شہات ،ادر آفات میں ادر زراج و استعلا سر م

توکیر نفوس کے دروام، استرقائی نے تزکیر نفوس کی خدست انبیار علیم انسلام کے سپر د فرائی ہو انبیار کیریم الست لام ہیں ادران کی بخت کا مقصد رہی ترکیر نفوس ہے اور وہی است سپر د فرایا ہے مالک ہیں۔ اوراک ہی کے باتھ میں دعوت و تعلیم اور بیان وارشاد کا معالمہ براہ راست سپر د فرایا ہے ادران کی تیملیم صرنی فراتی فکت اور الهام پر مبنی نہیں ہے بلکے درجی اللی کے ذرابیہ اس خدست ہر امور ہیں راس کے وہی اُمتوں کے نفوس کے حقیقی معامیح ہیں۔

که صدقه و خیرات میں خیلاد دواترانی ، سے موادیہ ہے کواس میں دوسروں سے بڑے چڑے کردہنے کی سی کرسے اور اُس برمترت نا برکہ سے (مولف)

هوالذی بعث فی الاحیدی مرسولاً خدای نے بیجا اَن پڑھوں ہیں ربول ان ہی ہے ،
منه صحیت لر علیہ حرآیا ته ویز کی مرحم و ویڈ شاہوال پراکئی آیات، اور اُنکے نفوس
منه صحیت لر الکتاب وا کھ کمت دون کی مرحم الکتاب و آور کی اور سکھا آ ہو اَکو کتاب و آوا ن )
اور مکمت دونائی )

كما الرسلنا فيكورسو لا منكوبيلو جياكه بم نے تم بي سي تم سي رسون هيا ده عليك م آيت اور تماك نفول كو عليك م آيت اور تماك نفول كو وائك كمة وهيك مالوت كو تاب اور تماك البح مالوت كو تاب اور تمك تاب اور تمك تك البح فاذك وفي اذكر وفي اذكر وفي اذكر وفي اذكر وفي اذكر وفي ادر ومي تم كو يا دكر وسي تم كو يا دكر ولي اور ميرا تسكوا وا

اصل یہ ہے کہ امراض انمانی کے علاج ل میں تزکیہ نفس سے زیادہ ہے اور شکل کوئی علاج ہنیں ہے۔ لپس بیشخص نے اس علاج کوریاضت، عجا ہدہ، اور گوشہ نینی کے اُن طرائقی سے کوئی سرو کار نہیں ہے ، وَہُ اُس رائی کی کرنا شروع کیا روج کی انساز علیم الت لام کی تعلیات سے کوئی سرو کار نہیں ہے ، وَہُ اُس رائی کی طرح ہے جوابنا علاج طبیب کی رائے کے بغیر محض ابنی رائے سے کرائے ہے اور ظاہر ہے کہ اس دان

اسی طیح انبیا، ملیم اتسلام فلوب دنفوس کے الحبار ہیں اس لئے اُن کی بیار پول کے ملاح
اور ان کے تزکیہ درستی کے لئے اس کے علاوہ دوسراکوئی راستہ بنیں ہے کہ اُن کہ انبیا رعلیم
اتسلام کے سرد کردیا جائے اور سپردگی اور محلصانہ تا بیدادی کے ساتھ اُن ہی سے میلم کر دہ طریقیوں کو
انعتیار کیا جائے ۔ اور اُن ہی کے تبائے ہوئے نسخہ کو استعمال کیا جائے۔

ا خلاق اكتما بى بى يا اس سى بالاتر يرسُله مى بالاخلاق كرسطيف مباحث يرست ايك ب اس سے سعلی تنصیل حصّهٔ اول بی گذر جکی ہے ۔ حافظ ابن قیم رحمۃ الله کی رائے اس سلمیں حب ویل ہے۔

اگریرسوال کیاجائے کہ اضلاق اکتیا بی صفات بیں یا خارج اذکب و اکتیا ہے ؟ واس کاج اب یہ ہے کہ انسیان ابتدا دیں تبکلت اور طبیعت پر جبر کے ساتھ فلن کو انتیار کر ماہو اور آ مبتر آ ہتر وہ اس کی سرشت اور طبیعیت بن جا آ ہے ۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مکا لمہ جو اتبج عبدالغیس کے ساتھ بیش آیااس کی نہا د میں مین کیا مباسکا ہے۔

آب نے اشج سے فرمایا بچھ میں دو ایسے خُلس موجود ہیں جن کوات آلی مجرب رکھا ہے۔
ایک علم اور دوسرے وقار۔ انتجے نے دریافت کیا یہ دونو رضلت میرے کسب کامتیز ہیں یا ناد وسرشت
میں فعدا کی طرف سے وولیت ہیں 'آپ نے فرمایا تیرے اندر فعدا کی جانب سے ملقت میں دولیت
ہیں۔ اشجے نے یوسنکر کھا۔ اُس فعدا کی لاکھ لاکھ حدد ڈننا جس نے جھ میں دوالیے ملت و دلیت فر مائے جو

اس کوادراس کے رسول کو بجوب ہیں۔

اس حدیث میں انتج کا ، خلق ، کے شعلت تیجیس کرنا درنبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کا اس تعلیم کو قبول کرتے ہوئے جواب دنیا اس امر کی صراحت کرتا ہے کہ خلت دونوں طرح ماصل ہوئے ہیں ، جلّت دسرشت میں دولیت بھی اور کسب واکستا ہے ہیں،

نیزایک دوسری مدیث ہے جس میں نرکور ہے کم نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی د ما ماس طرح شروع فرایا کرتے تھے۔

اللی مجھ کو اخلاتِ حسنہ کی راہ د کھا ،ا خلاتِ حسنہ بک راہبری کمینو الاتیرے سواکہ ئی د و مراہنین

اللی بجد کوبر اخلاتی سے بچا، اور بداخلاتی سے بچانے والا تیرے علادہ کوئی اور بہنین -اس حدیث میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسب اور قدر دونوں کا ذکر نہایث خوبی سے ضرما یا ہے -اس مسلمیں ام راغب اصفهانی کی رائے بھی قابلِ ذکرہے - وہ فرماتے ہیں -

اس مسُلہ میں ام راغب اصفہانی کی رائے بھی قابلِ وکرہے۔ دہ فراتے ہیں ۔ نُطَق کے متعلق علمار میں اختلاف ہے کہ وہ الیبی حبّلی وضلقی صفت ہے جس میں کہ اکتساب سے تبدیلی نامکن ہے یا اس میں تبدیلی ہوسکتی ہے۔

ت بعض ہیلی دائے کے قائل ہیں کہ دہ خلقی صفت ہے خیر ہو یا شرجی صالت پرخالی کا ننا نے اُس کی طبیت کو دولیت کردیاہے 'امکن ہے کہ اُس میں تبدیلی ہوسکے۔ ایک شاعرکتا ہے ۔

ولن ليتطيع الده تغيير خلقه ليئم ولا يستنطيع وتكرم

ز انه اُس كَ خَلُق كى تبديلى پر برگر: قادرنيس سے دو كميسندسے اور وه كريم نيس نبايا جاسكا

وماحنكم الاخلاق الاغلين فمنهن محمود ومنهامن مم

ا وریہ اخلاق نظری ملکات ہیں بعض اُن میں سے اجھے ہی کہف بڑ

اورنبي اكرم صلى الله عليه وسلم كاير ارشاد كلي كجيراسي طرف أل نطرا المهي-

من آلا الله وجمًّا حسًّا وخلقًا جمكوالتُدلِّعالى أنجي تكل وصورت اورْجِوافلات

حنَّا فِيسْكَى الله علاكيك أس كا وص ب كرابني اس أفرنيث

يرفد اكات كرا داكرے -

ہذا جب اخلاق نطری او خِلقی صفات کا نام ہے تو بندہ کی عِال ہٰیں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صفات میں تبدیلی پداکر سکے

ك خلاصه مدارج الساكلين جلد اصفحه ٢ ا ١٤٦ الاب القيم الجوزي-

البته طمار کی ایک جاعت بہلی راسے کوسی تھی ہے۔ سے بنی اکرم صلی التّ مِلیہ وسلم کا ارشادِ مبارک ہے۔

اسے انسانو تم اینے اخلاق کوایتے اخلاق

حتنوا إخلاقكم

كارث بناؤ-

تواگرية تبديلي انسان كے امكان ميں مزم وتى تو آب كس طرح اس كو اُس كامكلف بناتے ا

ادرحكم فراتے۔

علاده ازیں اللہ تعالیٰ نے استسیارعا کم کو د دانواع برتقیم فر ایاہے

ا يك وه نوع جس كي تخليق اور معاملات واعال ميم طلق كسي كو دخل نزېد ، شلا زمين ، آسان،

تنکل دصورت و فيره .

دوسری تسم کی تخلیق اس طرح فرائی که اُس کی هیفت کو پیداکیا اورساته ہی اُس میں ایک ایسی قوت " رکھ دی جبکی کمیل و ترقی اور تغیر و تبدل کا معا لمدانسان کے درفعل " سے متعلق کر دیا و جیسے کہ کھلی مث آماتی تعالیٰ نے اُس کی هیفت کو پیدا کیا اور اُس میں درخت بننے کی قوت درائیت فرائی - اور بجرانسان کے سلئے یہ اُسان کر دیا کہ چاہے تو دہ فعداً کی مردسے اُس کو ہترین درخت بنا ہے اور چاہے تو اُس کو موخت اور بریا دکرئے ۔

بی حال اخلاق کا ہے انسان کی دسترس سے یہ تو با ہر ہو تلبے کہ دوخلن کی اصل قوت کو بل کا کہ اسے کہ دوخلن کی اصل قوت کو بل کرائس کے خلاف دوسری چنر کو خلات بنا دے ۔ لیکن یہ اس کو اختیا رہے کہ دہ اس کو اچھی یا بُڑی دونوں کیفیتوں کے ساتھ ترقی بھی دے سکتا ہے ادر ایک دوسرے کمیا تھ تغیر د تبدل بھی کرسکتا ہے۔ اس کے اشرتعالیٰ کا یہ ادشا دہے۔

قد افط من نركا حادقد خاب وشمس كامياب راجي نس كاتزكيكا ودوه

صن دیت ه داشمس بلا شرخیاره یس د اجس نے اسکونواب کرلیا۔

ا دراگرانسان فکس کے حسن وقیح ، ترقی و تنزل اور تغییر و تبدل میں بھی کسب واکتساب کا

دخل نه رکهٔ ما زوتا تو وغط و بنید . وعد و وعید ، اور امرو بهنی سب باطل اور مبیکار جانبے ، اورکسی طرح مرح تر می سرز کرد میں کرد در میں میں میں میں میں میں اور امرو کا میں میں اور میں کرد ہے کہ اور کسی طرح کے میں

بھی عقل اُس کو جائز نزرکھتی کہانسان سے کہا جائے کہ تونے یہ کیوں کیا ؟ ادریہ کیوں نرکیا ؟ ادر جبکبر منابع

انسان سے یہ سب کچھتعلق ہے توخلق کی تبدیلی کا اسکان اور و قوع بھی تیجیجے ہے۔ بلکہ میر چیز توہم انسان سے یہ سب کچھتعلق ہے توخلق کی تبدیلی کا اسکان اور و قوع بھی تیجیجے ہے۔ بلکہ میر چیز توہم

بض حیوانوں کے میں موجو دیاتے ہیں۔ شلا ایک وحثی تنگلی جانور بعض مرتبرانسان سے مالوس ہوجا تا بلکدانسا نوں کی سی ما دات و حضائل اختیار کر لیتاہے۔

البته طبائع کے اعتبارے انسانوں کے مختلف درجات ہی بیض کی طبیعیت یقی لیت

کا ما دهٔ تیز بوته اسب ادر یعض مین سنست ۱۰ در لعض مین درمیا نی ، لیکن قبولیت کااثر حیاہے بهت مهی

هواراكيول نه مورب طبيعتول مين موتا صرورب -

ماکمہ اجن علی انے خلق میں تبدیلی کا انکارکیا ہے وہ بھی فیجے کتے ہیں اس کئے کما بکی مرادیہ

ے کفنِ و ت میں تبدیلی اسمکن ہے کو کر انسان اگر بیر جاہے کر کھلی کی حیقت مرل کراس کو سیب بنا دے تو یہ ناسمکن ہے ۔ اور جو علماء تبدیلی کو تسلیم کرتے ہیں اُن کا مقصد سیسے کروہ ' قوت'

یہ ببار مصل میں دجود نیر بہوتی ہے نواس میں عیت وفعاد ، ترقی دننزل ، تغیر و تبدل ، سب مب خارج میں دجود نیر بہوتی ہے نواس میں عیت وفعاد ، ترقی دننزل ، تغیر و تبدل ، سب

مکن ہے اور اُسی طرح ہوتار تہاہے جس طرح نیج یا گھلی کو درخت بھی بنایا جاسکتاہے اور اُس کو

سلواکر برباد بھی کیا جاسکتاہے۔ لہذا ان ہردِ و آرار کا اختلات دو حَبرا حَبُدا فکر دُنطر کا انتلات ہی اور چ نکہ ابدالنزاع دو نوں کے درمیان ایک شیر نہیں ہے اس سلئے اس کو خیفی انتلات نہیں

كاجاسكيا<sup>،</sup>

ا در ریمبی داضح رہے کہ خلعتی روتو یکی اخلاق "میں سب سے زیا دہ اصلاح طلق تِ شہریم

اور اس کی اصلاح نها بیت دخوار اور سخت مشل ہے۔ اس کے کہ نظری دجباًی قو ترل ہے سے یہ قوت وجود میں مقدم ہے اور انسان ہر اس کا قبضہ بھی دوسری قوتر ل سے نریا دہ ہے اور انسان ہی مقدم ہے اور انسان ہی جو انسان ہی میں ہیں ہائی جاتی ہے باکہ حیوانات اور نبایات کے میں دولیت کی کئی ہے۔ اس

كے بعد قوت ميت ، پھر قوتِ فكر، قوتِ نطق ادر قوتِ تميزِعالم دج دمين آتى مين -

بس انسان، حیوانات اورنبآنات وغیروس اُس دقت یک متماز بهنین بوسکا جب یک اس کومقهور د مغلوب نه جو آن بیان است که اگر بیرلبت اورمغلوب نه جو آن بیرانسان، خساره، مفرت اور دهو کے بین برگر د نیوی اور دبنی د د نو ق م کی در سعادت سے محروم جو جآ اہت اوراگراس کومغلوب کر لیتا ہے تو بھر ایک طبینت باخیر بلکر در آبانی، بن جا آہے ۔ اس کی عاجات کم جو جاتی ہیں وسرول سے شغنی ہو جا اس کی ماجات کم جو جاتی ہیں وسرول سے شغنی ہو جا اسے ، اپنے قبضہ کی چیزوں میں خاوت کر آبا، اور

وگوں کے ساتھ معاملات میں حبّن عمل کا نو گربن جا اسبے۔ اگریہ سوال کیا جائے کہ قو ت ِ شہویہ اس قدر نعلینط اور گندہ ہے توانسان کو اس کیحڑمیں

بھنانے سے ضدائے تعالیٰ کی کیا حکمت ہے؟

تواس کا جواب بیہ کرئیر قوت " اپنی حقیقت کے اعتبارے بُری بنیں ہے کمکراس کی بُرا ٹی جب برد کے کار اتی ہے کہ دو حدسے تجا و کر جائے ادر اُس کو اُس مد تک مطلق امنان چھوڑ دیا جائے کہ وہ تمام قوتوں پرسلط اور فالب ہوجائے .

ادراگراس کی تهذیب و نا دیب کی جائے اور صدا عدال سے اور برائی خد دیا جائے اور کر آئی ہے اور مدا عدال سے اس کو شکلے نه دیا جائے تو پیر بھی قوت سوا دت اور برہ ور کرتی ہے حتی کہ اگر یہ تصور کر لیا جا سے کہ اس قرت کا وجود بھی نعنب انسانی سے معددم کر دیا گیا ہے تو پیر یہ بھی تسیام کرنا پڑا گیا کہ دینی و دنیوی سا د تو س، اخروی نجات سمردی، اور شل اعلیٰ کہ کے اسکی رسانی کے

اکمن ہے اس کے کہ آخرت کا حصول، عبا دت کو بغیرنا کمن اور عبادتِ دنیوی زندگی کے بغیر کال، اور زندگی حفاظتِ جم و بدن کے بغیر کال، اور زندگی حفاظتِ جم و بدن کے بغیر معلوم ؟ اور خاطب برن مرف شدہ حیات کے بدل کے بغیر اکمن اور بدل غذا کا استمال تو سناہ و بدر ارادیم) کے بغیر اور نفذا کا استمال تو سناہ تو اب اس قوت کا نفس و جو د ضروری اور مرغوب ہے ندکہ ہر ختیبیت سے نموم و معبوب، اس کے محکت اللیہ نے اس کو وجو د بختا ، اور انسان کو اس کے وجو د سے زمیت دی می بنا بخوار شاد باری ہے۔

نراتیت الناس حب المنهوات من انانول کو ورتول ادراولاد کی فراشات النساء والبنین را المران ) کی است سے مُرتین کردیا گیا ہے۔

قوت بنہ ویہ کی نمال اس بنٹن کی سی ہے کر بعض چنمیات سے اس سے نعصال خوف م

جو ادرابض سے نفع و فائرہ کی اُمید، ادر ببرطال اُس کی مددسے چارہ نم ہو۔ نبر انداز میں میں میں میں اور ببرطال اُس کی مددسے چارہ نم ہو۔

ں لپ عقلند کا کام یہ ہے کہ اُس سے نفع اُٹھا ہے اور اس حثیت کے علاوہ باقی صور تو میں نہ اُس پر بھروسہ کرسے اور نہ اُس سے کسی قدم کا ارتباط رکھے۔

فَنُنْ كُوعادت بنانے كے اقعام إِفْلُ الرَّفِلْقي ہے تواس كو اختياد كرنے كے لئے إہرك

کی دو کی مزورت نمیں پڑتی اوراس کے استعال ہیں طبیعت کو راحت و نشاط مال ہوا ہو اور اگر کئی مرورت نمیں پڑتی اوراس کے استعال ہیں طبیعت کو راحت و نشاط مال ہوا ہو اور اگر کئی فرورت ہوگی اور اگر کئی فرورت ہوگی اور اگر کئی اور اگر کئی کے فرون کرنا پڑسے کا اطبیعت پر اوج دانا ہوگا اور خارج سے ایس کے لئے تخریجات کو حاصل کرنا ہوگا تب و فرطقی اور عادی صفات کی حیثیت احتسیار اس کے لئے تخریجات کو حاصل کرنا ہوگا تب و فرطقی اور عادی صفات کی حیثیت احتسیار

اه وت شرير كولبت كر الدريم من بي در نه فاكرنانا مكن ب جياكه معلى موجكاب و الدريم فوس)

استخلی کی دفتمیں ہیں محمود اور ندیوم ،اگر ریا صنات و مجاہدات اورسلسل شق کے بعد کسی خلق کو مصل کرتا ہے کہ اُس کو برخل ،اور حب ضرورت استعال کرسے گا تو دہ محمود ہے۔ ایک شاعر کتا ہے۔

ولن تتطيع الخلق الانخلقاً

اور توفلت كانوكربن كرسى اف اندراك إلمار بنامكابى

اورنبی اکرم صلی الله علیه وسلم کاارشا دِ مبارک ہے -

ما العلم الآبالتعلم وما المخلق علم، تيكين بهي البياد ونُطَلَ وَرُمُونَ عَلَى الله الله الله المخلق علم، تيكين بها المحات الله المخلق المخ

ادراگراس کے حصول کا مقصد نماکش مفود جوادا سی شہرت واعلان کی غرص صفر ہو تو اس کا

ام ریارتصنع ،اورشہرت پندی ہے اور یہ ندموم ہے ۔ اس صاحب ِطلق کرہمہ و تت ہیں فکر اس میں میں میں میں اس میں کا میں اور یہ ندموم ہے ۔ اس صاحب ِطلق کرہمہ و تت ہیں فکر

والمنگيريتي ب كوكسي طرح اس كى اس صفت كا أعلان ، اوراس كى شهرت مام ، و-

اخلاق کی گناب ﴿ کلیلہ دِ منہ ، میں ہے ۔

بنا ونی خلق رکھنے والے کو تم حس قدر تیر کی طرح سید ساکرنا جا ہوگے اسی قدر دہ اور

کج ہوتا جائے گا۔

حضرت عروضي الله عنداس طرح كخلق كم معلق فرات بي.

من تخلق للناس بغيرما فيسم جشخص اليف اندرايي صفىت على كر بناوث

فضعه الله عن دسبل کرکے دکھائے جوداتھی اس میں موجود نہ ہو آو

الله قالى أسكورسواكرك جيوار سكاء

اليه فهرت سندريا كاركى شال أس زخم كى سى بي جو باوج دعيقى طور برمندل نرمونيك

مندل نظراً نے گتا ہے اور اُسکے او پر چیج جم کی طرح کھال آ جاتی ہی۔ خلا ہرہے کہ بیز زخم کھبی اچھا تنیں كهاجا سكما ا در نسرور ايك روز رمسيكا ا ور بيرزخم بن جائ كا-یا دہ اُس مفلوج عضو کی طرح ہے جس کی حرکت الک عضو کے اختیارہ اِ ہر ہوجاتی ے اور اگروہ انہائی حدو جدکے بعد اس کو ایک جانب کو حکت دینا جا ہا ہے تو مضوائس کے خلات جانب كوحركت كراب - اسى طرح ظالم ، رياكار ، اورجيجور أنحض اب ان اوصات کو شکلت پوشیدہ بھی رکھنا جا ہے اور عاول ، شخیدہ ۱۰ور با وقار طاہر کرنے کی معی بھی کرے تو زیا دہ مت یک امیا ہنیں کرسکتا اور اُس کے ﴿ قویٰ ، ضروراس کی نالفت کریں گے اور اخراصل ربك ظاهر موكردك كا. اس کی ندمت میں ارشا و نبو می ہے۔ أس شهرت بيندريا كاركي منال حب ي شهرت المتشع ماليس عنده كلابس کی صفات دافعی مزموں اُس جیس ہے جو فخرجی نر دس جھونٹ کے دوکیٹرے پہنے ہوئے ہو۔ مینی نتیخص د و نو*ں طرح کے ج*ھونٹ کا مرکمب ہوتا ہے قول کا بھی اور**ن**عل کا بھی۔اور الشرقالي كے اس ارشا دكامصداق هي اليامي ضف برتا ہے-وصايرً من اكثر هم بالله الدوهم ان ي اكثرايان بالشرك ظابركرف واك دراصل اب بھی مشرک ہیں ۔ مشرکون ه اورنبی کریم صلی الله واللم الله الله الله کار کار ایا ہے

سل وجونی شب ارک میں ایک عیک ہے جو روبل رہی سینے ، ہوا وراُسکی جاب اسلئے مئی زجاسکتی ہود ترک یکے ج

الشرك التخاص وببيب النمل على الصفافى الليله الظلماء یعی شرک کی تباه کاریاں اس قدر ہو لناک اور باریک ہیں کہ ببااہ قات انسان طاہر ہیں افطار میں نیک اعال کرتا ہوتا ہے گرشرک کا کوئی نزکوئی شائبہاس کے اندراسی طح لوشیدہ رہا ہوتا ہے گرشرک کا کوئی نزکوئی شائبہاس کے اندراسی طح لوشیدہ رہا ہا ہے کہ وہ خود بھی عبرت بنگاہ بغیرائس کا احماس ہنیں کرسکتا چہ جائیکہ دوسرے اس کا احماس کرسکیں۔ اور ریار کی برترین قیم «دینی نفاق» ہے ۔ اور اس کی بھی سب سے زیادہ قبیج قیم «اعتماد کا نفاق» ہے لیمنی زبان اور اعال سے تام اسلامی احکا بات کی بجاآوں کے بادجو د «دل میں انسکار "قائم رہے ۔

اس کے ٹمرلویت کی نگاہ میں یرسب سے بڑا جربیہ قرار پایا ادراس کی سنرا بھی اسی طرح بہت سخت جویز کی گئی۔

بهرمال منا نفتت ایک مدترین نَملق ہے جوانسان کی و نیوی اور دینی دو نول زنگر مول کی تباہ کاری کاملمبردار نتباہے ۔

افلاق کا تعلق اور منیقت حن اخلاق کا تعلی خدائے تعالی اور نحلوق خدا و ونوں ہی کے ساتھ والبتہ ہے۔ اور صاحب اخلاق کلانے کا دہی شخص تی ہوسکتا ہے جو ان دونوں جا نبول کا دہی خصص تی ہوسکتا ہے جو ان دونوں جا نبول کا دہی خصص تی ہوسکتا ہے اور ان ہیں سے جس رُخ میں ہی عدم اور فقد ان پا یاجا یکا دون اضلات مہیں کا پررا لا را جا ساتھ اور ان ہی اپنی شیقی اہمیت کے اعتبار سے مختلف تعمیر و کا متحق ترادیا ہے گا نہ خدا اور نحلوق و ونوں کے ساتھ حن اخلاق کر کا مداد صرف ووح نوں ہے ہوجن کو عیب وغریب حُر تبدیر کے ساتھ شنح الصو فیم عبدا تفاور جیلائی رحمۃ اللہ علیہ نے اور فرایا ہے

له الذوليرالي مكادم الشرليدا ام دا فسيصفى ٣٦ و٣٣

فرماتے ہیں۔

كُنْ مع الحق بلا خلَتُ، ومع الخلَتُ ت كيماته اس طح تعلق ركه كرغارت كا درميان نه بو بلا نفس

اس قدر نفصرالفاظ میں الیبی بلند حقیقت کا انها دکیا گیا ہوکد ہر دوا ہ طربقیت اور صاحب خلق خسن کے لئے اس سے زیا دہ ہتر را ہنائی نامکن ہے اس سئے کہ جسن خلق ، جبکہ الیبی حقیقت کا امکن ہے جور حقوق و خرائص کی صحیح جمداشت کرتی اور اُن ہی کے مقتضا رکے مطابق اعال کی کفیل نمبتی ہے توجب کو نئی خص اُن حقوق و خرائص کی ادار سے محروم یا قاصر رہے گاجو اُس پر ضدائے تنالی کی ذات سے متعلق ہیں اور اینی اور ضدا کے درمیان مخلوق خدا کو سے آئیگا تو بلا

بر مرفظ میں مرحرُن خلق ،سے محروم یا قاصر سجھا جائے گا۔ شبہ دہ اس طلم میں رجمُن خلق ،سے محروم یا قاصر سجھا جائے گا۔

اسی طرح اگر وہ مخلوقِ خدائے معاملات کے درمیان اسپنے نفس کو اُ گے ہے آیا اوراس کو ترجیج دینے نگا تو بچرد ہ اس د دسر بومعاملہ میں بھی رجئن خلق ،،سے در ماند ہ اور عاجز نظراً سے گا-اور کسی طرح اس سنستِ عالیہ سے متصنف نہ ہوسکے گا۔

ہیں،نسان کا فرض ہے کہ د ہ خدائے تعالیٰ کے حفوق کی ادارگذاری ہیں کھبی مخلوقات کو درمیان نہ لائے اور مخلوق خدائے ا دا بِحقوق و فرائض کی ذمہ داری ہیں کھبی انجُفس دخواہّاتِ نفس کو درمیان نہ لائے اکہ دہ رجمہ خطق، کے دو نوں ہمبلو وں میں کا میاب نا بہت ہوا واضلاّبِ کریا نہ کا الک بن سکے ۔

## مثااعتا

بن مسکوییر کا نظریبر | ابن مشکویرے نز دیک بھی دو سرے ائٹدا خلاق کی طبع سادت کے آخری اور انتها ئي درجه كانام درشل اعلى " ہے ۔ انسان حب اس درجہ پر بہنے جا اسے تو ذو د اپنی ذات پڑسلہ اوردشک کرنے گیا ہے۔اس سانے کہ وہ عالم قدر کی قربت کی وجہسے ان تام امور کا عینی مشاہرہ لرّاہے جن میں تغیر و تبدل، اور اول برل کی گنجائش ہی نہیں ہے ، اور اس طرح مثا ہر ہ کرّا ہے۔ که پیراس بین مطلمی ا درخطا کا اسکان با قی بهنیں رہتا ، اور یہ نساد د خرا بی کا اُس میں کوئی گذر موسکتا ہو وہ صاف محس کر اسے کہ وہ دنیا کے دجودے عالم آخرت کے دجود کی جانب کمال کسیاتھ تر قی کرر إہے اور اس عالم میں ہنچکر کمال کی نام نمایات کو ماصل کرگے گا، پس اس کی حالت ک رہر دکی سی ہوجاتی ہے جواٹیے وطن الوت کی طرن جانی پیچانی را و پرحیل رہا ہوا در اس لیتین کے ساتھ میل رہا ہو کہ وہ جاتے ہی اپنے اہل و عیال میں ٹینچکر خوش مشین اور را حت ومنسرت کی نہ کی

مثلِ امالیٰ کک پنجینے والا شیخص اگراس منزل سوادت کوسطے کر حیکیا ہے یا ہے کرنے ک فرىپ آجا اسپ تو اُس كەنىس بىن نشاط، امپيان 1 وربىيە پناە مند ئېلقىين كى رُود وار جاتى ہے . انبان کولیتین اور خرد اعمادی کایه در مبخبرا ورحکایت سے بید ایو ا ایمکن تھایہ زحب ہی پیدا ہومکتاہے کہوہ مثاہرہ اورمعائنہ کے درجہ مک پینج جائے ادرسکون قلب اُ س و قت یک امکن ہے حب تک انسان حقیقتِ حال سے آگاہ نہ ہو جائے۔

له سادرگذشته میں وَکرکر د همتیت که فراموش نذکر دینا چاہتئے کرمنل اعلیٰ دو ہیں ، ایک ہرشخص کی اپنی شل اعلیٰ اور 

تبل اعلیٰ کے درجات کین یہ داختے رہے کہ اس مقصد نظمیٰ کے حصول میں بھی انسانوں کے در جات مختلف میں اس اہم اور مُتَّلِّ مُسُلِّم كَي مثّال اس طرح سمجھے كمايك شے كويداً وى د كھ رہے بیں لیکن بعض کی بھا ہ دور مبین ہے اور لعض کی نز دیک بین اور بعض نز دیک سے و تھنے کے باوج بھی صنعب بصارت کی وجہ سے اس طرح ویجھتے ہیں کہ گویا پر و ہ کے تیکھیے سے و بکھ رہے ہیں تو ا وجود مینی منا مدہ کے ان سب کے شاہدوں کے درمات مختلف ہدتے ہیں۔ اسی طرح حبن انتخاص کو : مِثلِ اعلیٰ » کی برسعا دیت حاصل ہے **اور د ہ انوار وفیون** کی روشنی سے بہرہ مندمی اگر حقلبی شاہرہ کے اعتبارے سادی ہیں اہم شاہرہ کے درجات اور طبھات کے لحاظ سے اُن میں بھی تغا وتِ مراتب یا باجا آہے۔ سو اگر ایک کو اُس کے اوفیٰ در جہ تك رساني ب تودوسرب كومتوسط در جرك اورتسيرت كواعلى در جركا صفرتموم بواب، البته به فرق فردره که ادى مشام وي كمز وربصارت ركف والاجتدركس في كو ديج ادر تحقیق کرنے کے دریے ہوگا اُس کی بنیائی میضعف اور کان زیادہ بیدا ہوگا کیکن سواوٹ سے بداندہ یرشا ہرہ خبناز یا دہ تھیں جبر ادر ار کے مینی کی طرف اُس ہوا ہے اسی قدد اُس کے انجلار، ردشّن، ادرسرصتِ ا دراک میں ترتی ہوتی جاتی ہوا در بیر ا دراک اس قدر قری ہوجا آ ہے کہ مل عب حیز کو د ه پیمجه اتھا کہ بیر زا دراک میں اسکتی ہے ا در نتیجمی جاسکتی ہے اُس کا آج ا دراک بھی کرنے گئاسے اور و محقول مین نظر آنے گئی سے ۔ ا بنیر و طصفه ۴ مرم ، نیر صوفیا را و را بل علم کے نز ویک لیتین کے تین درجہ میں اعلم الیتین ، میں المیتین ، ادرش المتین یقین کایہ آنری درجہ **وہی ہے ج**س کی جانب ابن سکریہ اشارہ کررہے ہیں اور صفرتِ ایراہیم کے ارشا ددو داکن

لعلمين قلي، مير اس ليتن ك ذربيه المينان حاصل كرنا مقصو وتحا.

ئينة الحيخ فا سغة الاسسلام منخداا

علاّمة قاتم كي عجبيب غربيب مثال احجة الاسلام مولانا محمة قاسم رحمة الله بنا واختلاب درجات

کی ایک نہایت تطبیعت شال بیان فرائی ہے۔ ایک سائل کے جواب بیں ارشاد فراتے ہیں۔
تم سلسنے کی دیداد کا مشاہرہ کردہے ہو بتا و اس کا فاصلہ ہم ہے کس قدرہ ، جو فاصلہ ہم بیان کرد کے تخیفی بڑگا اور عمو گا اصل فاصلہ ہے قدرے کم د بیش لیکن اگرتم اس فاصلہ کو مساب کو مسابت کے ذریعہ باکن کرتہ تو بھر تمارا جواب تخینی نئیس بلا تعینی ہوگا انیز بیر بجی دھیان کو مسابت کے ذریعہ باکن کرتہ تو بھر تمارا جواب تخینی نئیس بلا تعینی ہوگا انیز بیر بی دھیان دو کو کر تمنینی جواب دینے دالوں کی بھی دو تعیس ہیں ایک روشن بنیائی کے مالک ہیں اور مردی ہے کہ ان دو اول کے تخینہ میں اکثر تفادت ہے دو سرے کم دور بنیائی کے مادر ضردری ہے کہ ان دو اول کے تخینہ میں اکثر تفادت ہے۔ اسی طرح رو حانیات اور عالم تعرب کے شاہرہ کا حال ہے تینی مثاہرہ جس میں کی تم کم کا بھی فرق آنا نامکن ، اور امر کا ل ہے بنی ادر دسول کا مثاہرہ ہے ۔

ادر تخینی مثابره فعرائے برگزیده ادر صاحت دل ایل اشر کا مثابره به بواپ مالات کے اعتبارے مثابرات میں بھی اُس کے اعتبارے مثابرات میں بھی اُس کے اعتبارے مثابرات میں بھی اُس کے مناسب درجہ پاتے ہیں۔ یہاں تیست کا تو مثابرہ ضرور ہو جا اہم گرکھم کھی مثابرہ کی علمی بھی سامنے آجاتی ہے۔

الم راغب كانظريم ادرامام راغب اصفهاني فراتے ہيں۔

تام نمیاتی ضائل دو تم بربی نظری اور علی اور ان دونو تمول کا صول دو طرح براب ایک طرانی است ، ایک طرانی انسان صول نضائل بی مزاولت ، مارست، ایک طرانی انسان کا بی این انسان صول نضائل بی مزاولت ، مارست، ادر طویل زیاز کک نوگر بونے کا محاج رہاہے ، اور آ مبتراً مبتراً ور در مربر رمراس

له مؤلف نے اس مضمون کوامیر نیا ہ خالفنا مروم کی زبان سے خود سُنا تھا۔ یہ بزرگ علامہ جمر قاسم کی کمی مجتوب میں نا اِس چٹیت رکھتے تھے اور اُن کے خادم خاص تھے۔ اره میں قوت بداکته اجا تاہی اسلے افراد انسانی ان کیفیات مین کا دت ، عبادت ، اورا خلا طبع کے لخاط سے مختلف ورجات رکھتے ہیں .

و سراطراقیہ نضل اور عطیئہ الی کا ہے بعنی انسان کسی بشر کی امداد کے بغیب ہے ہی اللہ علم دھل میں کا مل دکھل بدا ہو اے مبیا کہ انبیار مبلیم اسلام کہ فدائے برتر کا فضل لینر کسی خارجی اما نت کے ان کہ علوم و معارف کا حال بنا دتیا ہے اور جات کہ حکمار دعقلار کی رسائی ہوجاتی ہے ۔ دعقلار کی رسائی ہوجاتی ہے ۔

بیض مکمارکا یر مجی خیال ہے کہ حصولِ معارف کا یہ طرابیۃ انبیارطیم الملام کے علاوہ
بھی بیض ان اوں کو حاصل ہو جا آہے ۔ اگرچہ دہ انبیا اللیم اسلام کے درجائیا لیم کہ منبی بینج سکتے " پھر معادف و علیم اضلاقیہ کا دہ سلسلہ جو توگر بنینے اور ابشری اسباب کے
در لیم عادی ہونے سے حاصل ہو اسے کبھی تو النا اول بی طبعی طور پرموج دہو تاہے
مندا آیک بچہ بیرکی مثل و النا ذکے نیری گفار بھی اور بہا درنظر آیا ہے اور آہشر آ ہم شرا آگا ہے اور آہشر آ ہم شرا آگا ہے اور آہشر آ ہم شرا آگا ہے کہ بیکن میں میں ترتی کرتا جا آہے ۔ یا اس کے برعکس اوصاف کا حال ہو آل اور درجہ مبرج لیسی کہ بی بیرا ہو تا ہے ۔

بی بیخض فطرت ،عادت ،ا در تعلیم ، بینوں جنمیات سیخضا فضیلت ہی وہ ، کامل الفضیلت ، مینوں جنمیات سیخض فطرت ، عادت ،ا در تعلیم ، بینوں جنمیات سیخضا حب رزد ملیم ہو وہ ، کامل الدارت سے ما در شرب الله کی ضد کا حامل اور باقتی انسان ان ہرد و جانب کی مقداز فضیلت ور ذملیت کے محافظ سے ۔ اور شرب الحق کے مالک میں ۔ محافظ سے متوسط اور درمیانی زندگی کے مالک میں ۔

يى الم راغب فراتے ہيں .

الدرايدالي مكادم الشرامي في الدرايدالي مكادم

اخلاق میں ترقی اور انان نعیاتی فال می سے جرقم کے افعال اختیا کرلیا ہے اسی مسم کی المثل اعلیٰ کے سافی کے اس میں ترقی اوراضا فدمجی کر ار بتاہے۔ نیر بول تو نیز ی اضافہ ہے۔ میک سا ادراكر دوا فعال شربول توشريس اصّافه بوكا - اس كے كرمچو لئے جوٹے كام بڑے برست كامول كا إعث بن جائے بيں اور بڑے بڑے كام ترقى إكزريادہ سے زيادہ قابل توصيف يا قسسا يل ا زمت بوما یا کرتے ہیں۔

حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه کا ارشا دہے۔

انبان کے دل میں « ایان «شروع میں ایک سپید نقطہ کی طبع نطا ہر ہو اُ اے اور جواں جواب ا يان مي ترتى موتى سيدنسطرا مشرا مشهيلا جا ابداد رحب د وكال اليان موجاً اسے تونام قلب فرانی اورروشن بن جالب اور نفاق، کس ساہ نقط کی تل میں نو دار ہو اہے اور حب حب نفاق میں اضافہ ہوتا ہے تب تب سیا ہی بڑ ہتی جاتی ہے اور حب وہ منافق کال ہوجا آ ہے توتام قلب سا واور تاریک نہا آہن

نيز انسان نيفيلت .. مين جار ورجات كى برولت كمال باتائ و د جار در مبا تست كى

برولت ، رزوطیت ، میں کال نبیاہ اور ان ور جات نضائل میں سے دو کا تعلق افتعا و سے ہو

اور دد کاعل سے۔

ا تقادی فضائل میں ہے ایک پرہے کہ مجمع الا فتقاد جوادر دوسرے یک اُس کا استحقاد ایسے نقینی ، صاف ، اور روشن ولائل و برا ہین پر قائم ہو کر جس بین تیک و شہد، اور اضطرا سے ، حسسر و و کا مطلق گذر نه جوسکے اور علی فصائل میں سے ایک بر کر نری ما دات کو اس طرح ترک کرد سے کستان

کی جلت وطبعیت اُس سے منفر ہوجائے وا در ان کو تبیج سمجنے سکتے اور دو سرے پر کرد و سر تھ آ سکس

ے اس سے پرہزر نے گے کہ اُس کی منزل ِ مقصور فضائل کے رسائی " ہے بہا تک و اسکے

خصائل کا نطری طرای برعا دی موجائے اور اُن کے اثرات اور ان کی لذات اپنے اندر موس كرنے كے جياكنبي اكرم صلى الشرطبيروسلم كاارشادِ مبارك ہے۔ یسری آنکھوں کی ٹھنڈک ٹازمیں ہے قرَّتُهُ عيني في الصلوة اس طرح بدافلاتی کے انہائی درجات میں سے دو درجے اعتقا دسے متعلق ہیں ایک یہ معلوم حقیقیه کا کونی اعتماد ہی فلب میں موجود نہ ہوا وروہ باکل غافل اور فعل ہوا وردوسرے يركه اعتماد ات فاسره بي ملوث بهو ا در ود درسيف على سيم تعلق بي ايك بيركم نيك اعالككسي دال سي عامل زيوا ور دوسرب يركه برى خصائل كامتقل عا دى بو-ا در فضاً مل کے سب سے بلند درجہ رشل اعلیٰ) پر جہنفس فائم ہے اُس کے لئے حق تقا كارشادى افعن شرح الله صدري للاسلام دده) ان وكون بي عبي محسية كو وللرتعالى ن اسلام كے ك وسيع كرديا سے لي فهوعلى لؤرامين مرامه ده اپنے يروروگارك زرير مائم ب -داس طرح رذائل کے سب سے بیت درم کا جوض مائل ہے اُس کے لئے اوں ارشا دہے إولمات الذي تعمم الله فاصمه عرداعلى ميى ده لوك بي وخداكي بيكارس بي لي أكو داینی نیک استعداد کوتباقی بر اد کر دان کیوم سے) الصامام مي ما وكل بره اورا كهول كا اندها نيادياب ىينى آك كى بېم مكرنتى، نباوت ، اورنا ہنجارلوں نے أن كو اس درجه برباد كرديا كراُن كے سبب سے و و فد ای منت اور کا سے اثرات لینی گوش می نیوش سے برو موجانے اور رحتیم بنیاسے اند ا بن جانے میں بتلا ہو گیاہے۔

فضائل در واُئل کے ان درجات ترتی ڈنزل کے انتحال میں ملماءِ اخلاق تبیری فرقِ بھی کرتے ہیں۔

شلانفا وت کا اگرا تبدائی در جرکسی کو حاصل ہے تو اُس کو فرز نم نفا د تسکیس گئے اور اسی طرح بنگل میں فرز نمیخبل سے بگار سینگے۔

ا دراگر درمیانی درجات کک پنچاہے توصاحب بنجاوت ا درصاحب بنمل کہلائے گا یا اخ الغضل ادر اخ البخل بچارا جائیگا اوراگر درجاتِ کمال کک بہنچ گیاہے تو بجررب اورسید کہا جائے گا مُثلًا رتب الفضل، رتب البنجار، شیرالنعمت یا رتب البخل، رتب انحسد، یا سیدالفتن س

ا بل حق كو ان بهي اصطلاحي تبييرات كي بنا پر رو ر بان ١٠٠ كما جآ الميني

سُلِ اللَّيْ صوفياً كَي نَظر ميس صاحب منازلَ فرات بني كر بملِّم اخلات ، اوّر تلم تصوف ايك

ہی خیقت کے دونام ہیں،ادر وہ حقیقت مرف ان دو باتوں ہیں مخصر ہے ۔ سریر بریر

را) ہراکی ساتھ بھلائی کرنا۔ ۲۰ اسی کو دکھ نہ سپنچانا۔

اس اعتبارے ، زملت ، کے تین در مات میں ۔

(۱) یہ کرد انسان "کو نملوق خدا کے شیح مقام کی معرفت حاصل ہو جائے ۱۰، اس پریہ خیقت انسکا را ہو جائے کہ تمام فلوق او اسپ نطرت میں جکڑی ہوئی ، نخسلت و توں میں نبدهی ہو ادرایک بالا دست پر قدرت احضرت المئیر) کے احکام کے زیر فرمان قائم ڈابت ہے۔

اس كفيكي تن مر الواع خير، عالم دجود مي المين كل .

(۱) تام خلوق اُس «انسان» سے امن وسلامتی میں رسکی حتٰی که تناجیها جانو رہمی . د ب) غلوق خدا کواس سے محبت د عنق پیدا ہوجا ئیسگا اور یہ اُن سے محبت کرنے لگیگا .

ك الذرييسفي ٢٣ و١١٣

رج) وه خدمت خلق کے در بیر مخلوق خدا کی فلاح و نجات کک کا باعث بن سکے گا۔
دین یہ کہ خدائے تعالیٰ کے ساتھ انسان کا معاملہ جمجے ہوئی یی انسان اپنے ہوئل کے متعلق میر بیتین کرے کہ جبکہ میں فانی ہو تقی اس کے متعلق میں بیتین کرے کہ جبکہ میں فانی ہو تقی اس کئے میرے تام مہتر سے بہتراعال بھی تقص سے خالی ہنیں ہیں میرز خوا ہ دہوں میراز حض ہے کہ میں حقوق و نو الفن میں کہ تا ہی کے لئے ہروقت درگا ہ اللی میں غدر خوا ہ دہوں اور اس طرح اُس کا حقیقی د فا داز ناہت اور اس طرح اُس کا حقیقی د فا داز ناہت

ہوں۔

## رۇح ۋىشن

، سعاوت ، کی تحت میں روح اورنفس کا بار بار نمرکرہ آیاہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ان دونوں کا تعلق مراضلات کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔اس لئے مناسب ہے کہ علما ہِ اضلاق اور

له مخضراز دارج جلدم صفح ۱۸۳ ما ۱۸۳

علمارتصوف نے ان کے متعلق وکچ تخریز رایا ہے منظرطور پڑاس کا ذکر کر دیا جائے۔ حقیقتِ رُوح اید دکی مقین سے مشرکین کرنے جب نبی آرم صلی الندیلید سلم ہے ، ر دح ، کی حقیقت کے متعلق سوال کیا تو الند توالیٰ کی جانب سے پیجاب دیا گیا۔

بیشلوناف عن الماوح قل الماوح است محملی شده بیر و م که دو یک من آب که دیگری من آب که دو یک من آخریس بی که دو یک من آخریس بی من آخریس بیرور دُگارت در امرادی ست به در در تشین در اراز کا ناش کا عمره کی دی آبیات و دو بست در دو بست

مشرکین کمرکوس اندازمیں قرآن عوبین خواب دیا اس کے بیشی نطر بیف علیارا سلام کویہ خیال پیدا ہوگیا کہ روح کی حقیقت سے کوئی ہتی آگا و نہیں ہوسکتی ، اور قران عوبیز میں جس قدر مذکور ہے حق تعالیٰ نے اس سے زیاد وکسی کواس کاعلم بنیں بخشا ،

تھورا ہے، اُس سے زیاد د تم نیاں یا سکتار

گرعلیا مجتمعتین کے نزدیک یہ خیال میں سیسے دو فرات ہیں کہ اللہ تعالی کا یہ جواب فاطب کی سلا ہیت واستورا داونیم کے منا سب حکواند اصول پر بی ب وان کو اس حقیقت سے دو شناس کر اللہ کہ اس معا طرک متعلق تھا ہے کا کہ کے لیے کا فی ہے کہ اللہ کا مراب کے کہ اس سے کہ تھا ہے اس سے کہ تھا اس کے مقال کے سیام موسات ہیں جہتما اس مواس طاہری و با طنی کے ذر قیم اور اک کے سیام موسات ہیں ۔ اس سے آگے تھا رسے کا مراک کی مغرب کی مسل حقیقت کا اور اک کی مغرب کا اور اک کی سے ہی تا موسات کے عالم سے برسے کی جنرہ کے ۔ اور اس میں اس حقیقت کا اور اک تم کیا کہ سے کہا در اگ کے موسات سے میں اس حقیقت کا اور اگ تم کیا کہ سے موسات کے عالم سے برسے کی جنرہ ہے۔

لیکن اس کامطلب بیر ہرگز بنیں ہے کہ جومفارِ طلب ۱۱ در اخلاقِ عالیہ سے مزین ہیں اوران دسائل کے در نیے تربت اللی سے بہرہ در رہتے ہیں وہ بھی اس کی عقیقت سے آثنا بنیں ہوسکتے بنیں بلکہ موہبتِ اللی ان کو بھی اصل حقیقت کا علم عطاکر تی ہے۔ خیانچز شاہ ولی التسریحمقہ السطلیم تحریر فیراتے ہیں۔

اسلرتمالی نے ارشاد فرایا ہے دو بیشلونا عن الم وج " آلایہ تو معلوم رہے کہ یہ ہوداور دو مرسے سوال کرنے والوں دختر کین ) کے جراب میں رہ ستنفا اُرسلوسٹ ، فرایا گیلب اس سے یہ ہرگز آب بنیں ہو اگر اُست مرح مرکا کوئی فرد بھی دوح کی حقیقت سے آگاہ منیں ہوسک جدیا کہ عام طور پر لوگوں کے دلول میں یہ خیال بیدا ہوگیا ہے ۔

منیں ہوسک جدیا کہ عام طور پر لوگوں کے دلول میں یہ خیال بیدا ہوگیا ہے ۔

آسکا عمراور اُس کی معرفت نا مکن ہے ۔ اس سے کہ بساا دیات نیر لویت کس شے کی میرفت اس قدر دقیق اور منظم ہو تی ہو مرح اموش دیم و مرحا موش دہتی ہے کہ اُسکی معرفت اس قدر دقیق اور منظل ہوتی ہے کہ خاص خاص افراد اُس کے معلوہ عوام اور جمہور اُس کے شکھنے منظل ہوتی ہے کہ خاص خاص افراد اُست کے ملا وہ عوام اور جمہور اُس کے شکھنے سے قاص ہیں۔

شاہ و لی استرسے قبل ما نظابی قتم الم غورالی ادرعار قب و می جیے عقت علمار وصوفیا ر نے بھی اسی نظریہ کو میچے تسلیم کیا ہے اور دروح کی تقیقت پر "سیرحاصل بحث فرائی ہے ،اور محدث ابن فیم نے تو در گاب الروح " کے نام سے ایک مقل کتاب اس موضوع برکھی ہے فلا سفر کی راستے ابرحال روح کے متعلق فلا سفر اور القباکی رائے یہ ہے ۔ جاندا جب میں فدا کے استمال سے ختلف درجاتِ ہضم کے بعد در قلب " میں نہایت

ك عجة اللداليا المدولداصتي ١٨

لطیف بخارات جمع ہوجاتے ہیں۔ در اصل ہی مبدر جات بن کرجم کی زندگی کا سبب اور ا ہیں ادر اسی کا نام ، ، روح ، ہے اس سے الگ کوئی اور نے بنیں ہے جو اس نام کو موسوم ہوسکے ۔ لیں ، ، روح جیات ، کا پرسلسار جب بند ہو جا اہے تو ، موت ، طاری ہوجاتی ہے ادر یوں کتے ہیں کہ طال مرگیا ادر اس میں ردح باتی بنیں رہی۔ ادر ارسلونے اپنی کیا ب، ، اتو لوجیا ، میں یہ تصریح کی ہے۔

فان اصهاب ننیاغوس وصفوا نیافورس کے برونس وروح کے متعلق یہ کھتے النفس نقالوا انها ایتلاف الاجم بیں کدوہ عنامر کی ترکیب ہیاندہ کیفیت کانام کا التفس نقالوا انها ایتلاف الاجم بین کردہ عنامر کی ترکیب ہیانہ میں کا ایتلاف الکائن فی احتماس العود جس طرح سود سرور الزرک اجرائی اجرائی میں مود سب

علما ؛ اسلام كانطريه المعلم المام حيقت روح كے متعلق جررائے ركھتے ہيں أس كا خلاصه

ہ ہے۔

دراصل دوح ایک در تطیعت جوہر الانام ہے جو جاندار کے برن میں اس طسسر ح
سرات کے ہوئے ہو کہ تام بدن اُس کے سے قالب کی شال ہے ادر وہ اُس سے
ایک المی طرح تام کام بتیاہے اور یہ تام اعال اردے کے نواص ایک التے ہیں۔
ایک کہ کہ وہ ایک الا بلیعت جم "ہے اور تام بدن اُس کے لئے بنزلہ الباس اور بان
اور بین طلار نے روح اور برن کی شال یہ دی ہے کہ روح ایک موار ہے اور برن
اُس کی سواری خوص ال طابر کے نز دیک روح ایک مقل بطیعت جم ہے جس طابر میں مظر مد برن اس کے سے م

اس دعوسے کی دلیل پرسے۔

ہم ایک انسانی مان کو دیکھتے ہیں کہ و کبھی ایک بچترہ پھر جوان ہے پھر پوڑھا ہے ادراس کے ان تمام تغیرات کی حالت میں دہی انسان ہے جوابتدار وجود میں تھا۔ يس اگرر دح فقط أس مبدر حيات كانام بونا جر قلب مي لطيف بخارات كے جمع بونے سے عالم دجو دیں آ اہے یا اُس مزاج کا نام جوعنا صرکی برکیب سے بتماہے توا نعال واد معان کے ان تغیرات کے ساتھ ہر لمحہ ایک انسان ، نیاانسان کہلانے کامتحق ہوتا، کیونکرجب انسان ، غذا رکے نعم البدل کے علاو کسی ووسری شفے کا نام بنیں ہے توان ہران برسانے ولیے حالات كينيات اورا دصاف كى بنا ير برلح منيقت انسانى كون نربرل جائے اور حكرايا نيس م ادرا فعال داوصا من کے ان کام نغیرات کے باوجود وہ ہر صالت میں دہی ایک انسان ہے تو بلا شبه يەتسلىم كرنا پژايگاكە انسان درصل ان نغيراتِ فانيه كانام منيں ہے بلكەدە ايك تتقل هم نطیف ہے جو لواکین، جوانی، بڑھایا، چیوائی بڑائی، ہرحالت میں فیر تمبدل طور پر موجد دہے، اور بدن کے تغیرات کے انرات بول کرنے کی استعداد ام رکھاہے۔ اس جوہر یاجم لطیعت کا ·ام ر دح ہے۔جو برن پرموت طاری ہونے کے باوجو دیمی ہنیں مرتی ۱۱ درا پنے افعال د خواص کے اعتبارے یا عالم قدس سے تعلق رکھتی ہے اوریا عالم جبیث سے۔ ہم اس سے ناخل ہنیں ہیں کر مندائے تعم البدل صال ہونے سے ایک جا ندارس ج تغيرّات پيدا بوت به موج د ولشو وارتقار كي زبان مي مرلحدا در مرلخطه د و دسري شخيبتي رتبي ہے لیکن ہارار دے بخن اس جانب ہنیں ہے اور نہماس دفت اس قیم کے تغیر سے بحث ر رہے ہیں ہار امطلب تو یہ ہے کہ جہاں ک بخاراتِ بطیغیریا ترکیبِ غناصرے پیدا شدہ مبدر حیات کاتلت ہے وہ اس عنی میں توضیح ہے کرانسان کی گھنے دالی ترت یا نعم البدل ہے ادر

مږ حيات بکين د ه روح ج*س کانعلق عل*م، ادراک او**رشورست** ېو يا يول ک<del>ښ</del>ځ کرحس کی بردلت پر

سب معرض وجود میں اُتے ہیں اور انسان یا جا زار ان امورکے لیافا سے ہر نفر کے وقت ایک ہی شے کہلا ہا ہے وہ کیا ہے ؟ یقینًا اس کا جواب ، بخاراتِ بطیفہ ، یا ۰۰ مزاج ترکسی ، نہیں ہو سکتا بلکراس کا قولیصیل جواب وہی رو دح ،سے جوجا ندار کے بدن میں مبلطیف کی سکل میں ساری ہے جو مزاج ترکیبی الطیف بخا رات سے پیدائند ہجو ہرکی طرح شغیرو تبدل نہیں ہوتی ،ادرکیفیات میں ہرقتم کی تبدیلیوں کے بادجود اپنی مالت پر قائم وٹا بت رہتی ہے۔ حكما ريونان سے اللون كى رائيمى سى ب ا ور عارف رومی اسی کواس طرح بیان فراتے ہیں ۔ جا<u>ں چ</u>ہ باشد باخبراز خیرد مشسر ناداز احیان دگریاں ار مزر جان اورروح أسى كانام سب جونيرو شرس بافرسد ادرج فالمرهت نوش اور القصال سے رنجیدہ ہوتی ہے ر مع را ما نیرا گا ہی بود 💎 ہرکراایں بیش للتی بو د روح كى التيرادراك سب اس ك جسيس يرسب سن رياده بلندموده باخدا أدى ب څلا نقدا ورعلما يواسلام كى اس محت مين ببت زيا ده نطيف ادر د مچيپ محت علامه <del>ابوالبقا</del>، نے کی ہے جس کوہم محاکمہ کے طور پر بیش کرتے ہیں ۔ عاكمه ابوالبقارث ، كليات " ميں بيان كياہ كه فلاسفه، ادر حكما دِاسلام دمنصوفين كے اس اخلا ن گینصیل پرسے کراصل روح کی تین تبین میں روج حیوانی ، روج طبیعی اور ر دیے انسانی - اطبار نے جس روح کی پر تعرافیت کی ہے کہ د واُن بطیعت بخارات کا نام ہی جواضلاط کی بخاریت اور مطافت سے عالم دجودیں کتے ،اورانسان کی حیات کا موجب بنتے بي يردد دوج جواني "ب ادر فتيا غورس ادر اس كيردس كوروح كمدرب بي ده ر درح طبعی ہے، اور حکمار اسلام اور صوفیا رکرام جس کوروح کہتے ہیں دہ «روح انسانی» ہی اور افعال داد صافت کی وہی ذہر دارہے، اور معاد کاغداب و ٹواں بھی اسی سے متعلق ہے، اور قرآنِ عزیز ہمیں بھی اسی کوخطاب کیا گیاہے اور وہی در اصل «انسان ہے، اور اسی کوروج انسانی کماجآ الہے۔

یز بحث اگر جرطول الذیل ہے لیکن اس جگر زیاد ہ طوالت کی گنجائش ہنیں ہے۔ نفس کی حقیقت اِمنہورصو فی محی الدین این عربی فراتے ہیں کہ علما رکے درمیان یہ بحسنہ بھی

معركة الأراررسي ب كدروح اورنس ايك شف كددنام بي يايه دو جداحدا چنرس بي -

عق اور شیم ندسب بیر سب که روح اور نفش د و نول ایک هی سننے کے دونام ہیں ، اور ایک ہی خینت کی د و تبعیر سے ہی لیکن مبض علمار کا گمان بیر ہے کہ بیعلیٰ دہ طاکت ہیں۔ بھران

میں سے بعض کاخیال ہے کفن انسانی مدن میں ایک جم بطیعت ہے جو سرا سرطیت ہے

ادراجزا؛ بدن مين اسطح مجيلا بواسي جس طح بإدام مين روغن إدام إدوده مين مسكر،

اوربیض دوح کے معنی دوسرے بیان کرتے ہیں ادر کہتے ہیں کردوح ، روحانی اور ہی جو آنس کے سنے منزلہ المرک سبے اورنس اُس مثیقت کا ام ہے جو دوح کی بحث میں بیان ہو چکا

ادر ما نظ ابن قیم نے اس اختلات کو اس طرح بیان فر مایاہے۔

نفن اورر در ح کے متعلق علمار کی ووراسے ہیں ایک پرکہ دونوں ایک ہی حقیقت کے دونام ہیں، دوسری بیرکہ یہ دونبوا حکراتھیتیں ہیں۔

ابن زیرنے اکثر علمائِ تمتین سے پلقل کیا ہے کہ دہ نفس اور ردح کو ایک ہی تعیقت تسلیم لرت ہیں ، ادر دعویٰ کرتے ہیں کہ اصاد بیش صحیحہ ہیں دونوں کا اطلاق ایک دوسرے ہر ہو اہے بر آار کے اپنی مندمیں برسنر میجے رواہیت کیا ہے۔ حفرت البربرة وضى المدمنة فراتي بي كرمسلان كوجب موت آتى ہے ادرده سب كچه ويكتاب ج اس كے سئے ہے تو وہ تمناكر تا بوكد أس كى دفئ جلد كل جائے اوراللہ تمالى أس كى طاقات كو دوست ركمناہ اورمومن كى دوح آسان م چڑمتى ہے تو اس كے باس شلافوں كى دوميں ترقی ہیں اور اس سے ابنے ذبیا كے تناساؤں

مح متعلق حالات دريانت كرتي من .

عن ابى هرايرة ال المؤمن تنزل به المرت ديها من ما يماش يودلو خرجت نفسه والله تعالى يحب تفاع وإن المؤمن نصعد من وحه الى المراحة الموات ال

اِس مدیث میں آئنس اور روح کی و و تعبسیری ایک ہی خیقت کے سلے کی آئی ہیں ۱۰ور سے دلیل بہت واضح ہے۔

اورابن جیب کا گمان ہے کہ یہ دو خدا خیفتیں ہیں روح تو اس جو ہر کا نام ہے جوانسان میں ساری دطاری ہے اور فنس اُس کا نام ہے جس کے سبب سے برن انسانی میں اِتھ ، پیر اُنگھیں، ناک، کان، اور تمام اعضار، عالم وجو دمیں آئے ہیں ، اور لذت دالم، اور مسرت و رئج ، سب اموراسی کو بیش آتے ہیں وہی نیند میں بُرط لیا جا تاہے ، وہی جم ہے کل کرسے کر تاہت ، وہی خواب دیک نا، اور جم بغیراً س کے روح کی طاقت سے زنرہ رہتا ہے اور انسان اُس وقت کے کوئی لذت والم اور رئج ومسرت محوس بنیں کرتا جب کی فنس وٹ کر پھر برن انسانی بینیں اَ جاتا ا دریہ ایت اُن کا مستدل ہے۔

الله يتوفى الانفس حين موتها الله بي نفس كر براك يما بي أسكى موت ك والتى لعرت في مانين أسكونميد ك وقت والمربوا بي مانين أسكونميد ك وقت والمربوا بي مانين أسكونميد ك وقت

اور شیخ الطرافیت والنرلویت علامه الوالقاسم البی رسالد فیرید میں فرماتے ہیں کرصونیا اکی اصطلاح بیر نفس کے دہ وہ ویت اور قالب شیر کے سبھے جاتے ہیں بلکہ دہ نفس اس کو کہتے ہیں جوانسان کے اوصاف داوعال کامعلول بتماہے اور اُنکی فاجہ سے وہ محمد ویا ندموم کہلا تاہیم - اور دوح بعض کے نزدیک جات کا نام ہے اور لبض کے تجہ سے وہ محمد ویا ندموم کہلا تاہیم - اور دوح بعض کے نزدیک جات کا نام ہے ور لبیت ایانت تردیک جوہر زوات، یا جرم تطیف ہے جوانسان بران میں الشرقالی کی جانب سے و دولیت ایانت کی طرح محمد فاحت کے اور وہ نمیندگی حالت میں گافت بران سے منزہ ہو کر، مبرا ہوجاتی اور پھر البیل کی طرح محمد فاحد - اور وہ نمیندگی حالت میں گافت بران سے منزہ ہو کر، مبرا ہوجاتی اور پھر البیل کی جانب کے حالت میں گافت بران سے منزہ ہو کر، مبرا ہوجاتی اور پھر البیل کی جانب کے حالت میں گافت بران سے منزہ ہو کر، مبرا ہوجاتی اور پھر البیل کی جانب کے۔

اس تمام قیل و قال کے با وجود میسلم ہے کہ انسان جم اور روح کے مجبوعہ کا نام ہے ، اور غداب و تُو اب کا تعلق تھی ان ہی و و نوں کے ساتھ ہے ۔

علمارِ تحقیق کے درمیان روح کے متعلق ایک اور لطیعن بات زیز کش آئی ہے وہ پر کہ ارواح ،اجہام سے قبل فحلوق ہوئی ہیں یا بعد میں یاساتھ ساتھ۔

ابن حزم کی رائے یہ ہے کہ ار داح بیلے نحلوق ہو چکی ہیں اور دہ مالم برزخ میں بغیر عنامر کے مرجود ہیں اور شیت اللی نے جس جم کیلئے روح بنا نئی ہے دفت بروہ اس میں واضل ہوجاتی ہے اور اُس کی موت کے بعد اسپنے اصل تھام برزنے میں دائیں اُ جاتی ہے۔

ما نظ ابن تیم اس رائے کے سخت فحا لیٹ ہیں ا در مرعی ہیں کر اس قول کے لئے گیا ب دسنت سے کوئی دلیل نئیں ملتی ۔ ا در اس روایت سے احتد لال کر

خلت الله الاس واح قبل الاجساد الله تعالى ف ارداح كوابعام من وونرار بالفي عامم الله بيداكيا.

ہرگر بھیج نبیں ہے اس لئے کہ اس روایت کی سندمجروح اور غیر صحیح ہے ۔

ده پر پھی کہتے ہیں کر شرع اور طل دونوں کے اعتبار سے تین حق لیہ ہے کہ روح اور برن ایک ہی ساتھ فلوق ہوتے ہیں اور فر شتہ جم ہیں اُس دفت روح پھونک دئیا ہے ۔ یعنی پچونک کے فرر بیرجم میں دخسل کروٹیا ہے جب نطفہ پر جار ماہ گذر کر بانجواں جہنیہ شرع ہوجا اسٹے۔

ابن مسکزیفس کے تین درجہ بیان کرتے ہیں بغن بیریہ ایداد نی درجہ بنس بعیہ یہ متوسط درجہ ہے اورفنس ناطقہ سے اعلی اور اشرف درجہ ہے ۔

ابن قیم ، غزالی ، عارف رومی ، ننس که ان درجات کی تقییم اماره ، اوآمه ، مطمئه که ساته کرتے میں نفس کامیلان اگر طبیعت برئید کی جانب مواور و لذات دنیوی ، شهوات شی کیجانب ترفید و تیا بو ، او راس کی اس کیفیت ترفیب و تیا بو ، او راس کی اس کیفیت کانام نفس اگره به اوریتهام اندای روید ، افعال شیعه کانام نفس اگره به اوریتهام اندای روید ، افعال شیعه کانو در تیم و نسا و کانز ان ب ای کے سائے اللہ تعالی کا بیرا رشا د ب ۔

ان النفس كامآر يُو بالسوء بالترنفس برايوس كي طوف أبيارًا ب

بونکریز کثیں دراصل علم کلام کا موصوع بیں اس سئے ہم اِن کے تام اطرات وجو انب پرسیرماسل بحث منیں کرسکتے تھے۔ روح سے متعلق بہلی و ذکنوں کا علم الافعلاق برکا نی اثر بڑ تاہت البتہ فیسری بحشاں سے فیم تعلق ہے گربطیعت اور اپنی جگہ بر ِسروری بحث ہے اس سلتے اس کو بھی درج کردیاً

آیت قرآنی میں روح کو اَحَریکو لکا گیا · اَمر دخلق میں کیا فرق ہے ، اردارے کے وارث ہیں یا نہیں ، یرادر اس قیم کی تام عمد ہ مباحث کے سط مسطورہ بالاکتب کی مراجعت ضرور سی ہے .

| نفن اگرغفلت کے ہر دول کو جاک کرکے روشنی حاصل کرسلے اور سپیدار ہو کر اپنے                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| اصلاح حال کے لئے ربوبیت اللی ادرانبی جبلت کے درمیان کمٹن میں ہولینی جب کبھی اپنی ماریک   |
| جبلت کی بنا پر کوئی مُرائی کر بیٹے تو ذراً ہر ایست الیٰ اور تربیت را بیرے لزر کی بردلت   |
| ا بنه لنس کواس حرکت بر بلامت کرے ، تو بر کرے ،اور خالت کا کنات اعْفورا لرحم کی جانب مجرع |
| ہوجائے تواس کیفیت کا ام نفس وا مرہے۔اس کے بارسے میں ارشاد اللی ہے۔                       |
| لاً تسم بالنفس اللوّامه من نفس دامه كي قم كها كركما بول                                  |
| ادراً گر نورا المی سے اُس کا قلب منور ہوجائے اور نور قلب سے نفس اس قدر روشن اور          |
| كالل بوجائ كرصفات دميمية إك بهوكر، اخلاق مميده أس كى طبيعت وجبلت بن جأمين                |
| ا درتام کُنا نعوں سے دور ہوکر قلب کی جانب اس طرح متوجہ ہوجائے کہ عالم قُدس کی جانب درہ ہ |
| بررجرترتی كرتا جائے .طانات اللي مين نوق اور رفيع الدرجات كے حضور ميں ساكن ومطئن          |
| ورجر مک آپنے جائے - اس کا نام لفن مطیر ہے ۔ اسی کے لئے ارتباد باری ہے۔                   |
| يا ايتما النفس المطمنند الرجي الى المنتصمين تواپني بروردگار كي طرف راضي                  |
| سَ بك ساخيةٌ من في فا دخلي في ختى اور خدا كابيندمه بنكروك اورميرب                        |
| یاه<br>عبادی والدخلی جنتی میر میری خشایس میرون کی فهرست میں داخل ادر میری خشایس          |
| آرام سے دہ۔                                                                              |
| اہ قرآ <i>نء ب</i> ز کی یہ آیت حانظ کا ستدل ہے۔                                          |

## اخلاق اسلامی سے علی مطاہر

### مِدق

نصيلت صدق الم غرالي رحمة التدارية والتعبي.

علی نفائل میں اس نفیدات کو ایک طرح کی نبیا دی حبّیت حاصل ہے۔ اس الے کہ کا نبا کی دینی و دنیوی خلاح دبہو دکے تام امور کا انخصار اسی نفیدات برہے۔

قرآ ان عومزيس ہے۔

س جال صد قونا ما عاهد والله بض وه وانسان بي جنون سنة أس عد كوجو أغو عليه ( احزاب) شاشتوالي سع كما تعالى كرد كما يا.

اوررسول الرم صلى الشعيليه وسلم كاارشاد مبارك ب-

ان الصدت يجدى الى البرو باشرى أى بهلائى كى جانب رابنائى كتى بحاور البريدى كالى المجنة بعلائى بخت كى داه د كماتى ب

الم غزالی فراتے ہیں کہ ، صدق ، کی عظمت کے سے یہت کانی ہے کرامتٰدتالیٰ نے انبیارعلیم اسلام کی تنارو مدح ہیں سب سے میلے اس ضیلت کا مذکرہ فرایہے۔

واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان قرآن عونيس مفرت ابرابيم كاقصة إدكروده صديقًا بنيّا (مريم) المعلم الماست المعادر المريم المعادر المعاد

د ا ذكر في الكنّاب السمليل انه كان اورقرأن عربيز مير ضرت الميل كادا تعم إدكرد جو

صادق الوعد وكان م سولًا نبيًّا وسره كه نايت يتي اورفدلك بنم برونبي تعد

واذكر في الكتاب إدراسي انه كاك ادرقرآن ويزمي صرت ادراس كاتذكره برصوبا

صد يقًا نبيّا (ريم) شبرده ببت ہي سِتِح اور نبي تھے۔

ان عنزدیک دصدق "عجمراتبین.

صدقِ قِل،صدق نیت داراده ،صدقءم ،صدق د فارع م ،صدق مل،صدق تحتیق مقامات دین .

لندا جُرِّعُف ان تام مراتب صدق کا حالی ہودہ ﴿ صدیق ﴿ ہے اور جوان مراتب ہیں ہو کسی ایک یا جند مراتب کا حالی ہو وہ اسی مرتبہ کی نسبت کے ساتھ ﴿ صادق ﴿ کملانے کامستی ہے صدیق قول ۔ ان تام درجات ہیں بہت مضورہے ۔ بینی انسان کی زبان ہرحال ہیں طق دگویا نی میں امرق کے انھار کی عادی ہد۔

صدق بیت ۔ سے برمراد ہے کہ اُس کی تام حرکات دسکنات میں مرضیات الهیٰ کے علاوہ دوسری چیز بیش نظر نہ ہو، لینی اضلاص اس قیم میں وہ نطق دوّل بھی واخل ہے جربر نبار مصارمح دین یا اصلاح بین انباس یا دفاع ظلم کے وقت کے جاتے ہیں۔

قال سول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله وسلم نه فرايا وه جوثا وسلم ليس بكذا بمن صلح بين نيس مع ووا ومون ك درميان سلحك النيس من المناس بكذا بين المناس الله كون إت كه در -

صدق عربیت کامقصدیہ ہے کئوم داراد ہیں ق بواور جو بیجہ کہتا ہے اُس کے علی میں ترد دو دافسطراب کا قطاد خل نہ ہوتی کہ غوبت کے زانہ میں اگر میرے پاس ال ہوا تو سب خدا کی راہ میں لٹا دیتا ، تو اُس دقت بھی اس کے اراد ہیں ضعف و ترد دنہ ہونا جا سبئے بلکہ ایسی قوت و کمال ہونا ضروری ہے کہ اگریل وہ صاحب تروت ہوجائے تو اُس کا عرم اُس کے قول کو بیجے کرد کھائے۔

صدق و فارع م کے معنی یہ ہیں کہ جرکیجہ قول دگفتارے اداکر تا ہے اس کو علی جامر ہیں اللہ جو کیجہ قول دگفتارے اداکر تا ہے اس کو علی جامر ہیں اسا ہے کا دادہ وجوا درجو ہنی اسباب تبیا ہوجائیں اُس کو تا ہت ادر پورا کرد کھائے کیونکر گفتارے دفت کسی ہے کا ادادہ وجوم کوئی نہیا دہ الکی بات سیس ہے درحتیمت دہ انسان ہی نہیں جوا کے بات ہے اور حب اُس کے دفارے لئے اسسباب نمیا ہوجائیں تو اُس کے پوراکرنے میں اُس کا عوم دارا دہ کمز در پڑجائے۔

صدت**ی اعال - سے** مرادیہ ہے کہ انسان کے ظاہری اعال اُس کے باطن سے میسیح ''ائینہ دار ہوں ،اورتہام دمینی دونیوی معاملات میں *ہی صفت'ا س میں ن*ایاں ہو ·

صدق مقاماتِ دین صدق اعال ہی کا بلند درجہ ہی جس میں ضدائے تعالیٰ کے ساتھ رشتۂ خوف درجا ، زید د تعویٰی ،ادر رضار و تو کل ، جیسے فضائل میں خیقت دصداتت کی روشنی پائی جاتی ہو، ریار د نود ،ادر تصنع اوبنا دیٹ کا اُن میں طلق گذر سے ہو۔

صدق کی ان تام از اع دا تسام میں صدق تل ہی ایک الیبی نوع ہے جو باتی تمسلم الزاع کے لئے کو ٹی ہے۔ اس لئے کرا کہ اجر، تجارتی کا ر دبار میں ایک مبشیہ ور، صنعت و حرفت کے معاطات میں ، ایک گا بک لین دین میں ، ایک مدرس تعلیم د تعلم میں ، ایک طازم طازمت د ضدمت میں ، ایک مشاجر ، اُجرت دحق خدمت کی ادار میں ادر ایک اجیر ، ادار خدمت میں صر اسی ایک نفیلت کے مدم اور وجود سے صادق یا کا ذب کملایا جاتب اور بقیرا مورصدق بیں اسی پرقیاس کیا جاتا ہے ۔ امذا ہمارا فرص ہے کہ نفیلت صدق عل کو کمجی ہاتھ سے مرجانے دیں اور خود بھی اس پرعمل بیرا ہوں ، اور دوسروں کے لئے بھی اسوہ اور نمونہ نبیں۔

#### مبر

نفیبلت صبر گذشته صفات بن تم سقراط کایدنظریه بله هی چکه بهوکه تام فضاک کی اساس «بلم» همه سیخ جب بیرجان کی در اس برگل بیرا برقام بیرا بیرا برقام بیرا برقام

توأس كوهموطروتياسي ـ "

ہے اور اس مرکانام درصبر،، ہے۔

یا ایما الذب آ منو ۱۱ صبرواوصابروا اسد ایمان والوصرافتیار کرداور دشمنوں کے

ويرا بطوا والقواللة كمكر تفلحون و مقابليس استقامت دكما وروشنوك مفابله

کیلئے بیار ہوا در تقوی کی زندگی افتیار کرد تاکرتم

فاردق اعظم رصنی التّٰدعنه فریایا کرتے تھے کہ اگرصبرو تسکر دوادنٹ ہوتے توسیحے سوار

ہونے کے لئے ان میں سے کسی ایک کی ترجیج کی ضرورت نہ ہڑتی۔

ت المديد مثابت هرف بيان كرده نظرية كم بهي ورندامام غوالى كاملك شقراط كي طح يرمنين بوكرمرف وعلى بي تام نضا كي اساس سب اوربتيدا مورك أس بي مطلق وخل منين و ملك احياصغه ٧٤ جلدم

صرت ملی رمنی اللہ عنہ کا قول ہے تعبرالیں سو اری ہے جس سے گرنے کا کبھی اندلیٹر نیم نیں ہوتا۔

ادر تول دخوش میشی برگل دربر د باری کا نام ضبط نفس سهند ادر اُس کی ضد کا نام رخیخی ، اور میدان جنگ میتحل دربر داشت کو شجاعت کتیج میں اور اُس کی ضدکور زام دی و بز دلی ، ادر خوش والد زایجه می موان میسک دفتر کی ساکایون کوشوس در براز ان کی جمعید ت

غصته بر قابو پانے والے صبر کو «علم» اوراس کی ضد کو ، ہلکا بن ، کہتے ہیں ، اور بریشان کن صیبت جھیلنے والی قوت صبر کا نام ، وصوت وصلہ، ہے اور اُس کی عند کا نام ، سنگ لی ، ہج اور را زواری

کی قوت صبر کو در کمّاں سر، کتے ہیں اور نضول مثنی بیندی ہے اتبنا ب کی حالت کا نزم دنام کیجتی ہیں ا درائس کی ضد کا حرص ا در کم ہے کم لذاً ندیرِ رضا کا نام قناعت ہے اور اُس کی ضد کا نام

طمع سے ۔

برصفت صبرے اعتبارے سابرین کے تین درجے ہیں ·

(۱) اُس کے ہوا دہوس کے دواعی واسباب اس تدر مغلوب ولبت ہوکررہ جائیں کراُن میں مقابلہ کی قت نما ہوجائے۔ یہ حالت مراومت صبرے پیدا ہوتی ہے اور بیری مطلوب ہے۔

۲۱) ہوا وہوس کے اسباب غالب آ جائیں اور بواعثِ دینی اور اخلاق مخلوب ہوکر رہ جائیں اور ان میں مقابلہ کی توت باقی ندرہے بیرصالات میں سے برترین حال ہے۔

ك ا د ب الدنيا والدين

(۳) ہرایت (صبر) ادر ضلالت و ہوا و ہوس) کے در میان جنگ بر پارہے کہی پیٹالب ادر وہ مغلوب ادر کھبی دہ غالب ادر بیمغلوب گویا امحرب سجال کا مصداق بنا رہے۔ میملق ما ہے اور اس سے گذر کر مہلی حالت کک مہنچا از نس ضروری سہے۔

عکم صبر ام نے اس کے ساتھ صبر کے احکام کی جی ضیل کی ہے ذرائے ہیں کہ صبر حکم کے احتاج میں اور حرام برقیتم ہوتا ہے۔ اندا نمنو هات شرعی و اخلاتی برصبر کرنا ذرحی ہے ، اور کر و است برصبر کرنا نازل ہے ، اور کر و است برصبر کرنا نسل ہے۔ اور اپنی یا اپل وعیال کی یا و بنی محارم کی ہمک برصبر کرنا محرام ہے ، اور است اور است اور برصبر کرنا ۔ و شراحیت و اخلاق کی نگاہ میں ممنو عات سے اُنڈ کر کر و است میں و اخل ہیں ، کر وہ ہے۔

صور ت برام کی نظرین صبر کا حصول خواہشات ادر ہوار و ہوس کی کم ورکرنے ،اور دین ادر افکاتی براعث و اساب افکات برجا اسابی ہوجا اسب ، ادر شہوات و خواہشات کے اسباب کو ضعیت کر دینے کا بہتر طریقیہ بیر ہے کہ اُن کی افواع یا ان کے یا دہ کوحتی الاسکان بیدا نہ ہونے دے یا کہ کرے اور اُن کے بیدا کرنے والے اسباب کا طلح تمع کرتا رہے ،اور نفس کومباحات کک محدود رہنے کے لئے تا بوسی رہے۔

نیردینی داخلاتی اسباب و دداعی کی قرت کے لئے وود داوں کا استحال ضروری ہے۔ صبر اور اُس کے انجام کے حالات میں غور و فکر تاکہ اُس کے واسطر سے عجا ہرہ اور ریاضت نفس کی طرف رغبت پیدا ہو، اور بھراُن کو بار بارمیش نظر رکھ کر ہوا رو ہوس کے اسباب کا سترباب موصائے۔

بسرطال صبر مبست سے اخلاق کریا نہ کی اساس د نبیا دہے ملکہ د نضعت الایمان " ہے

#### حيار

<u> فضیلت حیار انبان می ایک ایسی قوت اور ملکه دوست کیا گیا ہے جس سے انسان فیر کی ط</u>

ا قدام كرّا ؛ اورشرك بيخ كى صلاحيت حاصل كرّاب اس قرت يا مكر كانام ، حيا، ب.

رسول اكرم صلى الشدعليه وسلم في إرشا د فريا ياب.

الحياءشعة ص الايمان (جاري) مارايان كي كي شاخ ب

الحمياء لا ياتى الآبخير ادراً بنج زما يا كرحيار نيم ك علاد و دو سرى كرنى

دالديث بخاري چيز بنيس ديتي.

ملائم اوردئی کیتے ہیں کہ خیروشر ہونتیدہ معانی ہیں جصرت اپنی اُن علامتوں کے ذریعہ ہی ہو

بچانے جاتے ہیں جوان معانی برد لا لت کرتے ہیں۔

پس خیرکی ہترین علامت حیار و شرم ہے اور شرکی علامت بے حیائی ہے ۔ایک ع . بی شاعر --

لاتشَّال الماء عن خلائقه في وجهه شاهد من الخير

(انسان سے اُس کے افلاق کے متعلق نہ ہچے خود اُسکے چیرہ دمرہ میں اُسکے افلاق کی شیادت موجود اُس

النداجش مي مي نيضيلت بيجس دِ رجِ كم بوگى اعبال خير كا صدور أسى درهبر أس بوكم بوگا

ا در اگر کسی میں اس نضیلت کا فقدان ہے تو د ہ کسی طرح اعال قبیجہ سے باز نہیں ر ، سکتا ، ا در اسیس ممنو نبات و مخطورات پرز مرد تو رہنے کی حرارت بیدانہیں ہوسکتی ۔

كيسااچهاپ يېمقوله.

باابن آدم اذا كقتيد فاصنع اسدادلاد آدم جب تحدين جاندرب قروترا ما شيئت جي جاب كر حیا رعلی التبارے تین قسموں پھٹسیم ہے۔

۱) التُدتعالیٰ سے حیار ۲۰) رگوں سے حیاہ ۱۳) اپنے نفس سے حیار

الشرتعالي سے حیا، افدائے تعالی سے جا کے مبنی یہ بین کرانسان اللہ تعالیٰ کے ادامر م

اتمال اور اذاہی سے اقینا ب کرے۔

عن ابن مسعود عن البني للله عليه ولم الرائد الله على الله على والماكر الله تعلى الله عن البني الله عن اله عن الله عن الله

قال استيموامن الله عروجل حق عيماركردأس درجرج حياركاحق عماب

الحیاء نقیل یاس سول الله مکیمت نے عض کیاکر استرتعالیٰ کی ورگاہ سے ہمار

نستيى من الله عن وجل حق الحياء كالميح حق كسطر و اداكري، آب نے فرايا .

قال من هفط الزّاس وما حوى سرا درج أس مين محفوظ ب ادر ميك اورجو

والبطن وما دعی وتوك نرينة الحيا أس مي محفوظ م أن كي مناظت ك وربير

الدنيا وذكر الموت والبلي تقت ادرجائي نياكي زنيت كي رادرموت اور

البتحيامن الله عن وحل عن الخياء من عكل طروات كي إدك ورايس حيار

تر ندى احد حاكم (ا داللم نيا دالدين) زياج ) كافيح حق جناب بارى مي ادا بوجاً ياب -

یمی قویمی نظامری و باطنی کی صحیح حفاظت اور بر محل استعال اورخوا بشات خور و نوش اور

نفنانی شوت کی حفاظت اور برگل استعمال ایک ایسا فدانیه سب جوحیار کاصیح حق او اکروتیا ہے.

عام طربقیرے يرسمها جا المب كه درحيار ، انكسارى ، يا موقع باموقع خاموشى ، مدا ہنت

اورطبیت کی کمزوری کا نام ہے۔ یہ فیجے نئیں ہے بلکہ حیار تو ایک الی نضیلت ہے جس کی وجہ

سے مندرجر بالار دوائل دورمومات میں، اور انسان کو فضاً مل کی طرف رغبت اور روائل سے

*نطری نفرت پیدا ہوجا تی ہے۔* 

## تواضع

فضیلت تواضع اینان، اگرندای معرفت در ضایا ناوی برحم دکرم کی خاطرا بنداسی درجه اور رتبهت کم پرراضی بوجائے یا خودکو ببت کردے اس فضیلت کا نام ، تواضع ، جه ساس سے دخت د دلت) اور تواضع میں ببت بڑا فرق ب اس سے کہ وضع درات الیسی کیفیت کا نام ہے جس میں انسان ا بنے خط نفس کی خاطر اپنی زولت ورسوائی ا درنفس کی ایانت برا مادہ ہوجا ما ہے اور جس طرح اول الذکر ایک ، فضیلت ہے اُسی طرح نانی الذکر بہت بڑا ، دراملیم ہے مالی مقامیدی رحمته الله علیه فرماتے ہیں ا

تواضع ادر ذکت میں یہ فرق ہے کہ تواضع ضراکی زات دصفات کی موفت، اُس کے طال دجروت اور مجبت کے علم ادر اسنے نفس کے عبوب دننا نفس کے علم سے بید ا جو تی ہے جو در حقیقت اللہ تمالی کی جاب میں اکسار طلب اور مخلوق کے حق میں رحم اور نیاز مندی کے ساتھ مجھک جانے کا نام ہے ۔ نیاز مندی کے ساتھ مجھک جانے کا نام ہے ۔

اورج لیتی اور المنت خطوط نفس کی خاط نو دواری اور بی بیت اور دوسری در نویر بیت اور المنت بیت اور دوسری در نویر بیت الله علیه وسلم که از تا و فرایا به طوبی لمن تواضع فی غیر مسکنه که اس تصلی الله علیه و مسکنه که این تواضع مح الماری فی اتباری مسکنه که بیتر تواضع مح المال به عن این الله عنه عن دول الله می الله و مسلم الله و الله الله و الله و

له اتحات الداد شرح احيار اللم طدم صفر ٢٥٠

قدا الاسب عنکه عبت انجاهلیة و کردیا اب انمان یا سقی موس بے یا بریخت فی ها الآباء معصن تقی و فاجی شقی فاج تم سب آدم کی اولا دم و اور آدم ملی سے انتم بنو آدم و آدم م متنی ابلاعت و بنائے کی ہیں جا ہے کرلوگ اپنے لبی اور مرجب ال فخی هم باقدام اناهم نحم قون فحر کو چوار دیں ورنز و و جهنم کا کو کلم ہوکر مین فخم جھنم دامی بیان اوراد و ، ترندی دمیں گ

نضید منتی کم انظم خیط (غصر کھانا) کی داعلی قدم "کانام طم ہے اپنی غیط وعضب کے جوش کے وقت اورا لیے اسباب کے بیدا ہونے کے دقت جن سے فضب میں ہیجان بیدا ہو اُس بر قالد پانے کا نام برکظم غنط "ہے اور ہی صفت حب نفس انسانی میں و فطرت " بن جائے اور سستھ کم ہوجائے قواس صفت کو رجلم "کما جاتا ہے گویا کھم غیط اس فضیلت کی ابتدار کا نام ہے اور و حلم " اس ابتدا کی انتہا ہے۔

ادر کامیاب کتان ابت بوگا.

مشهوراد باركا قول ہے۔

سباب لم ایران پرامر فالل غورے کرد د اسسباب کیا ہی جن سے حکم مبیی فضیلت وجو د

بْدىر ہوتى ہے؟

تلامه ما در دی رحمة الله فرباتے ہیں .

علم کی انتماریہ کے کہ بیجا ن فضب کے وقت انسان ضبط نفس سے کام مے - اور منبط لفن کی مصفت کی اعث دسبب ہی کے ذریع بیدا ہوسکتی ہے ، اور ج

اساب ضبط لفن كو دجودي لات بي و وحسب ويل بي -

(۱) جلایر رحمت کرنا اور اُک کے جل بر ہدر دان نظر رکھنا ہمجی کوکسی جاہل نے گالی دی

انموں نے فرایا اگر تیرا قول میرے اِر دمیں سے ہے توخدا مجھ کومیا ن کرے اور اگر تیرا قول علط

ب تو ضدا بھ كو سنخة اورمعا ت فرائے الينى يرنرى رجلم "كا توكر بناديتى ب،

دم) بدلرين كى طاقت بوفك با وجود معاف كردينا ، نبى اكرم صلى الله عليه وسلم ف

فراياب كم اذا وتدر تعلى عدوك فاجعل العفو شكراً للقدرة "جب توابي وشمن بر

انتقام کی قدرت رکھیا ہوتواس فدرت کے نسکر بیس توانتقام سے درگذر کرا دراس کومعات

كردك ادريكفيت انسان مي دسست طرف سے بيدا ہوتى ہے۔

(۳) کسی کی بُرائی کرنے سے آپ کو بلندر کھنا ، اور یہ نیست شروب نفس ا در بلند نہتی سے بیدا ہوتی سے بیدا ہوتی سے بیدا ہوتی سے کہ رجس طح تو مکارم اخلاق کا حامل ہے اُسی طرح تجر کو بُرا کیوں کی برد اشتکا بھی حال ہونا جا ہئے "

رم ، بُراکنے والے کوخیرومولی مجنا، پراگر جی بردغودر کی یاخود بندی کی کفیت ہے تاہم ملم ، مبینی فضیلت کے لئے طلاح اور دوا کے طور براس تلخ گھونٹ کو بمی صرف اُس محدود صد ک بندیدہ کہا جاسکا ہے جس حد کک اُس کی صرورت ہے۔

ده ، جاہل کے جواب الجواب سے شرم وحیا کرنا ، اور پر کیفیت حفاظت نفس ، اور کمال مردت سے ماصل ہوتی ہے اس سے کہ انسان نہیں جاہتا کہ دہ کسی سے اسیا جواب سُنے جواس کی خود داری کوٹھیس بہنچانے والا ہو۔

دن گالیون ، اور برائیوں عمقا برس خود بند دبالا د کمنا ، اوریر ، کرم ، حبین ففیلت سے پیدا برتا اے -

سكندرس ايك مرتبه كها كياكه فلال، فلال، بمجه كوبرًا كيته بي اورتيرس ضررك وريي بي لندا کیول نران کوسزا دے اور اس کامزہ چکھائے ،سکندرنے کہا کہ بی اگرا میا کرد ں تو اُس کے بعد يجھ بُراكين اورنقصان بينچانے ميں اُن كے پاس ايك براغدر باتھ آجائے گا۔ احنف بن قیں کہا کرتے تھے کہ جنمص میرے ساتھ عدادت رکھیا ہے میں اُس کے بارہ یس تمین باتول میں سے ایک بات اختیار کرلیتا ہوں ، وہاگر نجی سے بن مرتبہ ہے توہیں اُس کی برّری کااعترا من کرتاا دراس کی تدر کا اظار کرتا ہوں اس لئے کہ میں حت ہے ادرحق ہے گریز مراخلاتی | ہے۔اوراگر دہ جھے سے کمترہے تو میں اس کے مقابلہ میں اجلم "اختیار کرنیٹا ہوں ادراگر وہ میری برابر مے تومیں اُس کے اس طرز عل کے مقابلہ میں نود کو بالاتر بنا لیتا ہوں ، ادر بڑائی کا جواب بڑائی اسے ہیں دتیا۔ دى برُسے كى بُرائى كاقلع تمع كردينا ، تيرزم واحتياط ، سے وجوديں آ ابء -مزارین مقاع سے کسی نے کا اگر ہے کسی کر ایک کھے گا ۃ دس سے گا. مزار نے جا ب دیا کہ اگر مجھ کو دس بھی کے گا تو مجھ سے اُس کے جواب میں ایک بھی منسے گا. صفرت على رضى الله عنه نے ايك مرتبر عامرين مره زبرى سے دريا نت كيا اسب سے ریاد ہ عقلمند کون ہے، عامرنے کہا جو جاہل کی ہیو دہ گوئی کو رہ خاہوشی ، کے ذریع ختم کردے۔ و اذ إخاطبه ها محاصلون قالوا ادرحب أن سه جال خطاب كرت من قووه د قرقان) كة بن م كوسلام ب يين بم مت كُفتكوك الئے مانی چاہتے ہیں۔

ده ) ترکی برترکی جواب دینے میں سزا کا فوف - اس کا باعث کمبی تو بزولی ہوتی ہی ادر کمی درمزم اور اصابت راسے " بہلا باعث اضلاق کی فهرست میں شار بنیں ہے، البتہ دو سر ا

قابلِ كاظب اسى ك مشورمقولهب.

الحلم جاب الآفات يرادى، أنات كے لئے بروہ ہے

(٩) واجب الاحترام كى حرمت، اورثنم كے گذشت مانعام كا پاس ولحاظ، أوريه كيفيت

در د فار « اور درحن عد» کامتے ہے۔

اد) برگونی اور جالت کے مغابلہ میں خیبہ تد ہیراور موقعہ کی طاش ،اور یہ دصف صیتیوں کو برد اشت کرنے سے پیدا ہوتا ہے

بعض ادبار کا قول ہے کہ جاہل کا عقبہ اُس کی زبان پر ہدتا ہے اور تھلمند کا عقبہ اُس کے عمل کے اندر جیبا ہوتا ہے۔ ایک دانا و فرز اند کا قول ہے سِبجب تو جا ہل کے جواب میں فا موش رہتا ہے تو گو یا اس ذرائیر سے تو ہتر سن جواب دتیا ہے ادر اُس کو کرب دہجینی کے فا موش رہتا ہے ہوگا ہے۔

یہ دس اسباب ایسے ہیں جوانیان کو برطم، پرا مادہ کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض اسباب بعض سے افغیل و بہتر ہیں، اور اگرچہ ان ہیں سے ہرا کی سبب افتیار حسلم کے لئے موز وں ہے لیکن انسان کو چاہئے کہ ان میں سے سب سے بہترا در افضل سبب کو کام میں لائے۔

بس اگرکوئی نخف ان اسباب میں کسی سبب کامجی حال بنیں ہے تو بجرائس کا سکوت « ذلت " ہے ، حلم " بنیں ہے جیبا کہ گذ سنستہ اور اق میں ذکر ہو چکا ہے۔ ہجان عضب کے وفت ضبط نفس کا نام ،حلم " ہے سو اگر کسی کوغیط وغضب بیدا کرنے والی چیز بری ہی ہنیں معلوم ہوتی تو نیفضیلت بنیں ہے ملکہ ذلت نفش اور مد ہے میتتی " ہے۔

ساه ادب الدنيا والدين تحث حلم

## حرفاق

تغرلین اکثر علما و جدیده قدیم نے منب کی تعرفیت اور بیان حیست ین سل انگاری سے کام لیا ب اور حیشت و امیت سے بحث کرنے کے بجائے اس کی تعرفیت میں ملا ات و آثار مکل ثمرات کا تذکرہ کر دیا ہے۔

گربیض علما، نے اُس کی ابنیت و حقیقت سے تعرض کیا ہے۔ اور تُمرات و علایات کے ساتھ ساتھ ابنیت پرہمی روشنی ڈالی ہے۔

ملامه زيريخ فراتے ہيں.

نکس ان انی میں اس طی رائے اور قائم ہے کہ اس بیست اور قائم ہے جو انس بیست اور قائم ہے جو انسن انسانی و برسہولت صادر ہوتے اور قائم ہے کہ اس کی وجت فنس سے اعال اور کروار اس ان و برسہولت صادر ہوتے اور بغیر فارو غور وجود نجر ہوتے رستے ہیں۔

اب اگر بیر قالمت دہمیت الیے نبج و اسلوب برقائم ہے کہ اس کے فرروجوں سے اور اعلاق اعلاقت اللہ اللہ بیلے وقمود و ہیں تو اس کا نام من فات حون سے اور اللہ تی اور فول سیستہ ایم باطانی بر الماس کے برکس اعال سیئم و غیر عمود و دو و دوار کی شرط اس سے لگائی ہے اور نسس کی ہمیت و صالت کے ساتھ ادر موج و قرار کی شرط اس سے لگائی ہے دو اور نسل کی ہمیت و صالت کے ساتھ ادر ہو بھی جائے گرفض میں و و دوائی اور ناب کہ اگر گا ہے نفس سے کسی عمل کا صدور ہو بھی جائے گرفض میں و و دوائی اور ناب مرح نوب سے دو موجوں ہو ہو ہے کہ و دو فول کی امرحن فیش سے تر کلفت و توب صادر ہو بھی جائے تب بھی اس کو خلق میں اس طرح ہوست کی قید کا مطلب یہ کہ اگر کو کئی امرحن فیش سے ترکھت و توب ہی کہلا سکا ہے کہ وہ نفس میں اس طرح ہوست کی حدن نہمیں گرفتی توجی ہی کہلا سکا ہے کہ وہ نفس میں اس طرح ہوست کی حدن نہمیں گرفتی توجی ہی کہلا سکا ہے کہ وہ نفس میں اس طرح ہوست کی حدن نہمیں گرفتی توجی ہیں کہلا سکا ہے کہ وہ نفس میں اس طرح ہوست

بَدِ گیا ہوکہ فکر وغور اقد کلیت وختیت کا سوال ہی باقی نررہے ملکر دونفس سے سلے فطرت اور طبیعت اُنے نیربن مبالے۔

تمرات و علامات حرُخل کی اس تعرفی سے یہ اندازہ ہوگیا کرد ، ایک نغیباتی کیفیت کا ام ہو جوامور باطنہ سے تعلق رکھتی ہے ، اس لئے کسی انسان میں اس نضیلت کا وجود اُس کے آ ار ڈیمرات ہی کے ذرائعیہ ظاہر ہو سکتا ہے اور باطن کی اس روشنی کا عکس ظاہری علامات ہی سے معلوم کیا

بالكاسه -

نمرات وعلامات سے بیان میں اگر میں ملی ارنے کا فی کا وش سے کام لیاہے تاہم افضیلت کا دائرہ اس قدر دسیع ہے کہ اُن کا اعاط اور اُن کی تحدید نامکن ہے ۔ اسی بنا پر اس کے نمرات و اُن اُن کے تحدید نامکن ہے۔ ان انداز میں علمار کے فتلف اقوال نظر آتے ہیں جو بظاہر صُدا مُداہیں لیکن رجمُن طق سے دامن کی بہنا یُدل میں دہ سب سے سب باسانی ساسکتے ہیں .

من اجرى درعة الله) اورشاه كرماني في الساسوال عجواب مي كرم في الهجوج

فرايا:-

طلاقت وجه ، جود و کرم کی بشات ، ایزار رسانی سے اجتناب ، اور مصائب برصبر و تھی، کا ام ریخین خلق "سبے -

ابو بكر واسطى كماكرنے تھے۔

مرنجان دمرنج مالت كوُمن خلق كهتر مين -

اسى كاقرل ب

نخلوق خدا كوخوشى او ژصيبت ود نوں حالتوں ميں راحنی ا در ىنبىدىم دە خاطر ركھنا حُرخىت ہجر

له تررح احيارا تعليم جلد عصفحه ٣٢٤

ا بوغهان مغربی کا قول ہے۔

ہر حالت میں اللہ عزوم کی رصا جونی حن خلق ہے۔

منهورصو فی سل ابن ابی عبارت استستری فراتے ہیں -

رحني خلق "كا إو في درجريب كرانسان مي توب برداشت موادرده انتقام كا

كهى دريد ينه مو ، دغن بريعي رحمت وشفقت كى نظر مو ، اوراس كے ظلم برخدا ست

م کی منفرت کا طالب ہو۔

حضرت علی رصنی الله عنه کا ارشا دہے

, حرف فلت ، كى علامت تىن صلتى بى عارم ا تبناب علال كى طلب ١١ بل و

عيال كساته الى، تولى، بلكه برقم كى وسست د حوصله كاسالر-

شخ ښير اېدا دی زماتي بين.

چارچیزی کون این این سفادت، الفت اخیرخواسی انسفتت -

ابوس*ید درشی کا* قول ہے۔

مغلق غظم» جود ، کرم ، ورگذر ، عفو اور احسان کے عجو مہ کا نام ہے . \_\_\_\_

ایک بزرگ کها کرتے تھے۔

الشرتعالی کے اخلات سے متصعب ہوجائے کا نام برخلت جن ، ہے ، رگر یا تخلیموا با ملل اللہ کا استرکا کے انسان کا انسان کے انسان کے انسان کے انسان کے انسان کی انسان کی میں میں کو انسان کا میں کے انسان کی انسان کی میں کے انسان کی انسان کے انسان کی جائے کا انسان کی میں کے انسان کی کار کی انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی کار کی انسان کی انسان کی کار کی انسان کی انسان

نفاق، نوشا مراور شرخلت میں فرق انجر خلق کے ان تمرات دہ آبار کے بارہ میں اکٹر مناط

، وجاتاب ادر دونوشا مر» اور رونفاق ، كوعلمى سے حبن خلق مجد ليا جاتا ہے يا منافق اور خوشا مرى

له اخودازشرح احیارزبیدی صفحه ۳۲۱ جلد،

ابنی مرا خلاقیوں کو انضیلت کے پردہ میں پئیانے کی سی کر اے۔

اس کے علماراضلات نے اس خالطہ کو دورکرنے کے لئے نصرتے کی ہے کہ ان صفاتے استعال کے لئے علماراضلات کے ان صفاتے استعال کے لئے کھ حدود اورمواقع معین ہیں۔ لیس اگرائن کا استعال برمحل اور مومین کے اندر ہے تو خرن خل ہے در نہ حدمین سے تجاوز کر ناتملق اور جا پلوسی ہے اور بے محل استعال نفاق ہے

ا دنطا ہر ہے کہ آول مز دلت ، ہے اور دوسرا نیتمار رفویلہ-ش

بىرعال، ئېرخلق " كاحامل د تىخى سىجھا جائے گاجو نطرت اور طبیعت كے اعتبار سے نرم خو، متواضع ، ننس كھ ، خداكى بئيتر خلون كى نگا ہوں میں عربیہ ، اور شیرس زبان ہو .

ان امور کا ہے جا حد تک استہال «ٹلن» ہے اور باطن کے خلاف ان اوصاف کا تبکلیٹ انلمار در نھاتی «کملآ اہے۔

قال سول الله علي ولم الله علي ولم الله علي ولم الله علي والم الله والله والله والله والله والله والله والله والم الله والله و

حُرِن خلق تمراحیت کی نظر میں اسل، اور نظرت سلیم نے بھی خلق ، کو نضائل اخلاق میں جو جگر دی ہے دہ ایک ملم حقیقت ہے اس سلے اسلام نے بھی جو کردین نظرت ہے۔ اس سے اسلام نے بھی جو کردین نظرت ہے۔ اس سے اسلام نے بھی نظرت ہے۔ قران عربی نے رسول اکرم صلی اللہ مثلیہ وسلم کی صفات حمیدہ بیں سے جس صفت کو بلند مقام عطاکیا ہے وہ یہی میں نسان ہے۔

المشلعلي ُخلَيَ عظيم رقلي الشرآب اخلاق كريان كست بند تفام يوفائزي

له ادب الدنيا والدين مادروي محت حرَّن خلق-

خذ العفو واهر بالعرف وأعرض عفوكوعادت بناؤ بنكي ادرنيك فوابي است عن الجاهلين (اعراف) كالهادُ اادرجا إلول ت دركُذركرو . ٧ تستوى الحسنة ولا السيمة ادفع فيكي اورجي برابرنين برسكتي بيشرياني بالتي هي احسن فا ذا الذي ببينك كي ماضت بملائي سے رُو ٱ نركا. و توخص مبكوتم وبينه عداوة كانه ولى عيم في عسادت عبركن دوست بنائ قال سول الله صلى الله عليه ولم رول الله ملى الله عليه و الما والله والم خالق الناس بخلق حسن دالوث ب وگرسے من افلاق كامالاكرو قال ان من اخبوكم احسكم خلقًا آپ نے زالكة سي بتري غس و بوج ر بخاری) خین اخلاق کا الک ہو . عن ابى الله مرداء إن البني لى الله الله الله الله عن المرم ملى الله ملي وسلم أن فرايا ملان علیہ وسلم قال ماص شک القل فی کے لئے قیامت کے روز میزان مدل میں ميزان المُومن لدِم القِملة من فل حن سارياده وزني دوسسري كوني خلى حَسَى دان الله ليبغض الفاحش بيزيز بوكى ددروك تمالى مركو مِسْ وَانْ البنائي (رواة الترندي) السندكراب-قال مرسول الله صلى الله عليه لمح آب ن زايا كريرى بشت المتسديب انى بغنت لاتهم مكاس الإخلاق كيس عاس اطلاق كيميل كرون.

> کمه نخاری ملےطبرانی

له ترندی سه تاج جلده

#### وفارعمر

دراصل پرہبی صدق کی جزئیات میں سے ایک اہم جزئی ہے یا یوں کہ دیجئے کہ ذفار ممد کا درجہ صدق دعدل کے ہموزن ہے ادراُس کی جانب نخالف کا نام درغدر، نہے جو کذب وظلم کے ماوی یا اُن کے اثرات میں سے غطیم انتان اثرہے۔

وجریہ ہے کہ روفار عدر زیان اور عل کی مکرنگ سجائی کانام ہے اور روفدر ان دونو

كى خلافسند ورزرى كا ام - - وفارعهد انسانيت كم مخصوص فراكفن مين بهت برط ا فرص

ب اسك بوتض دفارسه فالى ب ده درهيت شرف انمانيت سه محروم ب -

اسی وجرست الله تعالی مع اس کو ۱۰ ایمان ۱۰ سی سے شار کیا ہے ۱۰ در اور کور ل کی عملی

زرگی کیا اس اوقوم اسریواه کار، تمیرایا ہے کیونکر انسان ایک الیی ہستی کانام ہے جس کے

ك بالهمى تعادن لازم وضرورى ب اور بالهمى تعادن وعده كى رعايت اور مدكى دفار كے بينر

المكن ب، اوراگران ورميان سے الك كرديا جائ توتعاون كى بجائ دون ميں نفرت و

وحشت جاگزیں ہوجائے اورمعیشت وزندگی ہرقسم کی تباہ کاریوں سے دومارموئے گئے۔

ا وفوا بالعهد ان العهد كان مسلولا الني تواعيد كوليد اكرواس من كرعد ووعده

جوا برہی کی چیزہے۔

والذب هم لإماناتهم وعهداهم المجعى ده بي جوايث بارامانت اورعمد

ساعون کے کانظہیں

اونوابهدى ادن بوهدك مرس عدك بداكردين تمارك عدكم

پوراکروں گا۔

المثه الذرايصني ۱۰۸

د فارعد كى اہميت كا اس سے مجى انداز ، جوسكتاب كه املىرتما لى نے بیفر حلیل القدر ، نبیار علىم الصلوة واتسلام كى جلالت فدركى خصوصيات بين اس كربمي شاركياب. وا ذكر في الكتاب السلميس اندكان ادر قرآن مير د صرت أميل اعلياسلام) كا ذكر صاد ت الوعد وكان م سوكا نبيًّا باشيه و عده كاسيا تما او زمدا كاربول بيما عبدالتُدين ابي الحساء درضي التُدعِنه ، فرات بي كري نے رسول اكرم صلى الله مديد وسلم ك القریراسلام کی بیت کی ابھی چندا مور باقی تھے کہ میں نے عرض کیا آپ میس تشریف رکھیں مصامر تیا ہوں آپ نے منظور فرمالیا ہے اسپنے کا موں نے اہیا شنول کربیا کرمیں آپ کے معالمہ کوباکل بجول کیا تین روز کے بدحب یا دکیا اور دالیں ہو کرحا ضرضدمت ہوا تو دیکی کہ آپ اسی مگرتن روز ہے میرے اتنظار میں بیٹھے ہیں۔ مجھے دیچہ کرارشا و فرایا کہ جانی تم نے مجھ کو تین دن ہے دفار وعدہ کی منت میں ڈال رکھا ہے ،اور میں تمارے انتظار میں ہیں بیٹا ہوا ہول ۔ لیکن کھی الیا ہوتا ہے کہ ایک تخص ، و فار عمد ، کا پختہ اراد ہ کراتیا ہے گرد اتعی مجبوریوں ا در مقیقی معند در ایوں کی د جرسے د قت پرائس کو لیر انہیں کرسکتا تو یہ «جبونٹ پرمنیں ہے ا در نہ اس یر دو غدر ، کاالوام عائد ہوسکتا ہے عدر توحیب ہی کملا تاہے کہ شروع ہی ست د فارعمد کا ارا دہ نہ اورخض دعوكروين كے كے عدركا بور ایک مرتبرنبی اکرم صلی انته علیه وسلم نے ارشاد فرایا کماگر ایش فص صدق دلی کے ساتھ کسی مر کا دعدہ کر اسے اور میت میں اُس کے ایفار کو مزوری مجد کر دعدہ کر اہے گرکسی مجوری ہو د تت برأس كولوران كرسط تواس حالت مين وگنا بمكار اور فابل موانده منيس يه اخلاقی کرمیسا نہیں یہ بھی ایک بڑی نفسیلت ہے انسان کی زنرگی

خواہ دہ بڑی سے بڑی مہتی ہی کیول نم ہر ۔۔۔۔۔۔نزشوں اور کمز ور یوں سے خالی منیں ہے اس کے انسانیت کا معیاریر ہے کرجب کی کی کردری یا نفر ش سامنے اجائے لو وی اس كے افتاء كرنے سے قبل يسويے كركيا يس كمزوريوں اور مغر، شول سے باك اور بالاتر ہوں -ا در با نفر من ده برقم کی نغزش و کمزوری سے پاک ہے تب بھی اُس کا فرض ہے کہ دہ دوسرے کی کمز در یوں کو ظاہر کرے اپنے ایک بھائی کو ذلیل درسوانہ کرے۔ عتبه بن مام رضی الله عنه فراتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلمنے ارشا و فر مایا ہے من سائی عوس ته فستن ها کان جشخص نے کسی کے میب کودیکا اوراکسی بردہ کس احیا موود ته ایش کی اس کی ایک زنده در گورانسان کوزنده یه عند می است کی اس کی ایک زنده در گورانسان کوزنده یخ لینی اُس کونضیحت درسوائی سے بچانا ایک زندہ درگورکو قبرے مکال کرزندہ کر مینے سے بھی البته الرعيب دارِّخص كاعيب وزطم "كي حدي آيات يا اس كاا زُر مرجاعتي زرگي ريرا ا دراس كونقصان بينجاً اسب تواس عيب كما اظهار جائز بكريب مالات بي ضروري مهد . مَنْلاً کسی چِ رکی چِ رسی برسپا ہی ا در کو تو ال کا اغاض، یا ایک کلالم د جاہر کی خنیہ رایشہ د دا نیو ل بریرد و پوشی در خیقت بر د و پوشی نهیں ہے بلکه ادار فرص میں مرا ہنت کا بہت بڑا جرّم ہے جِلبض حالات میں نا فابلِ معا فی حد تک ہنچ جاتا ، اور وہ نٹیخ سعد کئے کے اس شعر کا مصداق بن ماآب م تکوئی با برال کردن خیانست

کو بیران بردن پیا که بدکردن بجائے نیک مردال

ك گكستان

ك ساني دالوداؤ د

کی رہا بیت سے بہلے اُس برا کیے فرص عائد ہوتا ہے وہ یہ کہ کی عگرا قامت سے قبسل دربڑوس "کو کو دکچے لینا چاہئے کہ وہ کیسا ہے۔ ربول اگرم صلی انٹرطلیہ دسلم نے ارشاد فرایا ہے ابحاس قبل الداس داریخ طبیعیادی گھر بنانے سے پہلے اچھے بڑوسی کو ٹاش کرو

در مقیقت «برادس» ایک قرابت ہے جوانسان کی صلبی قرابوں کے قریب قریب ہے اس کے کما گریڑوس کے حقوق کی مرامات کا پورا پورالحاظ رکھا جائے تونظم اتجاعی میں باہمی تعادن کے لئے یہ ایک بہت قوی ذریعہ اور دسیلہ ہے۔

نیز مباراور پروسی صرف قربت مکان دمنزل ہی سے ہنیں بتا ابکر سکونت ، تجارت، صنعت وحرفت ، اورزراعت ، جیسے تام امور میں مبارا ور پڑوسی ہرتا ، اور حقوق مبار کامتحق نبتا ہے۔ قرآ بن عزبیز نے احسانا ت کے تحقین کی جو نبیا دی فھرست نتا رکرائی ہے اُس ہیں بھی مبار اور پڑوسی کو اہم مبکر لی ہے ۔

وبالوالسي احساناوبدى القربي اور دالدين براصان ادر قرابت داون، والحارة والمحتال وكرم، والمحتاب والمحتال وكرم، والمحتاب والمحتال وكرم، وكرم، وكالمحتال وك

ایمانکس دنیاد) کرتے دہو۔

نی اکرم صلی الله علی دسلم اد شاد فراتے ہیں کر جرکی این بار بار مجربر بڑوسی کاحق تبا سے رہے در ہے میں کا حق تبا رہے حتی کر مجھے یہ گمان ہونے گاکہ اب وہ اس کو دار خد بنانے کی صدّ ک بنیخے دا ہے ہیں۔ حضرت الوشرکی رضی اللہ عنه فراتے ہیں کہ ایک دفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمن

له بخاری دمسلم-

مرتبہ یہ فرایا رقتم بخدا و ہ مومن نہیں ہے ،کسی نے عصٰ کیا۔ یا رسول اللہ آپ کس کے متعلق فرادم بيسم پائے ارشادفرایا۔ المذى لايامَّن جَارُهُ ، لواكُفَّظُ و بنحص حب کی دست درازیوں سے اُس کے يژدىسى محفوظ د ما مون نه ېو ب ایک مرتبه حضرت عبدالشرین مروین العاص رصنی التّدعنه کے گر کری و ج ہوئی آیا نے فرایا کیا تم نے اپنے دربہودی پڑوسی ' کوئی اس میں سے تحذیجیجا کیو کو میں نے رسول اللہ صلی الله رسل سے مناہے فراتے تھے کہ جبرئیل این جھ سے بڑدس کے حتوق ہے تعلق اس قدر کماکه مجھے گمان ہونے گا کوغفریب وہ پڑوسی کو بڑوسی کاد ارث بنا دیں گے۔ بنی اکرم صلی امتٰدعلیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ التٰدے نز دیک و چھن سے بہتر ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر نابت ہو۔ اسلامی نقطهٔ نظرسے پڑدسی کی تین قبیں ہیں اور تینوں کے حَبْدا حَبْراحَوق ہیں۔ ایک پروسی درمشرک و غیرسلم ، ہے اس کا صرف ایک حق ہے لینی ، حق جار ،، ووسرامسلال پڑوسی،اسکے دوحق ہیں "حق اسلام دحق جار، تیسرا بڑدسی،مُسلمان،ادرصاحبِ قرابت، اسکے تین حت ہیں،حق جار، حق ہلا) ادر وق قرابت به <sup>.</sup> کو کاری لغت میں دربر "زمین میں وسعت بریرا ہونے کا نام ہے اور علمی اصطلاح میں علم حق اور

عمل خبرسی وسعت و فراخی کو که بین اور اس حقیقت کا قدرتی میتجه شرح صدرا و رطانیت به نظری در می میتجه شرح صدرا و رطانیت به نظری در می می که ترزی که ترزی که ترزی می می که ترزی می که ترزی می می که ترزی که ترزی می که ترزی که ترزی

تعلب ہے اس سئے وہ تمام خوبیوں کا سرحثیمہ نبما اور ہرقسم کی بُرائیوں کا انسداد کرتا ہے۔ نبی اکم صلی اللہ ظبیہ وسلم نے «بِتر» کی اس قدر بطیت تعرفی کی ہوگر کام مسلورہ بالاتقالیت ایک جلہ بیسمٹ کرگویا دریا کوزہ میں بند مبوگیا ہے۔

> البرّط نینه والشرس میبه نیکواری ، شرح صدر کانام به اور شراشک دند نرب کی زیرگی کانام -

> البترحُس الخلق والانه ما حاك في كولارى حرِّن طل كانام ب اور گناه وه ب مدس الله عليه و الله الله و الله الله و الله

اسى خىقت كوران عزيز نے عجيب اعباز كے ساتھ بيان فرايا ہے۔

نمن میددالله ان مید یه لیشره اوراند تمالی می کی بایت کاروه کرلتیا بور صدس کا لاسلام و من میردان تراس کے سینه کو اسلام (نربب می ) کے لئے یہ نیم کے اسلام میں میں کا اداده کرلتیا کی کاروہ کی گراہی کا اداده کرلتیا کول و تیا ہے اور جس کی گراہی کا اداده کرلتیا کو انسان کی الساء کو انسان کی کاروہ کی کاروہ

مین اسلام جگرتام صداقوں اور حانیتوں کا مجموعہ اور «بِرّ» برقیم کی خوبیوں کا مجموعہ اور «بِرّ» برقیم کی خوبیوں کا مجموعہ اور «بِرّ» کو والبتہ کر دیا ور ندیر اسلام » کے ساتھ ہی «بِرّ» کو والبتہ کر دیا ور ندیر مطلب نہیں ہے کہ «بِرّ» ابنی متقارح قیقت بنیں رکھا «بِرّ» کی اہم افرا دہیں سے ایک فرد «جودوئی المجموعہ ہے وانفرادی اور اتباعی دونوں تھم کی زندگی کی حن و خوبی کا جزر الازم ہے «بِر » کے صحیح اطلاقات کی جامع اور کمل تغییر کے لئے قرآن عزر بیرکی حب ویل آیت ضامی و کھیل ہے ۔

ليس البتراك ترتوا وجره كمرقبل نبكي بيئيس به كتم شرق ورمزب مي مو المشرق والمغرب واكن البومن كى جانب دايان كروس بردان كى من بالله واليوم الاخرط الملكة بعيم الله ير آخرت كرون به فرسس بد . والكتاب والمنبّين واتى المال الى حبه تمابيرة اوربيول بردايان للفه اوراسينه ذوى القربي والتامي والمساكين الى عبت كراد جرواس كروات داول وابن السبيل والسائلين وفي المنا بربتيون برمكينون اورمسافرون بر. واقام الصلوة واتى الناولة والموفيات عامتندون، اور فرضدارا سرون، وربعال بهدهم اذاعاهد وإدالصابوب عابث والفامول كي رسدًا ري وتكايا في الباساء والض اووعين الباس اور تازكواواكيا ، زُواة وي ، ، ويب مدكياتر اولنك الذين صدة واودادلك أس ويرأ أارديا ، اور ، بر ، أن مابرول بر جنول نے کالیت ومصائب میں اور جبک هم المتقوت ، مے میدانوں میں مبرے کام یا ہی بتے وگ د بعرو)

بر منظم مين اوربي حقيق متى بير . اي اوربي حقيق متى بي .

# اخوت بارسسم دنفقت

محادم اخلاق کے نایاں بہلو دُن میں ہے ایک بہلودد رحمت و تنفقت دیجی ہے بلایہ ایسا فطری مکر سبے جوشصرف انسان بکر ہرجا زار میں پایا جا آہے اور نظام کا نات کی ترمیب و نظیم میں اس کو بہت بڑا دخل ہے۔

والدين كى اولا دس محبت، بطب كالبوطي بررهم، جوسك كالبسيكيك احترام، دو

كا د د ست سے تعلق ، زن و شوك باہم علاقه اس د محبت ، بھائی كا بھائی سے تعلق خاطر اہل قرابت کا باہم دگر تعاون و شاصر انسان اور تیوان ملکه مرحاندار کی اہم رحجانات خاطر ،اسی فطری ملکہ کے مطاہر ہیں قرآن عربزنے داعی اسلام سلی السر طلیرو لم کے وجود باجود کاسب سے بڑا شرف اسی « رحمت » کو تبایا ہے . ومالرسلناك الآسرجة العالمين دائ فيرسلى التُدخليروسلم ابم في تم كوتام کا ُناٹ کے لئے صرف دیمت بناکرہیجا ہے اسلامی تعلیم میں رحمت دوحقو ل ریننشم ہے ۔ رحمتِ عام ، رحمتِ خاص ۔ جمتِ عام میں ،حیوانات پررحم ، بچوں پر رحم ، ا در برانسان بررحم شائل ہے اور رحمتِ فانس میں مرف افوتِ اسلامی شا ل ہے۔ رحمت عام بنى اكرم صلى الله عليه وسلم ف ارشاد فر اياب جو د وسروں پررحم نہیں کرتا دہ خو د رحم کے من لا يُرخم لا يُرحم طانے کامتح نہیں ہے۔ المواحمون يوجمهم الرحمل الرحمواهن في جود دسرد ن بررهم كرتي بي رحمل اك بررحم

الارض يرحكم من فى السماء كرتاب اسابل زين ألبي رحم وكرم كأ معالم رکحة اكر بلندو برتر خلاتم پررح كرك -من لايرهم الناس لا يوحمه الله تعالى جوادكون بررم نين كرا فلاأسرهم منين كرنا لاتباغضوا ولاتحاسد واولا تتأبروا وكوبن بسينض كرواور زحدر كهواور ئە وكونواعبادالله اخوانا نزایک دوسرے سے منہ پیرو کے خدا

کے بندوسب کپیس بھائی جائی ہوجاؤ

- نبردار برنتم سب آ دم کی اولا د بوادر آ دم الا كلكم بنوآدم وآدم من كاخمىرشى سەبنا ب-ا کے مرتبہیء وہ میں شرکین کے مید بھے جمبیٹ میں آگئے ادر الک ہوگئے آپ کو سخت رىخ بوا بعض صحابة نے عرص كياكه ير تومنرك سيخ تھے۔ ہے نے فرایا درمشرکین کے بیچے بھی تم سے بہتر ہیں ، فبردار بچوں کو تمل ناکرد۔ فبردار بچوں کوقتل نذکر د ، ہرجان خدا ہی کی فطرت پر سپدا ہوتی ہے " ا يك مرتبرا كيشخص عَكُل مي جاد ہا تھا سخت بياس لگي تو كو بي بر جا كرياني پيا د ايولس ط ر ہاتھا کہ ایک کتے کوزبان کا لے ہوئے بیا سایا یا۔ اپنی بیاس کی تکلیف کونسوس کرکے اُسکو ترس أيا ادر كنوس برجاكريا في تكالا اوراس كوسيراب كيا-نبی اکرم صلی الله علیه وسلمنے فرایا کر الله تمالی نے اس کے اس مل کو خشکور بنایا اور اس کیجنسش وادی. ایک صحابی نے برس کر دریا نت کیا یارسول التر بهائم کے ساتہ شفت در حمت پر بھی اجرہے ؛ ارشاد فرمایا کیوں ہنیں۔ فی کل ذات کبیر مطبة اجرا برجاز ارک ماتد رحم رف س اجرب اس كور مت نام اور اخت نام كتيم من -نبی اکرم صلی الله دلیروسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ مثل المونيين في توادهم وتعرامهم ومرامهم وسانور كي المي مجت ومت ، اورمطونت

مثل الموسنين في توادهم وتواجمهم و ملاوس كى المي محت، ومعونت بي المعاملة من المعاملة من المعاملة من المعاملة ال

المسلى كالنيان ليتك بعضه بعضاً مُلاز ل كى مثال اكب بمادكى مى بوكراس

كالك جزار وومرس جزاس بوست رشا

ہے تو و و معی قائم رہتی ہے۔

لسيس منامن لمريحم صغيرنا و وتجفف بم بيسة نين بحوباك جوك يد

يوقى كبير نا ويام بالمعرف وتنهيى رتم نكائ اور بركى عرت زكر اور على عرت زكر اور معلى عن المنكرة عن المنكرة عن المنكرة

قرآن مزیزیں ہے۔

م حاء بينه م ان مُسلاً ذِن كَيْ ثناخت يربهوكم وه أيس مي

رجم بي ادر مجت و تمنعتت وبيني أتي إي

يرانوت درهمت عام سے اور اس كانام مداخوت اسلامى " ب

# اخلاقی امراض

جس طرح د بحن اخلاق " زينت د ه انسانيت دردنن ده عالم ب اسي طح «براخلاتي " ننگ انسانیت وبرباد کن نظم کائنات ہے اور ما دمی ور و حانی امراض کاسر حتیم۔ اس کے ضرورت ہے کہ اس جگر مخضر طور پلعض اخلاتی امراض ادر اُن کے علاج کے

متعلق بھی کچھ لکھا جائے۔

كمى خص كے حرُن كمال، بطا فتِ جال، يا ملانيت ال د منال كرد كيكر كرنجيده ہومانا

که ترنری

سله بخاری دمسلم و ترنری

اوراس کے ان کما لات کی تباہی کا ارز ومند ہونا ،رحمر ، کملا اہے .

یرالیا ولیل اور ملک مرض ہے کہم در دح انسانی کے سلے ﴿ د ق ﴿ کا حکم ، کمتا ہے سر کئنتل آگ دین کو بھی کو میں اور جم کو بھی گنلا گنلا کر جلا والتی ہے ۔ اس سلے اللہ تعالیٰ فی سے اللہ تعالیٰ فی اس سے بنا ہ جا ہے گی گلیٹین کی ہے ۔

رصن شراحاسل ۱خ ۱ حسد اور دین تیری بنا ه چا تها بول) ماسد کے اُس فرص شراح وحد کی صورت میں نمو دار ہو۔ مشراح وحد کی صورت میں نمو دار ہو۔

ایک مرتبرنبی اکرم صلی الله طلیه دسلم نے ارشاد فر ایا۔

دب اليكوراء الامم قبلكوالبغضاء آسته آسته مادى مانب أم سالبة كامض ربم

والجسدهى الحالفة الدمين لأحا راب ادروه بغض دحدب يرمض وزا

دينے دالاب إلوں كرہنيں بكروين كو

علاج کسی مرض کے علاج سے بیلج بیمعلوم کراپیا ضروری ہے کراس کے پیدا ہونے کے اسباب ودواعی کیا ہیں۔

حدے متعلق علماءِ اخلاق کی رائے یہے کہ میر مض تین اساب میں ہے کسی ایک سبب کی بنا رپر وجو دمیں آئاہے۔

دا) ماسدکسی خفس سے بغض رکھاہے اوراَس کو پند بنیس کر تا پس اگروہ اُس کوکسی معالم میں بھی خوش عال دیکھا ہے رنجیدہ ہوتا ہے۔

۱۷۶ کیک شخص ایسے کما لات کا مال ہے کہ حاسد باوجود سی بلیغ کے بھی اُن کے ماسل کرنے سے قاصر ہے اس کے حدیمہ ہو آہی اور دہ معاصب کمال سے کمال کی ہر بادی کامتنی نظرا آہے۔ ۳۱) حاسد، اپنی بُری استعدا د کی بنا پر کمالات کا ڈنمن ہے اس سئے جرشخص کریمی صاحب کمال دیکتیا ہے نم وربخ میں متبلا ہوجا آ ہے۔ اور اُس کی تباہی کے دریے ۔

پس اگر بیلی وجہ سے یہ مرص بیدیا ہواہے تواس کا ملاج یہ ہے کہ ضبطِ نفس کے ذرائعیہ مجت درحمت کی استعداد نفس میں بیراکرے تاکہ محسود کے ساتھ لبض باتی نر رہے ادراس جگر مُودت ورحمت بیدا ہوجائے۔

اور اگراس کاسب دوسری دفیرسے متعلق ہے تو اُس کے انداد کی بہترین کل بیہ ہے کہ انداد کی بہترین کل بیہ کہ کرانیان مسطورہ بالاک لات میں اہنے سے بلند ترانیان پر نظر دائے کی بجائے خودسے کمترانیان پر نظر دائے اور دہ اپنی استعماد سخر یا دہ بر نظر دائے اور دہ اپنی استعماد سخر دائے دیا دہ دل میں خدائے شکر داخیان کا جذبہ بیدا ہوا در دہ بر کھو دکے کمالات پر شک کہ خوصول کی فیر مفید طلب سے ہمنے کر طانیت قلب حاصل کرسکے ،اور پیر محبود کے کمالات پر شک د فیطر سے زیادہ دل میں اور کیجے باتی نرد ہے۔

ا در اگر حاسد کے حمد کا باحث در فضائل بی نجل "ہے تو انسان کا فرص ہے کہ او اُناہو کہ مخل کا علاج کرے اور اُس کے بعد اس خوس مرض سے نجات حاصل کرے۔

حاسدے صد کا ملاح محود کے حن علی ہوتھی ایک حد تک موقوف ہے اس لئے اُسکا بھی اخلاقی فرص ہے کہ دہ حاسدے دفیئہ صدمیں معا ونت کرے۔

قراك عزيزك اسكابترن والقرير تباياب

ا حفع بالتی کی احسن فا دالذی برتمض ترب در به آزار مجد و آسکی ما فعت بینات و بینه عدا و تک کانه و آلی میم بیزات و بینی مداوت ب اس مالت بر بینی مداوت ب اس مالت بر بینی جائے گری اده ترا مگری دوست ب

بى اكرم صلى الله عليه وسلم نے اس كى تائيد ميں ارشاد فر ايا ہے۔

تلتة من مكارم الأخلاف عند الله الشرك نزويك كارم اخلاق يرسي تين ابن

ان تعفیمن طلک وتعلی من حرمات بیاری ایس اگر تھے پرکوئی طلم کرے و اسکومات

وتصل من تطعك كرد مدادراً كرجم كردم سكم تواس

بر بخشش كرك ادراكر تيمك كرئي ترك تعلق

كرے توأس كے مقابرین توأس كيا ة تعلقات

الم المراسين بدى كابرلزنسي سے دس۔

كبرنسر

« غردر» امراضِ اخلاتی میں سبرترین مرض ہے اور رزد اُس کی اساس دہنسیا داسی ر

مرض پر قائم ہے۔

اردنٹیرین با بک کماکر تا تھا کہ غودرسے زیادہ بڑی حاقت عالم میں پیدا ہی ہنیں ہوئی، مغروراس کی برولت ہلاکت کے غاربی گرتا جا آ ہے گراُس کومطلق احماس ہنیں ہوتا۔

بزرمبركا ولء

دہ مصیبت،جس کے بتلا پرکسی کو رحم ندا آنا ہو او غودر، سہے

حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں۔

عزور ،حت کی ضد اور عقل کی تباہی برتائم ہے۔

جوامع انكلم صلى الشرعليروسلم كا ارشاد مبارك ب.

ان العجب ليأكل تحسنات كما ماكل بالشرغرور، تيكيون كراس طح كما ما اس

جس طرح اگ اکرای کو

النارانحطب

قرآنِ ءَ بيز ميں ہے۔

وك تمش في الارض من حالف اورزين بي الأكرز جل يتنيَّا رتوس مكرانه

لن تخنق الا مهن ولن تبلغ الجال مال سن دين كو بالرد يكا وريز بالوي ك

لولا (اسران) بنديون بك تو دراز برو جائية كار

« کمبر» دراصل نس کی اُس خود بسندی کا ام ہے جو دوسروں کی تحتیرا ورا بنی بلندی کے

الهارك ك افتيار كى جائے اس كے يرمض اجاعى دندگى كے الله وخرام "كي جنيت المائى

لیکن عزّ ت ننس، خود لیندی اور کمرانیں ہے بککہ و چمود دمتحن نکق ہے جس کا وجو دہر

شرلی<sup>ن</sup> ادر با اخلاق انسان می*ں ضرور می ہے*۔

-------حفرت حن رضی الله عنه فرمایا کرتے تھے۔

المتكبوعلى الا غنياء تواضع المدارون كرماسة فودى كاانها ورتي اضعهم

حضرت عبدالله بن مع درضى الله عنه فر ما يا كرت شهر.

من تحض لغنی فضع نفسه عند الله جستخص نے سرایہ دار کے سنے فروتنی کا المار

طمعا فیه ذهب تلتّا د نیه وشل کیااور لینے ننس کو دنیوی ایج کی فاط آسکے

مریم عرّت برباد ہوگئ۔

بنی کریم صلی الله طلیه وسلم کارشاد مبارک ہے۔

كينبغى الموصن ان مندل نفسه كى مردمومن كيك يه درست سي كرده الهيئ ب

سم الذربي صفح ١١٣٠

**که** سور که دوامسسسرا ۱۳۰

علاج صوفیارکا قول ہے کہ عابمات دریا ضات نفس کے بادج در ذاکل نفس سے سے سے سے سے معلاج اس جور در داکل نفس سے سے سے سے سے سے سے سے میں جورت یا میں اور برقت تام کھا ہے وہ در غردر " اور خود بندی ہے۔ ادراس کا ہتر ن علاج نفس کو ضرحت خلق برا اور کرنا ، ہرخض کی بھلائی جا ہنا ، ہے۔ اگرانسان نفس کوان و و امور کا اس ہتر استمادی بنالے تواس مرض سے نجات یا سکتا ہے۔

## عصري

تصب اورعصیت عصب سے اخوذہ عصب کے معنی سیٹھے، اور بھر مضبوطی اور قرت کے ہیں۔ اعصاب چونگر گوشت اور لم ری کے در میان واصل قری ہی اس سے اعصاب کملاتے ہیں۔ اہل قرابت میں سے عصبات اسلے عصبہ کملاتے ہیں کہ وہ باہم دگرقوت واشحکام کا باعث ہوتے ہیں،

علم الاخلاق پی عبیت، اُس بیجا حایث کا نام ہے جو ندمہب ، توم مدوطی کنبر دغیر کے نام ہر اختیار کی جاتی ہے۔

یر بھی ایک سخت مرض ہے جزرخم کی طرح رس رس کرنا سور بن ما آہے - اور افوت مامہ ور انوت اسلامی کے لئے زہر ملاہل تا بت ہوتا ہے -

تعرلیت بالاسے بیرمعلوم کرلینا ضروری ہے کہ جوکو تا ہ نظر حضرات تعصب نمرہبی کوا کی گفت شبھتے ہیں دہ اس زدیلہ کی حقیقت سے 'ہا اُنیا ہیں ۔

دراصل ندبهب اور دین کے متعلق جو میمت و حایت قابل مرح و سالین ہے دہ ا قرآن عور نیز کی اصطلاح بیں دراستھامت ، کہلاتی ہے اور اس کی ایک جربئی مزعیرت لمی ، سے۔ ہے۔ ان الذين قالوا مربنا الله تنمواستفاموا بنيك جن اوكون نه كما بها را برورد كار تتنزل عليه والملكة الآنخا فوادلا تخن فوا الله به تعرده اس برجم كف أن بزنرة وا بش دبالجنة التي كنتم توعد ون ازل بوت داور كه بي كرتم بركز نه فو دما بيرور) كما أو اورز عمين بواور جس جنت كا وعده ديا كه تع اسكي بنيارت عال كرو

اس کے برمکس بیمجیت کی نبیا و "جل ذا دانی اور صدودِ حق سے تجا وزیر پرتائم سے پیچے کسی طرح بھی جائز نہیں ہرسکتی ۔

نبی اکرم صلی الله علیه دسلم نے ارشاد فرایا۔

سی منامن دعا الی عصیة دلیس ده قض م سی سنیس ب جوه صیت کی طرف منامت قاتل علی عصیة ولیس منا دعوت دے اور نده م میں سے ہی جو عصیت یاچ من مات علی عصیة کی میں کے مثل کرے اور نده م میں سے ہے جو

اسی عصبیت برمرطسئے۔

حضرت واُلما بن استع رضی الله عِنه نے صفرت ملی الله وسلم سے دریا فت کیا کہ حبیت اللہ استے ہے ؟ آپ نے ارشا و فرمایا۔

ان تعین قرمك علی انظلم است عمیت یه که آدام ای برانی قوم كی مدكری البته تمریب و مانب سے بی

وبيسا وخاع جوجل برمبني ننهوا ورمز مدودح سيمتجا وزهوا نقياركيا جائة تو وه عصيت جالميت

سے حبرا شے ہے اور محمو و وتحن ہے۔۔

كم الإدادُ د

ك الإداؤو

ایک مرتبرنبی اکرم صلی السطیر دسلم خطبردے رہے تھے اُس میں فرایا۔ خید کے حرالمد افع عن عشید تن مالم تم میں سے دشیف بشرین بیموریا دتی اورگناه یا شماله

دفاع کا نبوت دسے۔

علاج اعصیت جابلیت کا ملاج انوت در حمت کا خوگر ہونا ہے۔

ہرایک انسان کا فرض ہے کہ الیبی کما بوں کا مطالہ کرے جونگ نظری سے رد کتی ہوں ادرا نیا کی سے رد کتی ہوں ادرا نیا کے سیرت کو مینی نظر سکھ جندوں نے اخوت اسلامی ادرا خوت عام کی مغرمت انجام دے کر عصیبت جا لہیت کو ٹمایا ہے ادرا سینے اندراکن کا نو نہ بننے کے لئے لیے افلات پیدا کرنے کی سی کرے جن کی برولت یہ جلک جر تو مر ہلاک ہوجائے۔

## سو و

سودمی لین دین ، اجھاعی اور معاشی نطام کو گھن کی طرح چاٹ مبانے والی ہاری ہے اور بداخلاتی کے مثور کے لئے مارحیات کا کا دیتی ہے۔

"سود" ایسے لین دین کا ام ہے جس میں عیوض اور بدل یا محنت و مزدادا کئے بغیر وہیم کے ذرائیہ لفع حاصل کیا جا تا ہو، یعنی اگر کسی کے پاس چند سکے حمج ہیں توحرن سلوک ، ایدا و ، اور اخوت باہمی کا انداد کرکے اُن کے ذرائیہ سے بے محنت نفع اٹھا ناسود یار اوا ہے ۔ بہطرالقیا کار وار اخلاق حمیدہ کرتبا ہ کہ آ ، جندانیا تو س و واست سمیط کرمام مخلوق کی برمالی کا باعث نبتا ، بلکوانسانوں کے درمیان آ کا و نبدہ کے غیر فطری رسٹ تی کو ایجا دکر اہے ۔

اله الوداد و-

یا ایما الذین آمنوا الفتوا الله و خروا اس ایمان والو الله تمالی سے فرد واور زبائه ما بھی من الر الله النه مومنین الله وخرد فل الله الله الله وی سواد وی الله وی الله

ایک شبرا وراس کاحل کین سب یه کها جائے کرموجودہ دنیائے کاروباریں با وجو د سودی

کین دین کی گزت کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے سو دخوا داپنی طبیعت میں ہنایت فیلیق ، ملنیا داور حُرُن اخلاق کا نمونۂ نظرات میں اورصہ قہ و خیرات اور داد و دہش کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں تریم ایس کی باذار قربی میڈ خرک اکسے طبیعت سے میں

تو پھراس کو بداخلاقی کا مپ<u>ش</u> خمیہ کمناک*س طرح شیح سہنے* ؟ مناز کرار میں میں میں میں میں کا طور میں میں گئے ہے۔

اس کاجواب بر ہے کہ سو دخوار کی طبیعت کا انداز اگر چسسہ اکثر وہ بنیں ہوتا جو سوال میں نمر کورسے تاہم جن افراد میں براو صافت نظراتے ہیں دہ حرن اخلاق سے اصول بر اُن میں موجو د بنیں ہیں، بلکوا ہے کار دبار کی ہتری ، غوباا درعوام کی معاشی تباہی برجو بنیا دیں اُنھوں نے قائم کی ہیں اُن کا تخط ، اور مز دو سرایہ کی جنگ میں سکت کا خوف ، ان کوائے ہے اُنہوں نہ اور مز دو سرایہ کی جنگ میں سکت کا خوف ، ان کوائے ہے اُنہوں ہے کہ اور مز دو سرایہ کی جنگ میں سکت کا خوف ، ان کوائے ہے اُنہوں ہے کہ اور مز دو سرایہ کی تاریخ

نلا بری ا مصاف پرآما ده کرتاا ورمنا نفنت کامنلا برد کرآ با ہے۔ درمزان کی اصل فطرت کا منظر ده د قت ہو تاہے جبکہ ایک نا دار دفلس ایصاحت مند کی

رور ہاں کی مسلوب مسرور ہو ہے۔ برہ ہو ہاتے ، اور انجام کاراس کے تام دہن کوت ماجت سے فائرہ اُٹھاکروہ اس کو مود کے بارسے دباتے ، اور انجام کاراس کے تام دہن کوت

كو لوك كروركنز "جيج كرت بي، ورنا داراوراس كے ابل وعيال كى تام آ ہ و كوكات أن كے

کان برے ، آنکیں اندھی ، اورز بائیں گنگ ہوجاتی ہیں۔ اور بولے ہیں تو اس طرح گویا ایک پر آ سے جس کو نذکسی کی صیبت کی پروا ہ ، اور نذکسی کے دُکھ کا ہوش ، وہ زر دسیم کے حجم کرنے میں ایک وخشت ز د وہ کی طرح ہل من مزید کے نعرے لگاتے ، اور اخوت درحم کی نبیا دوں کو ہرو سے روندتے سطے جاتے ہیں۔

برحال کل اوراً ج کی دنیانے جواز سود کے لئے اس سے زیادہ کچر ہنیں کہا۔ انماا لبسے مثل الدیوا خرید فروخت ادر سودی لین دین دو لوں (بقو) کمال کاروباریں۔

لیکن ندہب کے علاوہ اور دالیتارک ان اہرین موانیات نے بھی جودنیا کے امور
کومرف دنیا ہی کی مینک سے دیجھنے کے عادی ہیں اس حقیقت کوتیلم، اور دلائل و براہیں کو انہت کیا ہے کر در مودی مسلم، عام معاشی نظام کی تباہی میں سے نہ یا وہ وفل رکھا، اور دالت کوعوام کے افقول سے کال کرایک مخصوص اور قلیل طبقہ کے اتھ ہیں دیر تیا ہے ۔ اس طرح دولت کوعوام کے افقول سے کال کرایک مخصوص اور قلیل طبقہ کے اتھ ہیں دیر تیا ہے ۔ اس طرح مراب اور محنت سے بے حیثیت بن جائے گی، و جرسے مرابی اور محنت میں میچے قواذن یا تی مزر ہے، اور انجام کارنظام عالم میں عظیم انشان معاشی تباہی دہر بادی لا آ

## موار

سود کی ایک قسم قار اجوا ) بھی ہے جو بازاری لوگوں سے شروع ہو کواب مندب سوسا کیٹیوں ، کلبوں ، اورتفریحی مقا مات تک بہنج گیا ہے۔ یہ کمیں مدرس ، رگوڑ دوڑ ) کے موقعہ پرنظرا آ ہے ، اور کہیں بلیرڈ ( پا نبوں ) کی تنگل میں منو دار ہو اسے .

در عبقت پر سوسائلی کے لئے ایک برنا داغ ہے جس کا ٹمانا ہر تر لین کا زمل ہے.

نبرالال وكعي عي سل و أنكبيس اس الئه نهيس كما جواله موت کی آغوش میں نہیں پنی عرف اپنی حقیقت کے احتیارے فرّب اخلاق ہو وہ چند سرایہ دارول کی تغریح طبے کے لئے جائز نہیں ہوسکتی،اور نہ تغریج ووقت گذاری اُس کے لئے وجرجیاز ا بن سکتی ہے۔

اغ الخرو الديت والانصاب الانهالا التبرس والديد اورج الدرك اوربائ يرسب م جس من على الشيطان فاجتنبولا الياك لايشيطان بي بي أن سع بجو

تحمی میمی بیخال دل میگذراکهٔ است کرسود، جوا، یا شراب میں صرب بُرائیاں ہی تو ہنیں

بي، منافع بھي زمين اور دنياكي برشے مين نفع ومضرت دو نوں كاسا ترہے بحران كى حرمت

یں یرشدت کیوں ہے ؟

اس کا جواب قران عزیزنے یہ دیا ہے اور مین عل کے مطابق دیا ہے کہ حب شے کے متعلق خراب اوربرئے ہونے کا حکم دگا یا جائے ضروری ہنیں ہے کہ اُس پی کسی قیم کالبی نفع نہ و ملککس شے کی بُرائی ادر اچھائی کا معاراً س کے عام تما بج برسے بس جس سنتے کے شائح زياده سے زيا ده مضرتوں كے حامل ادركم سے كم نفع كوشال ہيں ده عقلًا دنقلاً براخلاتي س واخل،اور مالغت کے قابل میں۔

> يشلونك عن الحمر والميسرقل فيهما د ہ تم سے تسراب ا در قبار کے بار ہیں وجھتی ہیں اتمركهيرومنافع للنساس واثهما آپ که دیجے کمان دونوں میں بہت بڑاگا ہ اكيومن نفحما دنتوه ہے اور انسانوں کے لئے کچیمنافع بھی ہی اور اک کا گناہ اک کے نفع سے بہت زیادہ ہے

علاج ایرام انفرادی منین بی بکه اجاعی بی اسلفکریمانی و اعضادی نظام کے زیر ایر

وجود نیر پر مختے ہیں اور اسکے اترات افراد ہی بہنیں بلکہ قوم و ملت کے عبوعہ نظام پر پڑستے ہیں ۔ دنیا کے تام معاشی نظام صرف دو نظر اویں پر تائم ہیں۔ ادر ان ہی نظر اوی پر تمسام نظامهائے معاشی کا مدارسے۔

دا) پیلانظریه بیه که که که معاشی نظام کانشا ، «زیاده سے زیاده نفع حال کرنا ، بر عنی سوسانی اور قوم و متب میں تجارت ،صنعت وحرفت ادر ذرائع آمدنی کے لئے ایسے طریقے اختیا ۔ والجاد کئے جائیں جن کامقصدا ورنصب العین ،دنفع بازی ، ہو .

دی و دسرانظریه به به کائنات انبانی بلکه هر جانداد کانباه جایج و ضروریات زیرگی که بدر است بخیرا مکن سه اور نشار فطرت به به که انبان اس خرد رت که بامی تعاون و اشتراک تو جامی تعاون و اشتراک تو جامی نیاد و و اماس ماسل کرے اندائجارت ، صنعت و حرفت اور دیگر معاشی و اقتصادی زرائع کی بنیاد و اماس اشخاص و افراد بالخصوص جاعتوں کی نفع بازی برنه بو بلاعام انبانی ضروریات کی تحمیل بر جو انتخاص و افراد بالخصوص جاعتوں کی نفع بازی برنه بو بلاعام انبانی ضروریات کی تحمیل بر جو انتخاص و افراد بالخصوص جاعتوں کی نفع بازی برنه بو بلاعام انبانی ضروریات کی تعارف میں سراید و اردا میسلم، تجارت و صنعت و حرفت میں سراید داروں کے لئے فالما منه ترجیمی سلوک ، سب درست بلانظام سراید داری کی بقارت کی بقارت کے داروں کے ساتھ فالمان ترجیمی سلوک ، سب درست بلانظام سراید داری کی بقارت کے داروں کے داروں کے داروں کی بارک کی بقارت کی بارک ساتھ و احرب و ضروری بین .

د وسرے نظریہ کے مبنی نظر تجارت دصنعت و حرفت اور دوسرے دلاۓ آمرنی یامعاشی ذرائع میں اس قیم کے تام امور ناجائز اور تحت بداخلاتی میں ثیار ہوتے ہیں۔ اس

پس اسلام اوراً سے فلن مرافت کی رفتتی میں مطورہ بالا اجامی امراص کا مردت یہ علاج ہی کہ قوم وطنت کامعاشی نظام نظریئر اقل کے بجائے نظریئر دوم پر قائم ہو اور جس مکرست کے نظام معاشی میں نظریئر اول کا دخل ہواس کے نظام کو درہم برہم کرکے نظریئر دوم کو بروئ کارلایا جائے اور اس طرح قوم دطنت سے ال امراض کا انداد کلی کردیا جائے۔

## جارح اخلاق

ان الله يامر بالعدل والاحسان بينك الشرفالي تم كوانصاف اصان اورقراب وايتاء خرى العربي والمسان والمنساء والوسكي المادكامكم كرا اور يجيائيول البيووه والمنكو والبغى العظام والمكون الفيشاء الوس الوسكري سومنع كراب والمكوني والمنكو والم

یوں تو اخلاق ادر جداخلاتی کی جزئیات بہت ہیں ادر ضخیم مجلدات کی تماج ، گرغور و فکراور دسست نظرک بعدان تام جزئیات کو تُبدا حبُرا خبداصول بِمِنحصر کیا مبا سسکتا ہے اس سے کہ شلّا اخلاق کی اساس و بنیا د صرف تین حیز ول برہے ۔

(۱) يهكر بركام كو افراط و تفريط سے محفوظ ، برفل ، اورائس كی تعجیح حثیت میں كیا جائے

کو کدا کے بہترے بہتر کام اگر اپنی صدے متجا ذرہو، یابے عل ادر بے موقع کیا جائے تو وہ اخلاق نہیں بلکہ جرا خلاتی بن جآ اسے۔ متلاً حیا ایک مجوب خلت ہے ا در بہت سے اخلاق کر ہانہ کی جامع

لیکن ہتک محارم سے موقع بریمی اگرانسان کوشرم دامنگیر ہوا در وہ مرافعت کیلئے آباد ہ نزمہونے شے تو د ہ ۱۰۰ حیا ، منیں بکر ۱۰۰ دنارت ، ۱ در ۱۰۰ رو بلہ ، ہے جوسخت قابلِ ندمت و باعثِ حقارت ہے ۔

بس جومل بمی اپنے صدود کے اندر، برعل اور صیح حیثیت میں بر روے کار اُک دور عدل اک زیرا ٹرسے ۔اسی لئے قراکن عزیز نے اس کومقدم رکھ اسے ۔

دی پیکر اتباعی زنمرگی کا کوئی شعبر بھی ترتی پریرا در مفیدین سکتاجب یک کرا فراد توم دملت یں دوسروں کے لئے ایتار، تربانی اور ان میں سے مرشخص کے مناسب احترام وحوق شناسی

کا حذب موج دید جو ، ملکه تومی ادر ملی ترقی ادر اتجاعی حیات کا بقیا ، اسی ایک حبر برکے میں استعالٰ

مرہون منت ہے۔ گریاخان و خلوق کے درمیان حقوق و فرائض کی معرفت ۱۰ در زندگانی میں اہم وگر حرُن سلوك وادار احترام اور حفاظت حقوق اجهاعي زندگي كے اصل الاصول بي اور إسي كا ام احان سے۔ وس) يمكر وعدل " اور واصال إنى الهيت كم بادم وسار و ن ادر حلا دُ نورست محردم بی جب یک اکتناز رجم سرایه) ادر اتحکار (بیجانفع بازی) مینی سراید داری کے مذہب الاتر ہوکر « انفاق » ۱۱ دار حقوقِ الی میں میٹ قدی نہ داور اس کے لئے فرق مراتب کی سزت حاصل نرمو-اسي كقراني اصطلاح مين ورايتاء ذي القربي ، كے عنوان سے معنون كيا كيا . اسى طرح منلاً بد اخلاتى كى نبيا دىجى تين امور بربيد، ١١) يرك قسطائ تيقم اورعدل كو إخست كورايني زندگي كو ازاد بناليا مبلئ اد وللم اور ناحی ثناسی کومیش روجمه لیا جائے ہی وہ مقام ہے جس کا آخری درجہ و نختار پلینی ادر دی، پر که اسبنے اور خداکے درمیان اور اپنی قدم و لمت کے افراد کے درمیان خبر بُرحوت ثناسی اور حذب ایتارو قربانی کو فنا کردیا جائے ادر پیر کے فکر ہو کر ہم جسسے کی خو دغر خیوںِ اور بيودگيوں كوزندگى كا لمجارو مادى بناليا جائے اسى كا اخرى درجر قرآنى بول مبال مي يُهنكو" د٣)جب عدل کے بجا ئے ظلم اور اُس کی آخری کرطری فختا روا منابن جائے، اور اسی طرح مع فت حقوق و فرائض " كى جگر خو دغوضى اور بهيود كى لينى دمنكر) دليل داه جو جائي تو ظ مرب کر پیرنظم دانظام کی زندگی درم و بریم جو کر بغادت، سرکتی اور آناد کی قائم موجائیگی ا در در بنی "کا د ور دوره بوجلئ گا اور متیج بین کلی گا اس کل کا از کاب کرنے والوں کی گا ہیں گام اخلاق "بن کرده جا کینگا ہیں گام اخلاق "بن کرده جا کینگا ہیں ۔
اس کے ضروری ہے کہ ہم میں سے بشخص اور ہرقوم بلکہ تمام ان فی برا دری اس اس کے ضروری ہے کہ ہم میں سے بشخص اور ہرقوم بلکہ تمام ان فی برا دری اس جا مع اخلاق "کام اخلاق "کام اخلاق "کام خلاق "کار بند ہو کر ہر دوسم جا مع اخلاق "کار بند ہو کر ہر دوسم کی "معاون کامقصد اور اُسکے مباحث کام ملح نظرے۔
کی "معاوت کر کی معاصل کر لے کہ ہی اخلاق کامقصد اور اُسکے مباحث کام ملح نظرے۔

تمام شر